# ندوة المنقات دعلى كاما بوار له

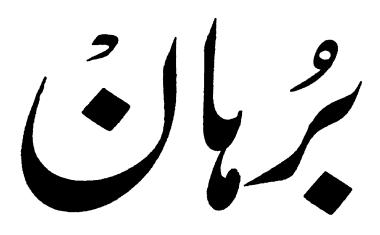

جنوری مستساع

## اغراض مقاصِ رنده الشيفير بي ملي

د ۱) وقت کی جدید صرور توں کے بیش نظر قرآن و سنت کی محل تنفریح و تفسیر مروجه زبانوں علی انحصوص آیدو

انگرزی زبان میں کرنا۔ 3510

(۲) مغربی محومتوں کے تسلط و استیلا واور علوم مادیہ کی بے پناہ شاعت و ترویج کے باعث مذمہا ورندہ

کی حقیقی تعلیات سے جو نعبد جواحار الح ہے بذرائی تصنیف آلیف اس کے مقابلہ کی موٹر تدبیری اختیار کرنا۔

ت (۳) نقذاسلامی جوکمآب الله اورمنتِ رسول الله کی محل ترین قانونی تشریح ہے موجودہ حوادث وواقعا کی رشنی میں اُس کی ترتیب و تدوین ۔

دس، قدیم وجدید تاریخ ،سبروتراهم ،اسلامی تاریخ اور دگراسلامی علوم و فنون کی خدمت ایک ملبنداد مخصوص مسیب ارکے ماتحت انجام دبنیا۔

ده بستشرقین پورپ دلیسردج درکسکے پرده بیس اسلامی روا بات ، اسلامی تاریخ ،اسلامی تهذیب و تدن بیاس کمک خود پنجیابرسلام کمی وات اقدس پرجز اروا بلکه عنت بیرجانه اورظا لمانه صلے کرتے دسخ بی ان کی ترد پریخوس علمی طریقه پرکر ااورجوا ہے انداز آنٹر کو بڑھانے کے لیے خصوص صورتوں میں انگریزی زبان ختیار کرا۔ روی اسلامی عقالدُ ومسائل کو اس زبگ بی بیش کرنا کہ عامة الناس اُن کے مقصد وخشار سے آگاہ ہو جا۔ اوراُن کومعلوم ہو جائے کہ ان حقائق برزنگ کی جو تعیں جڑھی ہوئی ہیں اُنہوں نے اسلامی اوراسلامی روٹ

کوکس سرح دبا دباہے۔ ( ٤) عام ذہبی اورا خلاقی تعلیمات کوجہ یہ قالب میں پین کرنا خصوصیت سے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھر کر مسلمان بچوں اوز کچھوں کی دماغی ترمبیت ایسے طریقے پرکرناکہ وہ بڑے ہوکرتمدنِ جدیداور تہذیبِ نوٹے ملک انڑات سے مفوط رہیں ۔ برمان

شاره (۱)

# جلددوم ذی قعدہ مطابق جنوری ۱۳۵۰ء

## فهرستمضامين

| ۲  | سعیداحداکبرابادی<br>معیداحداکبرابادی                          | نظرات                                | - 1  |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 4  | موانا تاكيم ابولهنظرصاحب رضوى امروبوى                         | توحيداورا جهاعيت                     | - ۲  |
| 10 | مولنا عبالعز ليهني مدر تنعبة عربي عم يويور شي عليكاته         | سمطاللآلى يرتنقيدكاحواب              | ۳-   |
| ام | سيمغنى الدين صاحب شمسي يم ك دفيق مرقة الصنفين                 | سوشلزم کی نبیادی تقیقت اور کسکاتهام  | - ۲۸ |
| ٥٣ | قاصى ظهوركسن صاحب ناظم سيوللروي                               | قطعة ماريخ دفات غازي مطفى كمال ماثيا | -0   |
| ٥٣ | قا <i>صی زین ا</i> لعا بد <i>ین صاحب س</i> جا د <i>میرهشی</i> | نواطروسوانح به                       | -4   |
| 09 | مولانا حا مدالا نضاري غآرتي                                   | دنیا سے امروز                        | -6   |
| 44 | جناب تحوى صديقي ككصؤى                                         | ىطائف دېيە د نيز گەلسىرى،            | - A  |
| ۲۲ | س- ا                                                          | <i>ش</i> ئون <i>علىي</i> ه           | -9   |
| 44 | 4                                                             | نقذونظر                              | - 1. |

#### بِسَلْتُعِ الرَّحْلِي الرَّحِيثِم

# نظرلت

#### ادارهٔ معارفِ اسلامیّه کاتبیسراا جلاس

اسال ادارہ معارف اسلامتبدلا ہور کا تبسرا اجلاس ۲۰-۲۰-۲۸ و ممبرکو دہلی میں بڑے طمطرات اور دھوم دھام سے منعقد ہوا۔ جو تین روز تک ہو تارہ لہرروز صبح بنام ، اور شب کو تین مجلسیں ہوتی تقین فتیان یو نبو دسٹیوں کے پر ونسبروں اور متعد داسلامی ا داروں کے نمائندوں نے شرکت کی ، اور لینے مقالات سے سامعین کو مخطوظ کیا ۔ ندوۃ الصنفین کی طرف سے مولانا محدا درلیں میر مٹی نے نمائندگی کی اور آزر "پر ایک مفید علمی مقالہ بڑھا جو برلمان کی کسی قریبی اشاعت میں شائع ہوگا۔

ادارهٔ معارف اسلامید کا پرجنسه حبیاکه پروفسیر محمدا تبال آخرین سکرٹری نے بیان کیا، کئی دجوہ اسے اپنے سابقہ دواجلاسوں سے زیادہ ممتازا ور ناباں تھا پہلی خصوصیت بیتھی کداگرچہ داخلہ طکہ استے تھی کہ اگرچہ داخلہ طکہ استے تھی کہ اکتر تھا ، تاہم حاضرین وسامعین کی تعدا دفیر سست میں بہت کا فی رہی جس سے اہل دہلی کا شوقِ علم و ذوقِ ا دب معلوم ہو تلہ ، دوسری خصوصیت بیتھی کہ اکثر مقالات کے بعد موالات وجوا بات کی نوبت آئی اور سائل و مجیب دونوں نے اپنی سنجیدگی مذات رہے تھی کھی توت دیا تیمیسری خصوصیت بیتھی کہ است آئی اور سائل و مجیب دونوں نے اپنی سنجیدگی مذات رہے تھا اور پڑھا، اور صدرا جلاس ڈاکٹر سرشاہ محیر لیما

ا خطبه اگرچا اگریزی میں چیپا ہوا تھا، تاہم اجلاس کا رنگ د بکھ کرآپ نے اُس کو نہیں بڑھا، اوراُس کی سیب اُردو می اُردو میں خطبہ دیا۔

سرشاہ محدسلیان کاخطبۂ صدارت مختصر گرجامع تھا، اُنہوں نے اس خطبہ پر بعض اپسی ہاتیں کی بیں جن پرارکان اوارہ کوخصوصًا اور تمام سلمان پر وفنیسروں اور علوم اسلامیہ کے ڈاکٹروں کوعمو ہاسنج یہ گی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ آپ لنے فرمایا :۔

اس کے بعد فاصل محترم نے بتایا کہ آج طرح طرح کے علوم دفنون کی گرم بازاری ہے کہ بہتا ایتحصیل علم سے سلمانوں کامقصد کچھاور تھا، اور آج علم کے مقصد نے ایک اور نئی صورت اختیار کرلی ہے۔اس سلسلیسی آپ نے کہا:۔ "اس عد حدید بین علم کامقصد برای مذک ادی ہے ، آج سائن اور آرش کی تحقیقات و اکتفافات کو محض تجارتی مقصد کے لیے ہی استعمال بنیں کیا جا یا ۔ بلکہ بڑی بے تکلفی کے ساتھ ان کا استعمال غلط طور پر کیا جار ہے اور مقتنین کی کوسٹنیں جنگ کے نئے نئے اور بولناک آلات ، اورانسانیت کی تخریب و بربادی کے سامان فرایم کرنے پرمرکو زمیں ۔ اس بار پر یہ کمنا بالکل درست ہے کہ جائے زمانہ بی سافیس اور فنون کی ترقی محفل نیا کی خود خوصنا نہ اور بلاکت آفرین صلاحیتوں کو برروئے کا رالانے کے لیے ہے ۔ اورانسانی فنم دعمل کو اُن بُریے وسائل و ذرائع کی تحقیق تفتیش کے لیے کام میں لایا جار ہے جوانسانی فنم دعمل کو اُن بُریے وسائل و ذرائع کی تحقیق تفتیش کے لیے کام میں لایا جار ہے جوانسانی فنم دیگے۔

اس کے بھکرتھ میں علم سے سلمانوں کا مقصدا نسانیت کی ضدمت کرنا تھا ہے۔
اسلائ خیل بنایت عمدہ شرفیف اور بہترہ مسلمانوں کی بگاہ بین تعلیم کا حقیقی مقصد علم
کی تلات ، اور سخیائی کی حبیجو تھا ، اور اُن کی تمام علمی کوششیں ایک مقصد کو ماسل
کرنے کے لیے تھیں ، ملکرا سلامی تصوراس سے بھی آ کے بڑھا ، اور اُس نے کہا کہ علم خدا کا نور تو وہ اُس کو بی بل سکتا ہے جو خدا کی اطاعت کرے اور نیک اعمال بجالائے "

اس موقع پرآپ نے وہ شعر رہھے جن ہیں ام متافعی لینے اُستا دھفرت و کیع سے ضعف حافظ کی شکایت کرتے ہیں، اور حصفرت و کیتے جواب ہیں فرماتے ہیں" گناہ کرنا چھوڑ دو، کیو کہ علم ضرا کا ایک نوم ہے جوکسی گندگار کوئنیں دیا جاتا ہے

بھرآپ نے فرایا:۔

"اس بنا پر وینیات اورهم دونوں ایک دوسے سے وابستدیں۔ اگرکوئی تخفل سلامی تهذیب کوسی جناچا ہتاہے نہ کو کی تخفل سلامی تهذیب کو سیجھنا چا ہتاہے نواس کے لیے یہ نامکن ہے حبب تک وہ تیسلیم نہ کرلے کراسلامی تہذیب

نرمب کے ساتھ بہت گراتعلق ہے۔ اسلامی کلچرکا تمام تارو بود ندیجی خیالات سے ہی تیار ہواہے۔ اسلام کے وضع کردہ اہم اصول تین ہیں :-

(۱) توحیدربانی - (۲) آنحفرت صلی الله علیه وسلم کی رسالت کالقین (۳) عام افوانیانی میت توجد الوداع کے موقع پرآنحفرت صلی الله علیه وسلم کی رسالت کالقین (۳) عام افوانیاد و مجتالوداع کے موقع پرآنحفرت صلی الله علیه وسلم کی برا بریس بیس آج رنگ قومیت اور ذات با بات کے تام المبیازات کولینے قدموں کے بنیج کجیانا ہوں ،سب آ دمی آ دم کے بیٹے ہیں اور آدم می سے بیدا ہوئے بیس بینیام تیرہ صدیوں سے زیادہ عوصہ ہوا کہ دنیا کوئنا با گیا تھا ،اور غالب ابھی کچے صدیاں اور مگینگی جب اس بہنام کی حقیقت دنیا برصیح طور سے طائم ہوگی جب اس بہنام کی حقیقت دنیا برصیح طور سے طائم ہوگی جبکہ عالم گیراخوت انسانی کا جذبہ بیدار ہوگا اور ذات ونسے اثبیازات میں جائینگئے۔

فاضل ومحرّم صدرطبہ نے جو کچے فرایا وہ آج کوئی نئ حقیقت نہیں ہے۔عمد حاصر کے اکثر مفکرینِ اسلام ان خبالات کامتعد دبارا طهار کر چکے ہیں۔البتہ ان ملفوظات عالیہ کواس بنا دپر خاص اہم بیط صل کے میں دین سے تاریخ

ہے کہ بیاُس فاضل کے قلم و زبان سے ادا ہو ئے میں جو مہند وستان کی فیڈرل کورٹ کا نامور جج ہے اور جم اپنی فلسفیا سر تحقیقات کے باعث مین الاقوامی شہرت کا مالک ہے، اور جس نے جدید ہمذہب و مقدن اور

ہیں سیاسی میں میں میں میں میں میں میں میں ہیں۔ حدیدعلوم دفنون کا نظارہ ایک احبنبی کی نگاہ سے نہیں بکرا ندرو نی محرم اسرار کی تیبیت سے کیاہے۔

ا دارہ کے اغزاض و مقا صد پر روشنی و الئے ہوئے آپ نے حوگرا نفقہ رمشورہ دیاہے وہ ارکان اوار ہ مے لیے خاص طور پر تو جرکاستحق ہے، آپ نے فرمایا : ۔

" بین سجیتا ہوں ادارہ کے اساسی مقاصد دو ہونے چاہئیں یہلی بات بیہ کدا دارہ کو لینے لٹر پچر میں مغربی معالک کے جدید علی خبالات کو متقل کرنا چاہیے جو اُن کی ترقی اور نا ہاں ع<sup>و</sup>ج کے صا<sup>کن</sup> میں، دوسری جیزیہ ہے کداوارہ کوکوشش کرنی جاہیے کہ وہ اسلامی علیم وفنون کومغربی زبانوں ہی خصوصاً انگریزی مین مقبل کیسے اور اسلامی محققین کی تحقیقات عالیہ سے واقف ہونے کا سامان یورہ کے لیے میا کرے اس طرح ہم یورہ اپنے احسانات کا اعترات کراسکینگے، اورخود ہاسے لیے بھی ہم ہراہ ترقی وسیع ہو کمیگی ساس میں شبر نیسیاس واہ میں دشواریاں ہمت میں کہ کن ہم کوان سریم غالب کنے کی کوشش کرنی جا

خبابِ صدرنے جو کچھ فرمایا، اُس کی اہمیت اُس وقت معلوم ہو گئی جبکہ ا دارہ *کے کام برایک سرسر لط* ڈال پیجائے'ا دارُہ معارف اسلامیہ کا حبسہ د'وسال ہیں ایک مرتبہ ہوتا ہے ، قواب سوال یہ سپدا ہوناہے کہ دوسال کا دارہ کیاکر ارمتہاہ؟ ہم کوانسوس ہے کہ اس کا جواب مایوس کُن ہے بھردوسال ہیں ا یک مرتبہ احلاس ہونابھی ہے توکس شان سے ؟ ہندوستان کی مختلف پونیورسٹبوں کے پروفیسر،اواٹیفن اسلامی اداروں کے نائندے جمع ہوگئے اور اُنہوں نے لینے مقالات پڑھ پڑھ کرمنا دیے۔ یہ مقالات ِّ زیادہ ترا<u>یسے</u>عنوا نات پر ہونے ہیں حن سے سلمانوں کی سقیم کی اجتماعی فلاح متعلق نہیں ہوتی کو بی ماحب ابسے پایخ سوبرس ہیلے کے کسی عربی یا فارسی شاعر پڑھنمون پڑھارہے ہیں اور کسمحقق نے کسی ناد قِلمی کتا ب پر بخواہ وہ کسی پایہ کی ہو جھیت تفتیش کی دا د دی ہے ۔ بھیرا دعار بہ ہے کہ میا دارم لینے لٹر پیرکوتقویت دیگا، گرہوتا ہے ہے کہ اسلامی موضوعات پرکٹرتسے انگریزی میں مقالات لکھ لکھ کم غیروں سے نٹر پیچرکو الامال کرنے کی کوسٹسٹن کی جاتی ہے۔ آج مسلمان اُردو، اُردو کامٹور مجار ہوہی لیکن کس قدرافسوس کا مقام ہے کہ خو د ہارے اعلیٰ با یہ پروفیسروں کا،اور پروفیسر بھی سائنس کیمسٹری اورانگربزی کے نسیں ملکہ عربی، فارسی اوراُر دو ہے، حال میہ ہے کہ وضع نطع سے انگریز، اور قول فیسل رونوں کے اعتبارسے انگریز معلوم ہوتے ہیں۔غیروں کی فعل میں نہیں خو دا بنوں کی فبس میں غیروں کے علوم و فنون يختلق نهيس، ملكه خود ليني مذمرب اورايني ارتخ سفتعلق، بات مجبي كرينے بيس توا مگريزي ميں، گو بااُر دو أُ

غریب اس قابل ہی نہیں کہ اُس ہیں ایک ہندو ستانی دوسرے ہندو ستانی کوخطاب کی سکو جب قوم کے اصحاب علم وففنل جن کے ایک ہندو ستان کی آئند نہ سلوں کی داغی و ذہنی ترتب کا کام ہے۔ اُن کا اپنا حال بیسے کہ اپنی ہر چیز سے نفرن کرنے لگیس اور ہمذیب جدید کے ہر پیتل کو سونا جان کر اُس کی طرف نگر حرص و آز لبند کر دیں اور بر بھی محسوس نہ کریں کہ آج مسلمان دماغی افلاس کے باعث کس قسم کے مقاب ہیں، تو پھراس قوم تیرہ مجنت اور اُس کی قومیت کا حشر کیا ہوگا ؟ خدا ہی ہم جو اِستا

اس گذارس سے ہما رامقصد بیہ کواگرا دارہ کا نام ادارہ معارف اسلامبدہ تواس کولینے

نام کے مطابق کام کرنا چاہیے، ورنہ بہترہ کواس کا نام اوز شیل سوسائٹی یا کوئی اور رکھ دبا جائے۔ یہ

وقت سلمانوں کے لیے مادی اور روحانی دونوں اعتبار سے بہت نازک ہے۔ قوم کے ارباب علم و

فکرکا فرض ہے کہ وہ اس کا احماس کریں۔ اور لینے علم اور دماغی صلاحیتوں کوقوم کی کسی ضرمت کے لیم

وقف کر دیں۔ ہم سمجھتے ہیں سرخاہ محمد میبان نے ہما بینے ہرا بہیں ارکان و ممبران ادارہ کواس حقیقت

کی طرف متوم کرنا جا ہاہے۔ فق ل من مُنگ کے ش!

خوش قسی سے اوارہ کوایسے اکا برمات کی تمولیت کا شرف حاصل ہے جوعلم فیفنل ہیں ناباں مقام کے مالک ہیں۔ اور دنیوی و حامت و برتزی کے لیا خاسے بھی صاحبِ اثر ور موخ ہیں۔ اس بنا پراگرا وارہ سلما نوں کی کوئی تعمیری خدمت انجام دینا چاہے تو کا مبابی کی بست کچھ توقع کیجا سکتی ہج ادارہ کا فرص ہے کہ وہ نیٹورٹیوں کے موجو دہ نصاب وطربی تعلیم میں اصلاح کی کوشش کرے۔ ملک کی زبان میں زیادہ سے نا وہ گئی لٹریچر فراہم کرنے کی سعی کرے مسلما نوں ہیں شوتِ مطالعہ وکتب مینی پیدا کریے، اگر دوکو ترقی دینے اوراس کو ملکی زبان بنانے کے بیے حدوجہ دکرے، اوران کا موں میں مصیلے

| جن سے سلما بوں کاعلمی وقار کھیراز سرنو قائم ہوسکے۔ در مذفل ہرہے دوسال بک خاموس بیٹھے رہنا اور     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پھرا کیے حکم جمع موکر دس بیندرہ منٹ کا ابک غبر ضروری عنوان پرمقالہ بڑھ دینا اسلام اورُسلما نوں کی |
| کوئی وقیع خدمت ہنیں ہے۔ ناہم ہم ما یوس ہنیں ہیں،اوراس مرتبدا جلاس میں جوبعض تجویزیں پاس           |
| ہوئی ہیں اُن سے توقع ہوتی ہے کہ ادار کسی تعمیری کام کی طرف اقدام کر نگا۔ خدا کرے یہ تجویزیں جلد   |
| زاويهٔ خيال سے عمل ميں آسكبس -                                                                    |

ا دارۂ معارف اسلامبہ کی طرف سے مقالات کے ساتھ ابک علمی نمائش کا استمام بھی کیا گباتھا۔ نمائش میں مجبب وغریب نادرقلمی کتابیں اور قدیم زمانہ کی مختلف عکومتوں اورسلطنتوں

کے سکتے اور تاریخی عمارات کے کتبے تھے ،

آخریں ہم عرکب کالج اولڈ ہوائزا بیوسی ایش اور اُن کے معاد نمین کارکوربارکباد دیتے ہیں کو اُن کے معاد نمین کارکوربارکباد دیتے ہیں کو اُن کی ان تھک اور مخلصا نہ کوسٹسٹوں سے اوارہ کا بیعلب سرابقہ دو طبسوں سے زیادہ کامیاب رائم، اور اپنے شمن انتظام تو بسنر بانی سے دہلی کی روا بات کو قائم رکھ سے منائش کی کامیابی کا سہرا بڑی حسر کا کہ بر دفیبسر حافظ محمود شیرانی اور ہما ہے دوست ڈاکٹر محمد عبداللہ دخیتا ٹی کے سر ہے جنہوں نے اس اسلامیں دن رات کام کیا اور اہل دہلی کو ان فوادر علم و تا ریخ سے متمتع ہونے کا موقع دیا۔

\_\_\_\_\_<del>``</del>

افسوس ہے، گنجائش نہ ہونے کی وجسے" نہم قرآن "کی قسط رابع مُر إن کی اس اشاعت میں نہنیں آسکی ۔ آئیذہ سے انتہاء اسٹر میں کسلہ بالالتزام ، اختمام جاری رہیگا۔

## توحيث داواخياعيت

مُولانا حكيم ابوله ظرصاحب رضوى امروسي

اکتوبراورنومبرکے بر ہان بیں مولانا ما بدالانصاری غادی نے توجید کامقصد وجید"
کے عنوان سے جومضمون لکھا تھا۔ مولانا ابو ہنظر صاحب رضوی نے مضمون ذیل میں آس برکچے تعفیہ ت کئے ہیں جس مضمون پر تنقید کی گئی ہے جمانتک کے سکے مطاب کا نعلق ہے ہم کمہ سکتے ہیں کہ اپنی جگہ دہ بڑی مدتک درست ہیں۔ تاہم ذیر نظر مضمون اپنی افادی حیثیت کے اعتبارے قدر کے لائن ہے۔ "برہان"

آج ایک ایسافرض اداکرنے کی جرات کردہا ہوں جو بلی ندگی میں سے زیادہ تاخ اورناگوار
فرض ہے۔ تنقید کواکر چرایک تلخ حقیقت میں تحلیل نہیں ہوجانا چاہئے تھا۔ لیکن اسکاکیا علاج کہ عام
طور پر شقید اینے عدود سے تجاوز کر کے تنقیص کا دنگ اختیا رکر چلی ہے۔ اوراس کئے کوئی شجیدہ
طبیدت ایسے غیرا خلاتی مشاغل کو پہند نہیں کرسکتی۔ شاید میں بھی تنقید کی جرائت نہ کرسکتا اگر مجھے
طبیدت ایسے غیرا خلاتی مشاغل کو پہند نہیں کرسکتی۔ شاید میں بھی تنقید کی جرائت نہ کرسکتا اگر مجھے
اپنے ضبیر کی باکیزگی خلوص اور صداقت کا یقین نہ بھوتا۔ خلوص اور تمام نیک و بد جذبات اگرایک
طون غیر میں حسوس خفائق میں شامل ہیں تو دو مری طوف پیشانی کی ہڑئی ن نگا ہوں کا ہراشارہ اور تخریر
وگفتگو کا ہر فقرہ راز در وں پر دہ کو بے نقاب کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ جھے ہر گزاس کی جہنات نہیں کہ اپنے مخترم غازی صاحب تو وجدان
نہیں کہ اپنے مخترم غازی صاحب میں طون کی بھیک مانگوں۔ اگر میری نیت صاحب تو وجدان
کو بُوکے نے شکیں محسوس ہو کر دہیگی ورنہ فریب ومغالطہ سے کیا نتیجہ ؟
میں جانتا ہوں کہ ماحول اور اس کے مؤثرات وماغی رجان اور اُسکے انجازاب شاخریا کا کی طرح

اِ ضرّاع کرتے اورکِس طرح زندگی کے ہرپیلو کواُسہی سانچے میں ڈھال دیاکرتے ہیں ۔ہمارے محرّم غازی صاب بیاسی جربی<sup>و</sup> کے مُریز سئول ہیں اوراس لحاظ سے اگراُن کی تمام نز تو تبحا ت صرف ایک ہی نُقطیر مت کررہجامیں۔ اوراُن کے نزدیا۔ حیاتِ إِجَاعِی اورنفسیّاتِ اجتاعی سے زیادہ کہی دوسری جزکی اَهِمِيّت درخورا عتناء مذقرار ديجاسكے توكيا تعجب ۽ اگرايك صوفي منش حافظ شيراز كے ہرزيدا نه شعركو حقائق رموحانی کا ترجان فرار دبیسکتاہے تو ہمارے مولاناہی نے کونساقصورکیا ہے کہ اُن کو اینے خیالات نظریات بین کرنے کی اجازت نہو - اگر مولانا اُدرسی صاحب ناریخ صابئیت کومبین کرتے ہوئے نمرود کو بھی ستارہ پرست قرارد بیکتے ہیں حالانکہ قرآن اُس کے دعوائے خدا نی کی صراحت کرریا ہے۔ دوسرے مجاد لئہ إبرائيي كى ايك تتحكم دليل كود و د لائل مي تقسيم كرنا پڙے گا اور پيره سي اِعتراض وار د ہو گا جومولانا عبد اِعق اورمگ آبادی نے مولانا ابُوالیکام سے کیا تھا کہ بغیر کو جبکہ اُ س کی مجتنب حُبّت الٰہی تھی کمزور دلیل نہیں دینا چاہئے تھی تاکہ دندا*ں شکن جواب پاکر دوسری د*لیل منۃ تلاش کرنا پٹر*ے ۔اور*شا پر پھ**روہ ہی اویب**انہ جواب بھی دینا پڑے گاجو مُولانا ابواسکلام نے آخری دور کے انسلال میں دیا تھاکہ دیس کی کمزوری نہیں . ابنی اپنی پسند ہے۔ پلاؤ کی قاب اُسے پند نہ آئی مطفی کی قاب بیش کردی حالانکہ اُس کوجواب کہنا سوال وجو اب کی توہین ہے ۔ بچرنمرود کوستارہ پرست نسِلیم کریننے کی صورت میں تفریتاً آرہیم كائس سے يرمطالبدكة ربت اكبركاطاوع مشرق كى بجائے مغرب سے كرفينے "كمانتك سنجيرة سواك كملايا جاسکتا ہے۔ رہبّ اکبرا درایک پرستارکے درمیان کیاکو ٹی تفاوت نہیں ؟ ایک نبدہ کوخدایر مكومت كرنے كاكيا عن ہے؟

﴿ تَمْرود کے دعوائے رُبوبیت اور ستارہ پرسی کے درمیان مُطابقت کی مرت ایک صورت ہوسکتی ہے جبکی تفصیل میرے مفہوں نظریہ موت اور قرآن میں دیکھئے جوعنقریب شائع ہوگا اور جس کے اندر محبّت اِبراہی کے دوسرے بیلو دُن کو بھی دافع کیا گیا ہے۔ ابوالنظر فرموی ۱۹۳۰ فلمون کی عبارت کیطرف، مُراجعت کِجُون مراب

اِن حالات میں ہادے فار ی صاحب کا کبی نظریہ پرسا را ذوقِلم صرف کردینا ہجا نہ کسا جا سکیگا۔ لیکن چونکہ وہ ایک عالم ہیں 'ایک ایسے اخبار کے جو نہبی اِدارہ سے دالب تہو میں ہولی اور کھی اور کھی اور کھی کرفت کرنا چاہ ہے کہا ایک استالسی نظریہ ۔ فاری صاحب لیے ہے ضمون کے لئے دوعنوان تجویز فرمائے ہیں۔ 'اسلام کا انظریہ اجتماع 'اور توجید کا مقصد وجید'' اِن دُونوں کو ایک مرکب عنوان میں تبدیل کردیا جا کہ توصف طور پر بہ چیز واضح ہو جا تی ہے کہ فاری صاحب کا اُرعا مقصد وجید'' اِن دُونوں کو ایک مرکب عنوان میں تبدیل کردیا جا کہ توجید کو نظریہ اجتماع 'نا بن کرنا ہو۔ چانچہ ہو جا تی ہے کہ فاری میں دوستہ کی اُر کو نا میں اُر میں اور توجید کو نظریہ اِجتماع کا اُریا کہ کہ توجید کو نظریہ اِجتماعی کا مرکز بنا سکنے کے لئے ایک بہتر اُسلوب 'نظام اِجتماعی کا مرکز بنا سکنے کے لئے ایک بہتر اُسلوب 'نظام اِجتماعی کا مرکز بنا سکنے کے لئے ایک بہتر اُسلوب 'نظام اِجتماعی کا مرکز بنا سکنے کے لئے ایک بیا ایک میال کی مرکز بنا سکنے کے لئے ایک بیال کی کا مستقرقا کم کرسکنے کے لئے ایک منظام اِجتماعی کا مرکز بنا سکنے کے لئے ایک بیتر اُسلوب 'نظام اِجتماعی کا مرکز بنا سکنے کے لئے ایک بیا لیک بیال کا کہ کہ کہا گیا بلکہ بیال ناک کہ دیا گیا ہیا کہ کہ دیا گیا بلکہ بیال ناک کہ دیا گیا ہے کہ

م وُنياس نرب كى غايت ميشه سے يہ بى نظيم رہى ہے اورسلطنك نصر العين مى اس بى غايت سے وابت رائے "

اور قاعتصه وابحبل الله جمّیه عالم و بهی اجماعی زندگی کے تمام عنا صرترکیبی کو ایک رشته میں کام طور پر وابت کر سکنے کے لئے تق می اسلوب "سے تعبیر کیا ہے یعنی خبل اسٹر سے جن خلاقی تعلیمات کروھانی اعمال و وظا گفت اور شرعی قوانین و فرا گفت کی طرف ذہن بنتقل ہوتا ہے وہ مسل اور چو ہر نہیں بلکہ کے لوب بیان کو تقویت دینے کے لئے ایک بهتر طریقہ تھا اور اس ہیں شک نہیں کہ اگر فدہ ہب کی غایت ہیں نہ اِجماعی تنظیم رہی ہے تو فدا ہم ب کے تمام اعتقادات اور قوانین کا گنا ہے ہی ہو نے جاہمیں قوانین کا گنا ہے ہی ہو نے جاہمیں مگر کیا یہ ہی ہے ہو

انجير مى بينم به بيدارى ست يارب يا بخواب

مجھ البح زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی غلّطی کا احساس ہورہاہے کہیں نے کیوں لینے دُوست بْیارْ فتجوری کے اِس ہی نظریہ کو مکی انہ نظریہ بھی کر تھکرا دیا تھا۔ نیاز صاحب کانظریہ ہے کہ خدا اور مذہب انسانی دمانع نے اس لئے اختراع کریئے ہیں کہ حیات اختماعی کی تنظیم ہو سکے ورنہ اس غای*ت کے ب*س پر دہ کو ئی عقیقت نہیں۔ بیکن میں نے صرف اِس سے تعلیم کرنے سے انکار کردیا تھاکہ میرے نزدیک عقیدہ توجید ہی نہیں بلکہ ہر مذہر ب اورخصوصاً مذہرب ہالم کے ہر عقیدہ وعمل کی غایت موت یا ارتقا کی ِ نقلاب کے بعد منرل بہمنر ل حقیقی بیر خلو د<sup>،</sup> مجرداور ابدی ہوتی جانے والی زندگی کے خدوخال اورآ بے رنگ درست کرناهیں - بِسلام کائزات کوجس امن نظام اجتماعی موحدت اورشهاوات کی دعوت دیتا ہے اُس کی غایت اس زندگی سے جواُس کی نگاہ می*ں زندگی بھی ک*ملائے جانے کی تنی نہیں کہیں جائے ت ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اُن تعِلیمان کا فایڈ ہنمنی طور پر اِس زندگی کو بھی محسوس ہو گا اور پیرزند گی بھی پاکیزہ پڑامن اور شریفانہ زندگی ہوجائے گی ۔ لیکن اِس کے بیمعنی نہیں کہ مذہب اوراُس کے عقالدُ كى غايت خدانخواستدنظام اجتماعي كودرست كرنا موسكتى ب- غالبًا غازى صاحب إسلام كوايك، َ اجتماعی مزہرب ثابت کرنے سے بُوش میں اِس چیز کو فرامُوش کردیا کہ وہ جو کچہ فرمار ہے ہیں اُس کا انر عام ذہبنیات پرکیا مزتب ہو گا۔اگر ذرہب کی غایت بھی اِس ہی زندگی تاک محدد د ہے تو بھیر ذہب ہی کی کیا خرورت ہے۔ ہم مِن نظریہ اور جس حقیقت کو تھی مرکز بناسکیں اور جس چیزے تھی ہمارااجتماعی نظام درست ہوجائے وہی ہمارا خدااور وہی ہمارا مذہرب ہوسکتا ہے۔ اگرڈ نیا اشتراکیتے اتباع میں ''روٹی"کوخدا بنائے یا امن کے دیو تاکی ب<sub>ی</sub>ستش پراتفاق کرلیا جائے۔یا مختلف افوام ومالک قانونِ ہ: میرے اس انداز تحربرسے یہ غلط فہمی مذہونا جاہئے کہ خدانخوات میرے عقیدہ میں کوئی شحلال بریرا ہو گیاہی۔ يرييزايك بنجيده على طنزسے زباده كوئى اہميت نهيں ركھتى - ابولنظر مضوى -

ىبىشت كےسابىمى*يں زندگى بسر كرنے كاعهدو بي*ان يا بالفاظ ديگر" بيعت"كرلىي اور اِس طرح نظا**م** اجتماعی **کی بنیا دیڑھائے تو مذہب** ہی کی فید و مبر میں حکڑے رہنے کی کیا ضرورت ہ<sub>ی</sub> کیا اِنتراکییة پرست رئوس کا نظامِ اجناعی ملک کی فلاح و بهبو دنهیں کر رہا ۔ کیامسولینی اور ہر ہٹلر کی آمریت نظام اجتماعی کے معاشی ارتقار کا باعث نہیں ہورہی کیا اُمریکی ' فرآنس اور ٹرطانیہ کی جہورت مغربی ا قوام کی تمدّنی ترقیّات اجناعی نظام اور معاشی حیات کوتا بناک نهیں نبار ہی جب طرح خدا اور ائس کی نوحیدایک مرکز برجمع کرسکتی ہے کیاایس ہی طرح اُس کا ابکا را یک جبّا ہی مرکز جِرمع نہیر کہ سکتا لمزوریاں اور نقائص ہر نظریہ کے علی ہیلومیں پیدا ہو جا یا کرتی ہیں۔کیا اسلام کی ہزار سالہ تا برنج کمزور بوں اور نقائص سے بالکل پاک ہے جب ہسلام جیسا ندہ ہب بھی نصف صدی مک توجید کا بیغام دیتے ہوئے اجتماعی نظام کو درست نہ رکھ سکا توکسی دوسرے علی نظریہ کی کمزور ہوگ پرکسِطرح ننقید کاحق دیاجا سکتاہے۔ نوجید کا اخباعی پیغام بھی کا ئنا تِ اِنسانی کےسارے نظام کو درسرت مذکر سکا ۔ اور توحیہ کے فلاف دہر برپستا نہ نظریات بھی معاشی زندگی کا ایک حدثک اجماعی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے اور ہورہے ہیں بھراگر توحیدا ورمذہب کی غایت یہی تھی نو نداس کو منکرین خدا کے نظریات بیر کوئی عملی تفوَّق حال ہے نہ نہرہا جہا عی نظام منقائم كرسكنے برخود ابنى جگه كوئى ايسى حفيقت رە جاتا ہے كہ ہماً سكع زينت آغوش نبائے رہيں مادتی ترتن کے معاشی ارتقارنے جب سے اُن علما رکے دل و دماغ کو عبی ماؤ و کرمانٹرو**ع** لیاہے جواسلام اور حقائق ہسلام کے واحد نرجان تھے اُس ہی وقت سے روحانی اخلاق کی اُن پاکبنره' بیدار فور توں کا اُرخ مجبی رُوحانی ، مجرد اور حقیقی عوالم کی طرف سے ہٹکر مادی زندگی ہی کے نشیب و فراز کی طرف ہو گیا۔ نماز فوجی پریڈ ہو گئی اور رُوزہ تدابیر میں کا ایک جزؤ جج ا بین الا**نوامی کا نفرنس ہوگیا ۔**اور نوحیہ رنظام اِخماعی کا ایک قانون - جننے ضمنی حفائق تھے اُن کو

غایات کی اہمیت سپردکردی گئی اور بعنے غایات سے وہ اس ہنگامہیں ایے گم ہوئے کہ نتہی نہیں جلتا توحید کی مرون ایک غایت بھی کا ئنات کے ہر قابل بڑئی وجو دبلکہ ہر قوت کی نیخر وجا ذہیت سے انکار کرنے ہوئے درجہ بدرجہ صفاتِ الہید میں گم ہو کر تجلیات دانیہ کے انجذا بات تک رسائی مالی کرلینا۔ یہ ہی نرفیات تخلق با فلاق اللہ کا ذریعہ تھیں اور یہ ہی صفاتِ فدا وندی کے ماکوس وظِلال میات اِنسانی میں جذب کرکے آزادی مساوات اِنساف رواداری مجمت عکوس وظِلال میات اِنساف رواداری مجمت وغیرہ سے نظام اجماعی کوجنت نکا ہ اور فردوس گوش بنادینے کی ذمہ دار۔

توجدسہ پہنے زندگی کے سبی پہلوکو پیداکر نے کا سبق دیتی ہے اور مُوتُوافَبَل اَن نَمُوتُو اَ اَن کَا سَالُوعَ اَن کَا مَا زَکَنی اور دُنیالوعشرت کدہ بنادہی ہے۔ وُلکٹر آتبال کے نزدیک سبی اخلاقیات اسلامی تعلیم کا کوئی جزونہیں بلکہ دہ رُہبانیت اناہ جالیت الی یادگارا ورافیوں خوردگی کا دوسرانام ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مُوفیہ کے کثیر طبقہ کی غیرعلی زندگی سے مُنااَثر ہو کُرفنائے اِنائیت کے نظر یہ کو تباہ کُن قرار ویا اورائس کے خلا و مُسلسل ہا دکری سے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی نیک بنتی کا اعتراف کو تباہ کُن قرار ویا اورائس کے خلا و مُسلسل ہا دکری سے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی نیک بنتی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہنے پرمجبور ہوں کہ اُنہوں نے دہ ہی طریقہ کا رافتیا رکیا تھا اُس نے مُن اور نام کا مناف نفرت پھیلانا اپنا مطم نظر قرار دے بیا اور ڈاکٹر صاحب سبی افلاقیات کے خلاف فار تیا ہے۔ خلاف ہادی مالون نفرت پھیلانا اپنا مطم نظر قرار دے بیا اور ڈاکٹر صاحب سبی افلاقیات کے خلاف ہادی میں ہوئی اور اُنٹی کرتا لیکن اگرائے ہی بیابی مُلاث کی اور نام کی میں ہوئی کرتا ہیکن اگرائے ہے بیابی مُلاق کی میں ہوسے آگے نیٹر مرسے نویھینا اسلام اُسے گوارانییں کرتا لیکن اگرائے ہے بیابی مُلاق کی بیلی منزل بنالیا جائے تواس کے نز دیک بھترین طریق کا رہوگا۔

میں بہاں اس سلد بر مفقل گفتگو کرنانہیں جا ہتا لیکن اتنا عرض کردنیا ضروری ہے کہ خود توجید سلبی اور زندگی کے دونوں بیلوؤں سے کہ خود توجید سلبی اور زندگی کے دونوں بیلوؤں سے

اَئِی آئِی مگدکام بیناکامیاب زندگی تک پنچنے کے لئے ضودی۔ بہرحال توحید اور مذہب کی خات ہرگر اجتماعیت نہیں ہوسکتی ۔ اُس کی غایت اپنی زندگی کو خدا کے ہردکر کے حیات ابدی کراتیا نا تک پہنچا ناہے۔ یقین رکھنے کرجس لمحہ تک ادی تمدّن سے اثر پذیر ہو کر مذہب اور توحید کی مہل مروح کو مادی قالب ہیں پیش کیا جاتا رہیگا ندہب ہرگز اپنا رُوحانی وقارقا کم نہیں کرسکتا بلکائس کی حیثیت مادی زندگی کے ایک بہتر نظام اور ایک بہترقا نوُن کی ہو کر رہجائے گی۔ توحید اَئِٹ فیمنی نتائج کے اعتبارسے یقیناً ایک بہترین نظام اجتماعی نا بہت ہو دی ہے اور ہوسکتی ہے۔ لیکن کیامض اِس بنا پر کدایک مرکزی تصویر نے خیالات کو سمیط لیا ہو زندگی ہیں سیکڑ و سفر نظریات مرکزی تصویر کی جیدا کرتے دہتے ہیں مگرائی سے کہی وہ نتائج برآ مذہبیں ہوئے بولیات مرکزی تصویر کی جیڈیت پیدا کرتے دہتے ہیں مگرائی سے کہی وہ نتائج برآ مذہبیں ہوئے جو ہے بلام کانظریہ توحید کرسکا۔

دُینائے ہسلام جس زبانہ میں توجید کے پیغام سے دل ودیدہ معور کئے ہوئے تھی اوجن کادروازہ زیادہ سے زیادہ حضرت علی خلافت ِ راشدہ پر سبر ہو جاتا ہے ۔ اُس زبانہ کی نُتِرکیت دیکئے اور رُوس کی است اکبیت ۔ زندگی کے کبی پہلویس بھی وہ زندگی محسوس نہ ہو سکے گی جواسلام کے ذرّیں دور کی ہر کھوکر بہتجدہ کررہی تھی ۔ میں جو پھرع ض کررہا ہوں وہ معاندا نہ نہیں بلکہ دونوں کے اسٹالسی نظریات سکے قِت اور نظام سے آئی تاریخ اُٹھا کردیکھئے آئیب خو دمحسوس کر لیننگے کہ دونوں کے اسٹالسی محکات، غایات اور نتا بج میں کیا فرخ آئی تھا کردیکھئے آئیب خو دمحسوس کر لیننگے کہ دونوں کے اسٹالسی موکات، غایات اور نتا بج میں کیا فرخ آئی تھا کرمیری تمناست کو تعلیم اِسٹان کی فرصت باسکوں۔ ومتعاشرت اور نظام سِیاسی سے والبت میں کوئی سنقل تصنیف کر سکنے کی فرصت باسکوں۔ بگوری بھی کونہ یا در کھ سکنے والے کو کیا معلوم کہ بہ آرزو لیکن بافوی کونہ یا نہیں ۔ اور کیا اس اِقیماز و تفاوت کا سبب ایک مرکزی تصور کی عدم معنوت بھی ، یامرکزی تصور کے ذریعہ اُن لطافتوں ، پاکیزگیوں اور تنویرات اِلہید کا اِنجذاب جس کی ناایت تھی ، یامرکزی تصور کے ذریعہ اُن لطافتوں ، پاکیزگیوں اور تنویرات اِلہید کا اِنجذاب جس کی ناایت

قرب الهي، حيات ابدي اورفُلدِ تَجالَيات بقي ـ

مرکزی تصور میسی سیکرموں حقائق اِس زندگی میں ہر قدم پر کھوکریں کھاتے بھرتے ہیں جنکا کے کھی نتیجہ نہیں۔ کیا اُس صدافت نک جوائسالام نے دُنیا کے سلسندین کی فالسفہ رُنہا نییں اور دوسرے طبقات نہیں بہنچ سکے نتھے۔ غلط - آپ اسلام کی صدافتیں 'ہرنظریہ' ہرشعر' ہرمحاورہ اور ہرادب بطیف ہیں پا سکتے ہیں۔ لیکن ایک فرق تھا اُسلام نے اُن صَدافتوں سے نتائج برآ مد کرسکنے کاطریقہ بتادیا ، اُن کی الهیتت محسوس کرادی اور اُن تفصیلات کوختم کردیا جن کے بغیروہ کوئی معنویت نہیداکر سکتے تھے۔

سرمایه داری مساوات ، جمه رست ، آمریت ، نظام اجماعی کادرس ، نهذیب و تدتن اور
افلاق اِنسانی کاعملی بپلووغیره - بیسرب وه چیزیس ہیں جن سے فینیا ناآت نائیس . لیکن جب
ان ہی حقائِق کو اِسلام ہین کرتا ہے تو دہ ہر دو سرے نظریہ کے مُقابلہ میں ذیاد ہ قابل عل ، فطرت کے
زیادہ قریب اور نفیات اِنفرادی واجماعی کے ہترین ترجان ہوجاتے ہیں کیونکہ وہ ہر نظریہ جب
کا اختراع ذہمن اِنسانی نے کیا ہو کبھی مادِّی ماحول اور اُس کے اِحتیاجات وائزات سے بالائز نہیں
ہوسکتا ۔ اِس ہی وجہ سے ہر نظریہ کی مخصوص ماحول کا نیتجہ ہوتا ہے اور ہر زمانہ ، ہر ماحول اور ہر طبیعت
کے سئے ناموزوں ۔

خدانے جو قانون نوجہ کی مبنیا دوں پر پیش کیا وہ چو نکہ ماحول سے بالاترحقائق ہی پڑستوا کیا گیا اور اُن ہی علوم ومعارف کی صدافتوں سے لبر پر تھا جو نہ اِنسانی علوم کی طرح محدود تھے نہ ماحول کی کثافتوں سے آلودہ ۔ اِس سئے اُن بیس زیادہ پابندگی اور تا بندگی تھی۔ مگرائس ہی کے ساتھ چونکہ اُن کی مُنیا دواساس روحانیت پر تھی اور دہ مادّی عیش وعشرت کو گوارہ نہیں کرسکتی۔ اس لئے اُن تعلیمات پر مادی پہلو کا غلبہ ہوتا چلاگیا اور آج وہ اُس ہی دائرہ پر ہنج گئیں جوہرانسانی نظریہ کادائرہ ہے۔ حتی کہ توحید کا نظریہ ، وحدت الوجود ادر وحدت النہود کے محاسن بندب کرنے کے جائے نظام اجتماعی قائم کرنے کے واسطے توی اسلوب اور زندگی کی سرگرمیوں کا نظام کا رہوکر رہ گیا ع

بهبين تفاوت ره از کجاست تابه کجا

توحید کامقصد افراد' افوام' ممالک، مذا مبب اور نظریات سلطنت کے باہم وحد برداکرنانمیں بلکہ ان سب کوما حولی مؤتران سے بالاتر دحدت کا ملہ سے وابستہ کرے روحانی نرفیات<sup>،</sup> پاکیزه اخلاق اور حیات ایدی کی بطافتوں میں گم کر دیناہیے ۔ نظریات سلطنت تو کجاخو دسلطنت ہی اِسلام کے نردِ ماک توجید کے فلاف اور مادہ پرستی کا نتیجہ ہے ۔ اِسلام خلافت اللی چاہتا ہے سلطنت نہیں۔سلطنت اقتدار کی شنگی ہے اور خلافت روح کو سیدار كرسكنه والع توانين اللي كے نفاذكي تمنا - توجيد كاتقا ضا فلا فت ہے سلطنت نہيں -انتدارهال كرنے كے لئے دُنیا ذاہ اشْتَراكیت كا قانون تیار كرے خواہ آمرىت اور جَهُورِيتِ كا ُاسْ كے مزيك كوئى اہميت نہيں ركھتا۔ توجيد خو د ساختہ نوانين واصول ہے ہے بنیاز کرکے براہ راسست مرکز ربُوبریت سے احکامات حا<sup>می</sup>ل کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ ن*ہ کہ* غوض پرستانہ سعی وجُہ دیمے قدیم وجدید نظریات کے درمیان توحید و توافق کی آرز و مند۔ مادّی اختلافات میں یکانگت حرمت توحید کے مرکزی تصوّر سے ہیدانہیں ہوسکتی یکا نگت كم ليئة فلاسفه كے اخلاقيات سے بھي مالاتر لطيف، ياكيزه اور اللياني اخلاقيات كانمونه اور عکس ہوجانے کی خرورت ہے ۔نفس انفرادی یا نفسِ اجتماعی حبب تک ہرتصورے گذرکر غواه وه توحید جبیا مرکز بهی کیون نه بهواپنی موت اور زندگی نک کو خدا کے سئے و تصنع کردیگا فیامست تک بگانگت اِتحاداور نوحیه رکی خلد بریس کو زمین برنهیس اُنارسکتا . نظریهاور تصوّر کی

مدیک توجید بھی وہ ہی درجہ رکھتی ہے جو دوسرے نظریات کو مال ہے عل اور تنهاعل میں ہی یہ طاقت ہے کہ دُونرخ کو جزنت بناسکے ۔ یہ ہی وہ نکتہ ہے جس کی غلط نعبیرنے مولانااُبوانکلاً <u> سیب</u>ے شفسیر کو مجبور کردیا کہ وہ ایمان بی<sup>ع</sup>ل کو ترجیح دیدیں یسب کچھ مل ہی ہے مگر عمل بنیزصر العین ن مطمح نظراور نقطةُ بيَر وازكے اپنی بر تی تو توں کوسمیے سے کر ڈنیا کو مگرگا سکنے والی سرچ لائرے پیرانہیں لرسکتا عمل کے بغیر تو جید نامکن، اور توجید بغیرعمل کے بے معنی ۔ خِنناعمل ہو گا اُننا ہی توحید زندگی کو بهترسے بهتر بنا سکے گی ۔ تو جد کو اگر نظریہ کی حہ بک رکھا جائے تو مذقرآن کی صرورت رہتی ہے نہ پینمبر کی۔ اِس لئے فاکزی صاحب کافرض تفاکہ وہ ایک ہی پیلوپراتنا زور نہ دیدینے کہ دوسرا بہلو*جس کے بغیر توجید توجید ہی نہیں رہتی مجرُق*ح اور غیراہم ہو کررہجائے ۔ مجھے قسم بخدا نَازی صا کی نیک نیتی مے متعلق نہ کو ٹی شبہ ہے ۔ نہ ہو سکتا ہے ۔ اُن کی زبان 'اُن کا قلم' اُن کاعمل' ۔ اُلن کی ساری زندگی نتاتی ہے کہ اُنہوںنے اِس مضمون میں بھی جو کچھ تحر بر فرما یا ہے وہ اسلام ا ہی کی تبلیغ کے لئے ۔ مگر یو نکہ غیر محسوس طور پر وہ مغرب کی مادَّہ برستی کے سا برمیں نیاہ تلاش رنے لگے تھے۔ اِس لئے ہیں نے مجبور ہوکرا مس پیلوکو وا ضح کر دیا ، جوان کے دل میں ہو گا گار ازبان قلم تک نه آسکا ـ

نوداپنا مقصدہ اور نظام اجماعی کو درست کرسکنے کے سئے نقطاِس مرکزی تصوّر پر ذہنی ایان کے آناکا فی ہے نو دین اورائس کی فدمت' دونوں کی خردرت باقی نہیں رہتی ۔ دین کی خدمت کا خروری ہونا بتا تا ہے کہ توحید کا مرکزی تصوّر نظام اجماعی کو درست نہیں کرسکتا ۔ بلکنظام جماعی کے لئے توحید کی بنیاد ول پر کچے ایسے قوانین کی خرورت ہے جوانسانی دماغ کے اسمحلالات سے پاک ہوں اور مادی ماحول سے بالاتر زندگی سے دابستہ ۔ تاکہ ہزمانہ میں اُن پراس طرح علی کیا جاسلے کہ مادی اغراض کا یا ہمی تصادم اُن توانین کو کوئی صدمہ نہ پہنچا سکتا ہو۔

کہاجاسکتا ہے کہ مادی مادل سے بالاتر زندگی کوشا عراز تخیل کے تحت بھی بنیاد بن ایا جاسکتا ہے بھر بیکس طرح یقین کر دیا جائے کہ مذہب نے جس زندگی کا دعویٰ کیا تھا وہ یقینی طور پر موجو دہے ۔ کیا یہ مکن نہیں کہ نظام اجتماعی کو عملی حقیقت بنا سکنے کے لئے بغیر مطلع کی غزل " کہدی گئی ہو ۔ مگر میں اس کے بواب میں مختصر طور پر یہ عرض کرنے کی اجازت جا ہوں گا گئی ہو یہ فلط فہمی ہو دہ سامنے آئے ۔ اپنی زندگی کو تلاش جن کے لئے و تفت کرے ادر بھرد یکھے کہ جو کھی گئی ایک صداقت ۔ کے کے دفت کرے ادر بھرد یکھے کہ جو کھی کہ کا گئی ایک صداقت ۔

اگرندہمب کی ٹنیا دکسی حقیقت پر نہوتی اوراُن حقائق کومشا ہدہ کرنے والے پاک نے ل
اور جواں ہمت لوگ رنہ پیرا ہوتے رہے ہوتے تواس غزل کا مقطع تھی کب کا پڑھا جائچکا
ہوتا۔ مادّی تدّن کی کوئی جنّت اوراُس کا کوئی انقلاب آپ غور کیج کہ آج تک ندہمب اوراُس
کی بنیا دوں کو کیوں اپنی سعی تخریب سے بریاد مذکر سکا ۔ انسان کی فطرت حیات ابدی کی کیول
تشنہ ہے اور ہر ندہب میں لیسے لوگوں کی کیوں کا فی تعداد پیرا ہونی رہی جن کی زندگیاں مبلج
نفس وخلق ہی میں گذرگئیں۔ کا ننات انسانی کھی ایسی حقیقت پر جنتی مندہ سکتی تھی جوکسی کے
مشاہدہ میں نہ آئی ہو کا غذکی ناؤ اور وصوکہ کی شی زیادہ دنوں تک کام نہیں دے سکتی۔

بہرکیف ہرنظام اجماعی کی ابدیت کے امکانات کیات اُخرہ می کو نابرہ کرسکنے والے نوابین برعل کرنے سے ہمیں چاہیے۔ نوابین برعل کرنے سے ہمی بیدا ہو سکتے ہیں۔ کسی مرکزی تصور براتفاق کر لینے سے نہیں چاہیے قرآن نے بھی اِس ہی بنا پر اِلله کو اللہ قاح کے اُس ہی اُس ہی اُس ہی سے اُس ہی سے اُس ہی ساسنے جھکو'کے ذریعہ بنا دیا کہ تم کو ایک ہی خدا پر ایمان لانا اور اُس ہی کے توابین کے اتباع میل پی تام قو توں کو مادی ماحول سے ملیحدہ کرکے وقف کر دینا چاہئے۔ یہ آیت صرف کسی ایک مرجع " عمر اور مرکز "ہی کا تصور نہیں بیبا کرتی بلکہ اُس تصور کے سایہ میں اپنی عمل قو توں کو نشو و غادینے برجعی اُجھادتی ہے۔ فازی صاحب ایک جگر فرماتے ہیں۔

تعقیدہ توجید کی کامیابی کا پہلا مرکز افکار کی توجید ہے اور افکار کی توجید اسوقت اکسنامکن ہے جب کہ وجائے "

ایک نوبہ بات بھری بھیں نیں آئ کہ توجیدافکار کے لئے نہی عقیدہ کی شرط کیوں لگائی اس کے خلاف کی دوسرانصسب العین افکار وخیالات بیں ہم دنگی اور یکا نگت نہیں بیدا کرسکتا ہے ہم ہم ہماری اس کے خلاف سے بیکڑوں شہاد تیں موجود ہیں ۔ پھر پر دعویٰ کیوں کیا گیا ؟ اگر دعویٰ کیوں کیا گیا ؟ اگر دعویٰ کیا گانا نواس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دلیل بھی ہونی چاہئے تھی۔ ہاں یہ کہا جا اسکتا ہے کہ مذہبی عقیدہ کیا تھا نواس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دلیل بھی ہونی چاہئے تھی۔ ہاں یہ کہا جا اسکتا ہوں کہ مذہبی عقیدہ کے سواد دو سرے عظا کہ برکسی نوجیدا فکار کی شکتا گیفتنی ہے دو سرے نہ بہی عقیدہ کا مطلب بھی اغواض ومقا صدکا تصادم ہوگا اُس توجید افکار کی شکتا گیفتنی ہے دو سرے نہ بہی عقیدہ کا مطلب بھی مراد ہے تو توجید ہوتو ف ہوگئی تو یہ دُور آسلسل کے اپنے لیا 'نک پہنچا دیگا ۔ اور اگر اُصولی کی مراد ہے تو توجید ہوتو ف ہوگئی تو یہ دُور آسلسل کے اپنے لیا 'نک پہنچا دیگا ۔ اور اگر اُصولی کی اعظا کہ سے مراد ہے تو توجید اِفکار کے علی ہوہی نہیں سکتا۔

عقا کہ سے مراد ہے تو توجید اِفکار کے علی ہوہی نہیں سکتا۔

ننیسرے اگر توجیدا فکار کے نئے ہرایک مذہبی عقیدہ کافی ہوسکتا ہے تو اِسلام کے نظریہ توجید کی کیا خصوصیت رہی ادرجب ہر غلط ' سنے شدہ اور کمل مذہب توحیدا فکار کا باعث ہوگیا توفلسفیانہ یامعا شرتی نظریات ۔سے توحید مذہو سکنے کی کیا ولیل دی جائے گی ۔

غَآزى صاحب نے' اِهُبطوْا مِنهاجدیعاً 'کاترجہ'' سے افراد اِنسانی اجماعی شان سے زمین پراُتر جا وُ" فرمایا ہے میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ اگر کیسی مجمع کو د فعہ ۱۲۸ کے تحت منتشر ہونے کا ملم دینی **بع**ے کہ دبا جائے کہ ایک گھنٹہ کے اندرسرب کے سرب از ادیارک سے بکل جاہئیں تواس میں کیسا اُجمّاعی شان ، ہو جائے گی اور ہُبوط میں وہ کو نسانظام اجماعی تھاجس سے اَولاد آدم زندگی کے تدنی محاس سے بہرہ یا بہوسکی ادر وہ بھی عالم مجردیا عالم مثال میں ۔ اوراگرایس ماقری زندگی *کے بحاظے دیکھا جائے توحفرتِ آ*دم نے *حرف حفر*ت حَوَّلُے ساتھ دُنیا ہیں تشریفے <sup>اکا</sup>ک اورسب کو ہنراروں سال تک انتظار کے عذاب میں جبوٹر کر کو نسے فلسفۂ اجتماع کی یا بندی فرما ئی. اگريه كهاجاك كه فرداً فرداً اُترنابي نظم جمّاعي تخاتو خداك جَمِيعًا "نه فران برا خرانسان تخليق کےسلسلہ میں کیاانتشاریپیرا ہو سکتاتھا ۔حنیقت یہ ہے کہ جبانسان کسی خاص مطمح نظر کواینے رك وربيسه مين حذب كرليتا سه توأسے وحدت الوجوديا وحدت الشهودہي كامجت مربن جانا پڑتا ہے۔ مولانا پونکہ قو می اوراجتماعی تحریکا ت میں گھرے ہوئے ہیں اِس کئے اُن *کو قرآن* کی ہرآئیت میں وہ ہی حقیقت مضمر معلوم ہوتی ہے جوزند گی کا سرمایہ بن حکی ۔ درنہ بات سیدھی سادھی تھی فرآن نے تمام ذُرّیاتِ آدم کو حیات ارضِی سپر دکرنے کا فیصا یکرلیا تھااوراہس لئے اُن سب کو" زمین بر فوانین فدرت کے تخت اُتر نیکا عکم دیدیا گیا۔ یہ حال ک<sub>ھی</sub>رو نا ا<sub>ک</sub>ا نہیں ملکیہیں دیجہ رہا ہوں کہ یونکہ آج کل میں ایک ایسامضمون کھ رہا ہو رجس میں زندگی کے ہر ہیلوکو قوانیا قدرت کے تحت دکھایا گیاہے اِس کئے ہماں بھی بدیا ختہ قلم نے قوامین قدرت کا اضافہ کرویا۔ ایک سلمان اگر دوسر سے سلمان کا آئینہ نہ ہوتا تو ہرگز کسی کا چمرہ 'اُس کے خدو خال اور اُس کا اہب درنگ خو د اُس کو نظر نہیں آ سکنا تھا۔

قَانَى صاحبے فریدو جدی کے بعض اقوال بھی نقل کئے ہیں - اِس سے کِس کوابکا ر ہوسکتا ہے کہ اسلام دھدتِ اِنسانیہ کا داعی ہے - سوال توصوف یہ نقا کہ توحید کی فایت نظام اجتماعی ہے یاحس عاقبت - میرے نزدیک فایت جُسن عاقبت کو قرار دنیا چاہئے اور توجید کے زائیدہ نظام اجتماعی کوایک ضمنی حقیقت - خواہ ہماری موجو دہ زندگی کے کمان طے اُس کی ہمیت بھی ناقابل انکار ہو۔

شخ محرسفارینی نے توجید کی سہ کا نہ تقسیم کی ہے جس کا مترعا کا کنات کی ہرگونہ طاقت کا لمب ونفی ادر محض خدا کی قو تو س کا ایجا ب د اثبات تھا۔ غَازَی صاحب اُس کوعقی کُرُتوجید کے تیں اِجماعی پیلو' نبلتے ہیں ۔ مذمعلوم اُن کے نزدیک' اجماعی پیلو' کا کیا مفہوم ہے؟ بظاہر اس کے معنیؒ اُن پیلووُں'' کے ہونے چاہئیں جنکا اثرانسان کے نظام اجتماعی پرمرتب ہوتا ہو۔ میراخیال ہے کہ ان بہاو وُں کا تصور ضالِص نوحید کا سبق دینے کے علاوہ حیا آجماعی کے کسی قانوں اور فانوں کی دفعہ ہیں بھی اضافہ نہیں کرتا۔ توجید کے بین عقلی ہیلو ستھے جنیں بیا*ں کردیاگیا۔اجناعیت کے سلسلہیں ج*نظریا*ت اختراع کئے گئے ہی*ں اُنیں نہ توحید کے ہیلو وُں سے کو دئی اضا فہ ہو انہ ترمیم ربلکہ اُس حقیقت کی مزید تصدیق ہوگئی حبری میں زور دینا چاهتا هون<sup>2</sup> انتقار<sup>،</sup> ذِلّ اور توجه "روحانیت پیداکرین گی مانظام اجتماعی کی دُرُستگی-مجھے علاّ مرید شکیمان مدوی مرظلۂ کے اِس نظریہ سے اختلاف نہیں کہ نوٹی اِسلام کی وہ روح ہے جس نے دین کے علادہ سیاست کا کام بھی انجام دیا ا در کمہ از کم ہارہ سوال کے أمضمونُ المانون كي أننده نعليم "
المنافون كي الناده نعليم "
المنافون كي النادة ننادة نعليم "
المنافون كي النادة نعليم "
المنافون كي النادة نعليم "
المنافون كي النادة نهم النادة نعليم "
المنافون كي النافون كي النادة نعليم "
المنافون كي النادة نهم النادة نعليم "
المنافون كي النادة نهم كي النادة نعليم "
المنافون كي النادة نعلي كلي النادة نعليم "
المنافون كي النافون كي كانافون كي النافون كي النافون كي كانافون كي كانافون كي كانافون كي كانافون كي كانافون كي كانافو

اُسُ نے ہرمیدان میں اسلام کے علم کو بلندر کھاہے" لیکن نوحید کے اُن ہیلو و کع جو خاصِ دینی اوررو هانی ہیں اجتماعی ہیسلونہیں کہنا چاہئے ۔ ورمنہ لُوس تو <sub>ا</sub>سلام کارہ کونسا نظر ہے اور کو نساعلی ہملو ہے جو دِین کے ساتھ میاست در آغوش نہ ہو ۔ اگر اِس اعتبارے کہا گیا تھا تو مجھے کوئی اِختلاف نہیں ور نہ نحتیق کا منشا یہ ہے کہ ہرچز کو اپنی اپنی ماکہ رکھا <del>طائے</del> بھٹورت دیگر حب کمھی اِس کے خلاف کیا جائیگا نظر بات کے باہمی تصادم کوروکانہیں ا جاسکتا- غازی صاحب و مدتِ مقصد' کانام توحید' رکھتے ہیں اورعلام سیر<sup>س</sup>یمان صاحب نروی فرماتے ہیں کہ مذہب کی اصطلاح میں اِس ہی ذہنی و صدت مقصد کا نام ایمان ہے جس کے بغیر*کسی عمل کو اعتب*ار کا *درجہن*ہیں مل سکتا''وہ ہی ایک وحد نئے مقصد ہے ایک صاحب اُسے توحید "فرماتے ہیں اور دوسے" ایمان" ۔ حالانکہ دو نوں اپنی اپنی حکمت قال حقائق ہیں۔ اً وردونوں میں سے ایک بھی ّ ذہنی ومدت مقصد 'کا نام نہیں ۔ فِہنی ها ئت و نتا بُح کوجہاں انجهی <sup>مه</sup>ل وغایت کی اہمیّت دی جائے گی علمی نظریا ت ہمیشہ مختلف نتائجُ ت*ک پینچنے ر*ہیں گے۔ اورجس لیلائے" وحدت "کےعثق میں صحب انور دی تک گوارا کی گئی تھی وہ ہرتصور دورتر ہوتی جائے گی۔

## ر المستك

(از اژمِنامه جناب نشی نثاراح دسا اقبال سهار نبوی جانشین حضرت اغ داوی)

> زنگینیٔ عالم کاپرستاریذبن می نادان نههونا واقفاسراریذبن مفهوم مفرّت هوم اپاجرکل اس جیز کااس شے کاخریاریذبن

#### ئەس قران تىرنىپ كى ماقىكىتىرى

# سِمُطِ اللَّالَى بَرِيفَ كِي كَابُوابِ

ا زمولانا عبدللعزیز کمیمنی صدر شعبهٔ عربی سلم بونیورشی علیه گڈھ

٢

"قالى ديار كرمي بيداموك"

(۲۲) گروانغہ یہ کدوہ ضلع دیار مکرکے م<del>نازجر</del> دنامی شہریں پیدا ہوئے، جس طرح زبیدی نے خود قالی کی

زبان سے روابت کی ہے۔ خیر طبقات زبیدی تومطبوع نہیں، مگریہ بات توجار مترجینِ قالی ابن القرضی

صبّی یا قوت ابن خلکان مقرّی وغیروسمی نے نقل کی ہے۔ اس میں اجتہاد کی ضرورت ہی کیا تھی،

جومطلب کو تباہ کر دیا۔ کہ دیا ر مجر کئے سے تو خاص شہر دیا رمجرم او ہو گا نہ کہ اُس کے ضلع کا کوئی اوَرشہر

منازجردكى طرف، توعلما رمنسوب بوتے ہيں۔ كابى نصر المنازى فى كتابى على ابى العلاء -

يصاب الفنتى من عثرة بلسائه وليس يصاب المزمن عثرة الحبل

"راستديس قالى قلاموت بعدك بعداد بينج"

قالی قلا تر پھولرہ ہیں ہواجسے آپ کے سفر دہلی اٹونک میں گڑگاؤہ، توکیاآپ اس ادنی ملابت کی دھست گڑگاؤہ، توکیاآپ اس ادنی ملابت کی دھست گڑگاؤی بن کر عمر محرکر اڑا ہا کر مینگے ۔ یہ تو نری سخا فت ہے، بہت خوب! قالی قلا کے بعد دولی موصل میں قیام کیا تھا، بھر موصلی کیوں نہ کہلائے جمل ووقاحت کوئی مسموع عدر نہیں ، جملہ ترجمینِ قالی زیدی سے را دی جی کرمبرے استفسار یرقالی نے بتایاکہ" ہائے بغداد حانے دالے قافلہ میں

دا، ننخهُ التنبول ص ۱۳۱-

چند آدئی فالی قلّ کے تھے، چونکہ وہ سرحداسلام وکفر کا شہر تھا، اس ہے اُن کا ہرب گرخیال مدارا ا رضیح مداراة) کبا جا تا تھا سومیں نے بھی بغداد بہنچ کرا پنے کو قالی طا ہر کیا، تاکہ اس طرح یہ نسبت میرے ہیے حالب منعت ہو" بات بھی یو ں ہی ہے۔ اندلس میں یہ انتہاب بیکار تھا، اس کیے ولم ن ابو علی اور بغدادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ بیان سمعانی ہنبی، یاقوت، ابن خلکان مقری سموں نے نقل کیا ہے، جس کو آپ باایں ہمہ وعوے کو تیت ہجھ نہ سکے نہ مربر محارف سے رجرع کیا:-

لهتك او في لا تعرب الامة احج من تعن لبن الى العذل بيان قالى سيمتنور موكئ -

(۲۲۷) يا المازتخرير!

من كلّ واعدواء يُستطب به اللّائح اقداً عبت من يلاويها "كم وبيرُسَّيس سال مبدا دم الأمت كي"

(۲۵) برسراسر غلط ہے، خووقالی کا بیان ہے کہ بیں ہنستہ میں بغدا دہینچا جمال میں ہیں اور استہامی کے اور سور کا کہ کا بیان ہوتے ہیں، ندکہ ۱۰ جیرت ہے کہ تھنیت کا یہ کچھ طویل وعریض دعوے! اور

اُس پرفسٹ اسٹنڈر ڈے بچوں کے برابر بھی جمع کرنا نہ آئے:-

سالها باید کرتا بک شیر بشیم از پشت میش زابد سراخرقه گرددیا حارے را رسن "قالی نے بڑے اہمام وظلمت (؟) سے اپنا علم شائع کیا"

(٢٦) ابهام وظمت ، جيخوب! حطبهامن يابس رطب

صن البارع مين عمره اوركتاب العبين وغيره جمع كي بير -

(۱) ارزنة الروم يا ارض روم حس كى طرف قالى (قالمين) منسوب بوتے بين -

(۲۷) آپ نے توالبارع کی قدری نہیجانی یعنت کابڑے سے بڑاکارنام جب ہیں۔البارع پر بھول ابن خیرالا نہیں ، ۲۰۰ ورق سے زیادہ کا اضافہ ہے، جن ہیں ۱۹۸ مصفحات ہیں۔ آپ کو تو ہوز ہیں کا جم بقول بھن ۱۹۰۰ جا جم بھول ہے ہوز ہیں۔ آپ کو تو ہوز ہیں کا جم بقول بھن ۱۹۰۰ جا بھا ۱۹۲ جزوج نہیں ۲۲ ہم میں جا ۲۹ مصفحات ہیں۔ آپ کو تو ہوز ہیں ہندین علوم کد اس وقت اس کے درو تکر طے کمتو بہ قران نجم خطا ندلس بڑش میوزیم اور بیری ہیں زندہ موجود ہیں۔مقدم الذکر کے فوٹو گراف تومٹر فلٹن نے سام المؤمنی جا بھی دیے ہیں، جواس قت عابز کے بیش نظر ہیں۔ یہ شاہ کا رجو بھول ابن حزم اندلس کے مفاخر میں سے ہے، آپ کے زدیک عابز کے بیش نظر ہیں۔ یہ شاہ کا رجو بھول ابن حزم اندلس کے مفاخر میں سے ہے، آپ کے زدیک جمرہ وکتاب العین وغیرہ کا مجموعہ ہوئیں ابیانی کہ یہ فرخرار صفحات تیمت میں جمرہ و مین کے ڈھائی ہزار صفحات کے برابر ہیں۔ یہ بات تو قالی کے لیے باعث شرم ہے نہ کو فز۔

'' المقصور کانسخرجو اُنہوںنے مرتب کیا ہے بہت جا مع سمجھا جا ناہے مگرانسوس کہ ہا ہے۔ پاس ان بیں سے بچھ نہنیں اس بلے ان پر کو ٹی رائے نہیں کھوسکتے''

(١٨٠ يه) إلى المقصور نهير محص اس كانسخه بعني حير!

ب یقسنیف و تالیف ہے نہ کومفن ترتیب شایدآپ معارف کے ٹائیٹل پر (مرتبہ کید سلیان ندوی) دیکھ کر بہک گئے ۔ اجی اُوہ تو ہا و شا کے مقالات کے مرتب ہی ہیں و بس! مگر عزیب قالی نے تو اس شاندار کا رنا مدیس جس کے متعلق آئن خرم لکھتے ہیں لعربۂ لف متلد نی با ہد، علاہ ترتیب کے باقی فرائص تصنیف بھی پورے انجام دید ہیں۔

ج بسجها حانا*ہے، گ*و ہاآپ لتنے زود ہا ورمنیں ہیں جوبغیرایک نسخہ ہتھیائے بوں ہی آسانی سح

ال جائيں۔

د کتاب کی فوبی کی یہ تعرفیت آپ ہی کے ساتھ محضوص ہے کہ 'جوابوعبدات کے پاس موا کیا اگر مل گئی نو آپ بیچ کھوچ کر بلاؤ نا گرائینگے رکہ پہلے آپ کُٹبی رتا جرکتب، ہیں پھر کھیاور ساگرانکھیں کام دیں تو دیکھیے فہرست الدار ۲ مدہم جمال اس کے اصل مغربی نسخہ کی موجود گی کی بیٹارت ہے اور جوعاجزنے ابنی آنکھوں سے مثا ہدہ کیا ہے۔

دلا) گوہا آپ کی رائے کے بغیرالمقصور ننگی بھو کی رہ جائیگی اورغریب قالی کو کوئی نہیں بچیا نیگا اپنے متعلق کتنا مغالطہ ہے!

لناصاحب مولع بالخلاف كنيرالخطاء ركذا والسواب المجتلجا من الخنفساء واذهى اذا مامشى من غلب اذا ذكره اعتباه عالم الداذكره اعتباه عالم في كفت اذاذكروا العلم غيرالتواب وليس من العلم في كفت اذاذكروا العلم غيرالتواب

و قالی کی ایک اور مفید تالیف امثال عرب پر دارالکتب بی موجود ہے ، اور نظر سے گذری ہے ،

ندیل منبر ۱۳۲۷ میں مجو وسط اور آخر سے نا نفس ہے ، جس میں اسمعی ، لحیانی ، ابوعبیدا بن جبیب وغیرہ کی شال

سے ۲۷۰۰ سے زیادہ امثال جمع کی جیں ، والحق بھا نوا دس من الکلام لم بیصنف فی مشلھا گذا ہ ۔

ز علاوہ برین دیوان من بن اوس بو کھی کا بورپ اور مصر میں جھیپ چکاہے قالی کی روایت

سے ہے ۔ یہ جمد گیارہ کی جیس ملکہ زیادہ جیں ، گراس ہمہ داس کوان کی کچھ خربنیں اور موبھی کیسے ؟ جمر زندہ مردہ علماء کے ساتھ اُلیجے اور اُن کی تو جین و تحقیر کرنے کواپنی زندگی کا ما اور جا اباب ہے ۔

لست صدراولاقرأت على مهر الاعلى البكيع بكامي هـ آلاسالت وانت غيرعيت وشفء ذي العق السؤال من العبي قالى پريتگين الزام وتمت كرأس نے الى على الى على الب وابدال كے عمل ابواب برائكيت کی کناب القلب سے اُٹولیے ہیں، اور کمری و تبین دونوں کو اس امرکی خبر نہیں، اور کہ بیا کتشا صابین جانب کی دستار فضیلت پرطرہ بن کراُٹر کیا، الا فلیب آخ الشاھ کا الغائث ۔ اس طرح ابواب د تباع کتاب الا تباع ابن فارس سے ماخوذ ہیں جس کامین کوئیہ نہیں۔

(۳۵-۱۳۸) به بیان سراسرظلمات بعضها فوق معض .... ومن لم میجیل امتله لدنورًا فنها لدمن ا ذ میرینز به روز اعتراد کم علم که زائشتاک زاکه این برزز کراید زاکر تنکه مدر بزارگرده

نودہے۔ اپنی بے بضاعتی اور کم علمی کی نائش کرنا کیا صرور تھا۔ کیا یہ دنیا کی آنکھوہیں خاک جھونگنا، اور لینے او پر قیاس کرکے سب کو بے بصروبصبیرت سمجھنا نہیں!

ل بری و بین کواپن صنحیک نهیس کرانی تھی ۔ فالی نے پوری کما بالقلب کہاں اُ رائی ہو جویالزام اُن کے سرتھو پا جائے ، تی ہے الموء بقیس علی نفسہ ، کیا قالی سورتی ہے اورا بن ہمکیت مطرکرینکو ؟ جود بوان النعمان و کمریر دن دھا ڈے ڈاکا مارے اجی! یہ کارنا مہ تو لینے ہی تک محدود

ر کھیے! سلف کی بوسیدہ ہڈیوں تک نہ پنتیجے! ب ۔ عاجزنے ۲۸۔اکو ہر ۱۹۳۳ کو کتاب الفلب کے شروع میں ایک فرست لگادی تھی جس ہی

سے بہاں قالی کے وہ ابواب نقل کر اسے جوک ب القلب میں موجود نہیں ہیں،

الى قالى ج منسط الديش

م الفياوالفتات ١٨٠ القاف والجيم

ر التاء والهناء اللام والهاء

« اللال والواء « الكاف والنون

ر المزاى وانجيم الميم والواو

الما اللال والبء

پھر شترک ابواب میں دونوں کی تفصیلات ابک دوسرے سے کافی فرق رکھنی میں۔ پھر یہ کمناکہ قالی کے

ہاں یہ ابواب زیادہ ہنیں ملکہ کم ہیں کتنا صریح کذب وہتان ہے۔

ے۔ یہ اکتشاف افوس آپ کے سرمنیں مندُھا جائیگا بلکہ آپ ہنوزسار ت ہی رہیگے۔ عاجزنے ص ۱۳ ، پر کھھاہے۔ من جیٹ اخذ القالی هذا الباب بحذا فیرا وص ۱۸ ، الاولان فی القلب بہمن حیث نقت ل القالی هذا الباب وص نرکورنقله کا القالی عن القلب رہی یہ بات کہ کتاب القلب میرے بیش نظر تھی یا ہنیں سواس کے حوالے آپ کے جواب نمبر اص ۱۲ معارف کے ذیل میں آئینگے۔ یہا محض الحمار واقعہ کے طور پرچند مزید ابوا ب کا بہتہ دبتا ہوں کہ وہ کہاں سے ماخوذ میں تاکہ بیعلوم ہوکہ مین وہل بہنچا ہے جمال آپ ہنیں پہنچے۔

قالى كے ابواب

ماجاء بمعنى اصل الشي ير يا ١٩٥٢

د - یہ جوٹ ہے کہ القلب س<sup>وان</sup> عبر جبی ہے۔ آنکمیں کھول کر دیکھیے ۱۹۰۳ ہے کیا پور<sup>کے</sup> ۱۲ سال فائب کردیے۔

کا - یہ کمناکہ قالی المتوفی منصر جمہ نے جلہ ابواب اِ تُباع از کتاب الا تباع والمزاوجة لا بن الفارس المتوفی هوسی ناسی ناسی ہے کہ کہا جائے کہ اُس نے آپ سے نقل کر ہے ہیں ۔

دان اريخ كى اسمعكوس مهارت كالعاده بجواب ص ١٤٩ بهي بوكار

یہ آپ کی تاریخ دانی کامظامرہ، کہ متقدم متا خرسے اخذکرے! اس کی ایک نظیر بذیل ص ۲۰۹ معارت بھی آیگی، کیا معارف کے قلم میں اس تا برنجی غلطی کے اصلاح کی گنجائش منیں تھی ؟ قلاختلط الاسا خل بالاعالی وسیق مع المعلی جدالعشا کی

پھر محبے سے یا بکری سے یہ توقع رکھنا، کہم بھی اس اکتٹا ف پرآپ کی طرح سر دُھنیں تبایت

تبامت! ويأخذعيب المؤمن عيبفسد مرادلعسى مأاراد فنربيب

و بھر یہ اندازہ گلیم سے با ہر کلا ہوا پاؤں ( فقرہ )"کہ وہ ا بتاع کا نسخہ مجھ سے نقل کر بھیجیں" عالانکہ خوداً پ نے فحولۃ الشعراد وغیرہ میرے نسخہ سے نقل کی ہے۔ رہی کتاب الا تباع تو ناظر من کھیے سکتے ہیں کہ السمط ص تی پرایڈ نیش نسط ہے کا حوالہ ہے بھو صفحات ۱۹۱۹ و ۲۳۲ء و ۵۵، ۵، و ۶۹ پراسی ایڈ لیشن مطبو عد برونو (جو نولد کہ کو ہیش کر دہ مقالات کی مجلد ہیں ہے) کا ذکرہے ، آپ کے تالمنیخہ سے کیا سروکار؟ اور بوں بھی وہ ناکارہ ہے کہ اسی مطبوعہ کی فقل ہے۔ بھیلادونوں کے صفحات ایک کیبی

> ہوسکتے ہیں۔ پیمریہ جھوٹا مُنہ بڑی بات کیسی؛ ایا زقد رخود بشنا س! تا میں میں کا میں ایک کا میں دائیں کا میں دائی

وتوسعناعقصاء سلحاولانزى لعقصاء دَّرَّا فأَرْجِهَاهَا الى عمرو

صابع التنبيه على أغلاط القالي

(اہم) نام بیں تصرف نا روا ہے صبیح نام التنبید علی اغلاط ابی علیٰ ہے جس طرح اُن کو اہلِ اندنس کیا رقے تھے۔

ا بوعببدا تندالبكرى

۲۳۶) برگنیدا در نام کامجموعه ب اصل ا بوعبید عبدل دلک ب ملاحظه بوعلم انساب ور حال کی آبادی یا بربادی: -

تتبّع لحن في كلام مرقِّش وخلقك مبنيّ على اللحن اجمع

غالبًا المالك والمالك باأس كاكوئي مصمديدرب سي شائع موجكاب-

(۳۳) عاجزف السمط ص م براكه دبائه كدالمالك والمالك كاابك محقد بنام كتاب المغرب فى ذكوا فرايقية والمغرب عصراء مي الجزائر مي حيث في كله بهراس اجتماد كى كيا ضرورت تقى-حي خوب!

احدى مزينة اوفراسة او احدى خزاعة اوبنى عبس

جب انسان کے علم اور بینائی کا بیر حال ہو تو اور وں پرلے دے کرنا کبا ضرور اجو اُس کے بغیر کسی کروٹ چین ہی نہ آئے ۔

معجم یا استجم کے متعلق آپ کی ریلئے

(mm) عاجز کے عربی الفاظ کا اُردو ترجمہے دیکھیے ص،م .

ہا رے پُرلنے دوست مین

ره»، آپ کی زبان پر بیلفظ زیب مهنیں دیبا کہ:۔

فلايغهك السنة موال تقبّهن اختانة اعادى

ولا تطبعن من حاسد في مودّة وان كنت نبد بهالدوتنيل

انان لینے مُنْه سے ایسابول کیوں بولے جوکسی کو باور ہی نہ آئے۔ ابن الطفریف خوب کما ہی:

ارى سبعة يبعون للوصل كلم ليعندليلي دينة بستداينها

وكنت غروف النفس أكرة ان أرجى على الشرك من ورهاء طوع قربنها

فيوماتراها بالعهود وفيت ويوماعلى دبن ابن خاقان ينها

السمط کے مؤلف نے جن علماد کی خاطریہ در دسری لینے سرلی تھی، الحدیث وہ ٹھکانے لکی۔ آب

ناحق بیج میں کیوں کو دیتے میں: -

فلاتكونن كالنازى ببطنته بين القرينين حتى ظلّ مقرونا

يقين ابني آپ كى مدح وقدح كى إزار علم تك ندرائى ب نشنوائى، كرجرح العجماء جباده

فانها خطرات من وساوسه يعطى ديمينع لاجوداولاكرما

أكل برس كى محنتست السمط طبياركى -

(٢٧) عاجزن ص م ١٥ برلكها تقا: وكان هذا الصنيف قلحيم بي منذسبع سنين كسني

یوسف ۔ آپ سبع کا ترجمہ آ کمٹر سے کرتے ہیں اوروہ بھی تمین بار۔ یہ ہے آپ کی کعْوِّیت حس کا ڈنکا جاردانگ

عالم میں بجایا جا تاہے۔ بھر پیر قرآنی مهارت بھی فر ماد طلب ہے کہ آپ ٹئیسلیان کی قرآنی غلطبوں پر صاد

ر کسنے والوں بب پانچ میں سوار بن کے آ دھکے ، گراپنی قرآنی مهارت کی حزنہیں ،جو یوسٹ کے سختی کے سالو

کو تھ بتاتے ہیں۔ نہجے مین مبنی سے کام باکو عقریب اس حریب سے مددلینی پڑیگی۔ واقعہ یہ ہے کہ مط

ا اسال کی مدت میں طیار ہوئی ہے ، جوسات سال ہیں کھری ہوئی ہے، ہرا کی کام کی مت موقع ہوقع

كتاب بى الكودى كمى تقى ، كركونى توچىزىقى ب نے يەمقدد مواقع نگاه سے اوجول كرديے اور لے دے كر

سات سال ہی پزنگاہ شکارپیندھی :۔

اعاً دی علی ما ہوجب کے تب للفتی واُھٹ اُوالافکاس فی تجبول صل میری اس بات میں کہ شخ عرب محد طیب کی مرحوم نے مکہ مکرمیں لآلی کا نسخہ بکتے ہوئے دیکھا، مگر حسب معول منزیدا "کوئی علی افادہ نہیں ملکہ تو ہن ہے۔

(۱۷۷) حرب صاحب کے ہر شا ماکو یہا مرحلوم ہے کہ دہ باابن ہم علم فصل کتا ہیں بنہیں رکھتے تقواسی لیے انتقال کے بعداُن کے ہاں کوئی قابلِ ذکر کتب خانہ نہ کلا ۔ یہ اظہار واقعہ تھا ویس! اگروہ کتا ہیں خرینے کے عادی ہونے توبڑاعلمی افادہ ہونا، کہ چلبیل القدر کتاب آج سے بنیتیش مال پہلے ہند وستان ہم نے

حاتی ۔ ذرانس فائدے کو نوٹ کر لیجے۔ رہا لینے اُ ستاذ کی توہین کاغم، تو بیچارے قالی سے پوچھیے س

کی آب نے بدترین تو مین کرکے اپنانا مارا عال میا ہ کرلیا ہے کہ''اُس کا سربا یا لفت کے سوا کچونمیں اور کم اُس نے الفلب اورالا تباع پر ہائھ صاف کیا ہے'' وغیرہ وغیرہ - رہی یہ بات کہیں نے شنی مرحوم سے منز منطق کے چند سبتی پڑھے میں تو یا مرسابت مقولہ کی روا میت بیں حارج نہیں بگر کجافا واقعہ اس معانداتُ مضمون کے ہردعوے کی طرح بالکل حجوث ہے: -

كنب لعسى حنبريت

میں نے شیخ سے حمالتٰہ "اور صدرا" اور کھی تشرح مطالع "بڑھی تھی۔صدرا تو فلسفہ کی کتا ہے۔ اگر کسی کوا بک دربیتیم جند خزن کے بدلے لما ہو اور وہ اُس کو نہ خریدے تو اُس کا بیعل دمجہی نہ لینے ہی پرمجمول ہوگا۔ دیکھیے قدر شناس کیا کہتاہے:۔

> جادے چنددادم جاں خریم مجدان تربیے ارزاں خریرم متعددمقامات سے اشعار کی تخریج کرنا اُن کی علی قبمیت میں اصافہ نہیں کریا۔

(۴۸) کتاب اور ضرور کاب اور دنیا بھر کے علماء کا اس پراتفاق ہے! گریہ آپ کا کام ہنیں، علمار شرق و مستقر تعین حوالوں کی تعداد بڑھانے کی وہ میں کیا کیا صعوبتیں جسلتے ہیں۔ ناظرین جانتے ہیں کر قصیدہ اُمری اُلقی اُلقی کا سنتی کہا کہا صعوبتیں جسلتے ہیں۔ ناظرین جائے ہی کا تعدادی انقیس : الا انعم عصم بقا بر نسخ نخوانة البغدادی انقیس : الا انعم عصم بقا بر نسخ نخوانة البغدادی اُلقیس جو آج نا بید ہیں۔ قدل ستواح من لاعقبل لہ ایک متعدد قدیم شرص کی تقدیم کے تعدید جو آج نا بید ہیں۔ قدل ستواح من لاعقبل لہ تی ہے کہ میں جو آج نا بید ہیں۔ قدل دہ من قل می باید۔

آپ بے انگے اپنی رائے بھینکے ہیں کہ ایک مجموعہ اطراف الاستعار کا بھی طبار کرویا جائے۔ بھروہی اسکیم بازی امن برقل بجیلم

۹۹٪ برایک آدمی کے بس کا روگ نهیں ،گر ہبر حال آپ کے ہاتھوں میں کس نے ہم کا والی بہنا دی ہیں ، دعوے تو ہبت چوڑے جیکا ہیں ،ان کا کوئی ٹبوت بھی بیٹی کیجے! گرآپ کو قرعلی ترقی کی رفار کی خر ہی نئیں، کتب نٹوا ہرِنح کی ایک فہرست تو گذشتہ جنگ یورپ کے زمانیس جرمنی میں طیار ہوئی تھی بگرکام کرنے والوں کے سامنے تو خود اپنی تجریزیں ہمہت ہیں، اُنہنیں آپ کے خواہمائے پردیناں کے سُننے کی ملت نہیں:۔

قدادبوالامرحتى ظل محتبياً ابوحبيرة بفتى وابن شدّا د

صت مسلساتنبیهات بگری برافلاط قالی اور میراید که ناکه ایسی پی غلطباں خود کمری نے بھی کی ہیں۔ گویا میں ابوعلی کاحابتی ہوگیا ، اور کی تقصیحی شی غلط ہے صبح محتصد ہے ، اور کہ مجھے یہ کام اس میدان کے شہسوار دخود بدولت برخود غلط) کے لیے ججوڑ دنیا جا ہے تھا ، اور کرا غلاط اگرا ساتذہ ابی علی کے ہوں تو وہ خوداً ن کی ذمہ داری سے جھوٹ ہنیں سکتا، مثال میں میرا ایک بیت کو عبیدہ بن امحرث سے بحوالہ ابن الا نباری منسوب کرنا مین کیا ہے جو ہم دونوں کو موروطعن بنا تاہے ۔

(۵۰-۵۵) جمل دسفاست پریه دُون کی لیناالله الله او فاحت کی حدموگئی؛ کیا بیج می زمین ہندیں علما ُ کا قعط ہو گیا ہے :-

#### ب ل لعم ك من يزي لأعور

گرمجت کوشروع کرنے سے بہلے یہ بتا نامقدم ہے کہ اغلاط آخریں کیا؟ یہ زیادہ ترکلمات کے انفوی مضے اور نسبت ابیا ہے۔ بتا نامقدم ہے کہ اغلاط آخریں کیا؟ یہ زیادہ ترکلمات کے انفوی مضے اور نسبت ابیا ہے۔ بتانا مقدمی ہوگئی، بکری کا کسی اور کی روایت سے ختلف بات کوتھل کرنا، اور اُسی کوسیح بتانا، دھا ندھل ہے یہ مط کے دیجھے والے خوب جانتے ہیں کہ ایک شعر کی عابونے بحالا مختلفہ دس دس نسبتیں تک وی ہیں اور پیملوم ساعی ہیں اجتما دکو (اوروہ مجی اہل ہندکا در فرا جا بدیکی اس مندکا در فرا جا بدیکی ان میں کوئی وضل ہیں۔ اس ملسلیس صسم الم بر مکری کا اور بیمر میر اکلام قابل ملافظہ ہے۔ ما ذال البکوی میں کوئی وضل ہیں۔ اس ملسلیس صسم الم بر مکری کا اور بیمر میر اکلام قابل ملافظہ ہے۔ ما ذال البکوی میں کہ کا مربعہ ہونہ وفاح المالک الانہا دی عن ابی محلم الواویۃ و ھما شتان تنبتان ضابطان و مندکی المدید ہونہ وفاح المالک الانہا دی عن ابی محلم الواویۃ و ھما شتان تنبتان ضابطان و

وانسامهاه الطائى لعويف فى اكمحاسة فتبعد الاصبهاني ولاأنكر كوند لعوبيف غيران قالأنسع الخرق على المراقع ولعين للمتاخرين عجال للاقراس اوالا نكام مع وجود هذه الاقوال للتفارية كة للمجتهد أبن من اهل عصرنا الذين اخذه ا في بنيّات الطهيق وتنكبوا عن جادّة المحجّة واخده وسقة والمجردة شنههة على استقرائهم الناقص وعلهم البكيئ وهوابيضا من عيون غبرصافية بل من منهل مطروق مرتق طالما ورجه ذووالاطهاع الخبيتنة والاغراض الدنيثة واللائلا التى اقامها لا تنهض حجة مناباً بيكانى ب اب آكے برطيع ورل وه قالى كے مفرومندا غلاط جواس كے اسائذہ دغیرہ نے پہلے کیے ہیں ان کی میرے ہاں مبیوں مثالیں ہیں۔ ملاحظہ ہوں صفحات ۲۳،۲۳، ۲ ، ۲۷ ، ۵ ، ۵ ، ۷ ، ۷ ، ۷ ، ۷ وغیره - بهال بھی لیجیے ص ۷۷ ، پرشجبیهائے بیت میں ابوعلی کی روایت (خُولَى يربالفاظ تنبيه يون اخذ كياب، هذه واية محالة لاوجد لها الخ مرلالي من لهم ذرازم کردیاہے۔حالانکہ قالی سے مینتر قیمعی سے کتاب الابل ۹ میں اور حواشی مفضلیات توریکی ، میں سی طرح مروی ہے۔ رہی اس کے معنوی صحت تو اُس میں کو بئ عیب نہیں۔ دوسری مثال تفالی بیریت لقل

من کفت جاس پر کان بنانها من فضّة قد طُرّفت عنّا با
اس پر کری کابیبا کاندریارک المعظم ہو ص ۵۲۷ هذا وان لودکن فید وهدمن ابی علی و
سهو فاند اغفال و نضییع لون من متعلق بما قبلد واللهٔ فنما هذا الذی بیکون من کفتجاریة
لعلّد و کذاولکز و قبل البیت حقّ اعلیٰ حسن الصبوح الخ اس ریما دک کام رجز و قابل موافذه می،
کریسیت اسی طرح الم ذکر متعلّق جاحظه بن عبدربه ابو بلها لجهری دا غب بشرینی ابن الشجری اور نوریکی
خفق کیا ہے۔ دوم یہ کہناکہ ''اس ناز نبن کے ایمقہ سے جس کی انگشہائے خابستہ ابسی علوم ہوتی ہیں
کرگویا جاندی کی چھڑی پر کسی نے خاب شرخ کی ٹوپی چڑھا دی ہو، خودا بنا مطلب بتار الم ہے۔ اس پر کم بی

کا برکہنا کا سنازنین کے ہاتھ سے ممکا لمیگایا تھیڑ" صریح بے اعتدالی ہے ۔کیاکسی نازنین کے درستِ کاریں سے دھول دھیتے کی توقع ہواکرتی ہے ؟ فالب

دهول دمِتبااس سراما نا ذ كالشبوه نهيس

پھرمن بلا ذکر متعلَّن اورا بیات کے شرق میں مکترت آباہے دیکھیے ابن خلکان ۱×۳۷میں ابونوں کا یہ رسوائے عالم بیت : ۔من کف خات اگلخ پھراس من کا متعلّن حُثِّوا کو تبانا کلام کا مطلب فارت اکرناہے ۔آئیے میں بتاؤں کرمتعلَّق میر ہے : ۔

ا ذنحن نُسقاها شمولا قرقفاً تدع الصحيح بعقله مرسابا

چسرخود کری اس سے زبادہ صروری تعلّق کوچھوٹد بہاہے ص مہ یمیں لمعاً راُت ابلی المخ کا جواباگل سیت میں تھا (فالت الا تبتغی) جو قالی نے نہیں دیا۔ درااور آگے بڑھیے ص وہ وہ قالی نقل کر ہاہے وضتم اکا والمبدک ن العیفنا ب مگر الم کا مرجع غیر مذکور ہے مگر مکری جود الی اتنا مواخذہ کرتے ہیں ہیاں تنا میں ہیں اِسطف ہو کہ قالی کے استاذابن دریدنے اسم ۲۸۸۸ بھی ایسا ہی کیاہے۔ مرجع ہوہے:۔

قد قلت لما بی ت العثوباب

گرانصاف بی*پ که برکسی کے بھی*ا غلاط نهبیں ،معمولی تفتیات بیں دہیں!اِن مثالوں سے احتطام بڑھیگامیں اسمط میں ان سب سے نبٹ جبکا ہوں ان کو بہاں دو ہرانا کو ئی ر*مسری نہیں۔*البنہ آمر کی آنکھ کا حالا نکال دینا کار نؤاب صرورہے ،نیکی کن و در دریا انداز :۔

فیا ابن کرق س یا نصفاعی وان تفخوفی نصف البصیر کرغضب بالا نے غضب تؤید کر آپ خود بققائے لھ تقولون ما لا تفعلون اسی گناہ کے مرتکب ہو چکے ہیں، مقدمتہ اعجمرہ مس ہر پر ابن در پر پرنفطویہ وا رہری وغیرہ کی جرح کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وما سوی خدلاف فلیس عمنفرج فی دوایتھا بل مرہ اھا العلماء المتقلمون کالاصمعی وابی ذیده ابی عبیره سوکیاکوئی په نه کمیگا" توکیا اس طرح ابن درېدلپنے اخلاط کی ذیر داری سے چھوٹ جائینگے"؛۔

باليُّهَا الرجل المعتم غيرة ملالنفسك كان ذالتعليم!

ر لم میراا بوعلی کی حایت کرنا اور کمری پرناحت تحایل توییم اسروحل و فرمیب سیصفحات ۱۴و،۱۰

و ۱۱۰ د ۸ ۳۸ و ۳۵ ۸ و ۹۰۱ و ملاحظہ ہوں جہاں بکری کی حامیت کی ہے۔ اس قیم کے الزام محصٰ المدرونی خزا نہ کے اظہار کے لیے جموٹ موٹ کردیے گئے ہیں، ادر میں کہاں تک رسالہ کے صفحات نظیر میں

۔ کرکے سیاہ کر ذکگا، اور پھر میر مباحث اُردو خواں اصحاب کے لیے چنداں دنجیسپ بھی منوں اس لیے

مختلف امور کے لیے اسمطاکا حوالہ دیرتیا ہوں:۔

۱۱) اگرمعتر من کوئی مردمیدان میں تو اُن کو پُرکری ور نہ دوسروں کے مُنہ برخالی خاک اُولیے سے تو وہ اپنامُنہ ہی سان لیننگے ۔ می میں نے خودقالی کے اغلاط واولم مس مکر کی برائی آب آب آب درید کا ابن درید میں اس کی سرائی مرائی ہے جا ہے۔ آپ متر حبین ابن درید کے اس نول کی کہ وہ شراب پہتے تھے ہو تو دید کرتے ہیں واما ما ذکرہ اعند من الشہب فلعلہ کان یش ب النبیذ علی مذھب اھل العراق و معنا لفؤہ من الشا فغیۃ درموہ بالا فکہ ہے۔ رکن ا) حالا نکر بر دو بہت و حمراء قبل المزم الخرج المخرج آبی کم علی اور کورکورا نہ تھلید سے ابن درید کے سرمنڈ سے ہیں اور ہیں ابو نواس کے قبامت تک ہی نبید کے متمان المائی ہیں کہ بید کے متمان المن کے قبامت تک ہی نبید کے متعلق نہیں ہو سکتے ، اس لیے کہ نبید میں پانی نہیں المایا جاتا، و مسیاتی ۔ پھر ابن درید کو عراق دحقی، اور می افعی ہیں۔ دکھو طبقات الشافیۃ عراق دحقی، اور می افعی ہیں۔ دکھو طبقات الشافیۃ عراق دحقی، اور می افعی ہیں۔ دکھو طبقات الشافیۃ عمل کا درجا ہم تعالیا حقا و کل کا سرم کسول کا مدرہ کا سرم کسول کا رہے جاتا ہما سے اور جنبہ داری نہیں تو اور کیا ہے ؟!

(ب) محص شيأ محن شيئ خورقالي مي موجود ٢ ٢٥٥ محص عنا ذنوبنا، تاج مي المتعمرة على المن عرفة محص سنيا في الله عنك ذنوبك ..... ونص الازهرى محصت العقب من الشعمر قال الفراء محص الذنب عن الذبي أمنوا .... وقولهم محص عنا ذنوبنا .... ومحصت عند ذنو بدعن كماع ومحصت عن الرجل يرق ان ائم لعنت ك اس قدرا قوال كروت المجاورة المحكم اوروفاحت لغويت بنيس تواوركيا ؟

دعی فی الکتابت بی عیها کرعوی ال حرب فی زیاد فرع عنك الکتابت استمنها ولوسودت و جمك بالمِل د

رجی یکام حب کسی نے بیٹمول عرب صاحب نہ کیا تو عاجزنے ہاتھ ڈالا، اور دنیا کے سترق وسترکر کی اس مے متعلق جو رائے ہے وہ عربی رمائیل وصحا گف میں کبھی کی کل حکی ہے۔ سرحنید کہ جمالت کوئی مسموع عذر نہیں، گرآپ لینے علیف یا حرافیف کی رائے معارف جولائی سیسنٹ میں دیکھ لیتے۔ رہی آپ کی شهسواری سواب بھی کچونہیں گیا۔آپ میری اور کمری کی متروکہ بیاضیں پُرکر دہیجے، میں خودآپ کوکیک گھوڑا بیش کروؤ کتا۔ آپ لاحاصل وا ویلانہ مجائیے۔السمطآپ کے بس کا روگ نہیں، وہ کچے تلگے سے بنی ہوئی نہیں ہے، نراس کے مصنف نے کچی گولی کھیلی ہے، نراس نے کسی کے گاڑھے پیلنے کی مخت پر دھا والم را ہے، لور نہ وہ طلب زروسیم کے لیے لکھی گئی۔ پھرآپ کی یہ چیخ می کارصدالصح اسے زیادہ نہیں شمایض البحوا مسی ذا خوا دان مرھی فیدہ غلام بحجو

(ح) جن جن جنروں پر مکری نے بہت کھا عراضات کیے ہیں وہ سرے سے اغلاط ہی ہیں ہیں اور وہ میں بھر لینے اساتذہ اوراساتذہ دراساتذہ سے نفل کیے ہیں۔ جن کے نام کی صریح بھی کردی ہے اور چو اللہ میں بھر لینے اساتذہ اوراساتذہ دراساتذہ سے نفل کیے ہیں۔ جن کے نام کی صریح بھی کہ دی ہے اور چو اللہ میں اس لیے بھی قیاس کی بناء پر یا اس کھنڈ پر کہ ہیں نے جس حوالہ کو دیکھا ہے اس میں تو اس کے خلاف منا ای جو اللہ کو اغلاط انتا ہوں نہ ان کے درکر دینے پر خواہ وہ کتنا ہی جی جو ڈھنڈور اپنٹے کا قائل ، ہیں نے تو تصریح کردی ہے میں۔ ل د دلات اور کردینے پر خواہ وہ کتنا ہی جی جو ڈھنڈور اپنٹے کا قائل ، ہیں نے تو تصریح کردی ہے میں۔ ل دلات علیہا رعلی اور الم علی ان اللہ میں معضہ وقشرہ میں بہتہ میں غیر تشنیع میں حصرت میں میں الاعلی اللہ یہ جو شخصت عن کل ما اتی بہ و نقحتہ و خلصت ذبرہ میں محضہ و قشرہ میں بہتہ میں غیر تشنیع او تنا موس علی فدمت ہے ۔ ان اجوی الاعلی اللہ یہ بحث عنقریب دوبارہ بھی آئیگی۔

# سوشازم كينيادي خيفت أورأسكافهام

(ازرئينني الدين صاحب سيايم ك فيق ندوة المصنفين)

(1)

جرمنی کے مشہور پروفلیسرکارل ڈبل ( Karl Diehl) نے متلف لین پوٹلیو میں اشتا لیت، اشتراکیت اور فوضویت وغیرہ پرجو ہیں ککچ دیے تھے ان کا اُردو ترجمہ ہاک رفیق کارسی مصاحب براہ راست جرمنی زبان سے کررہ میں یوصوف خو وفلسف کے ایم اے اورانگریزی وجرمنی زبان کے فاضل میں ۔ یہ کا ب ندوہ المصنفین کی طرف سے هفتریب داوحصوں میں شائع ہوگی۔ ہم ذبل میں قاربین کی دیجیبی کے لیے پہلے کیچ کارجم حرا ن میں شائع کرتے ہیں۔ "بران

یونیو رستیوں کامقصدیہ مرکز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سیاست حاصرہ میں حصّہ لیں ،اور نڈ انہیں یہ چاہیے کہ وہ طالب علموں کو وقتی سیاست کے مسائل کے متعلق یاکسی خاص جاعت یالیڈر کے اصول کی خاص طور تیجلیم دیں یاحایت کریں ۔

جرین یونیورسٹباں مہیشہ سباست سے اس عنیٰ میں علنیدہ رہی ہیں ا درآئندہ بھی رہینگی یونیورٹی کی متبرک عمارت کوکھی سیاست کا اکھا ڑہ نہیں بننا چاہیے۔

ابھی آپ تعلیم کی ارتقائی منازل سے گذر رہے ہیں۔ اورا پنی آئندہ زندگی کے مثاغل کے لیے اوراس زندگی کے متعلق ج آپ لمک کے با ٹندے اور حکومت کی رعبت کی حیثیت سے بسر کرینگے تیاری کررہ میں۔ آپ میں سے اکٹرانھی عمر کے اعتبار سے اس قابل نہیں کہ انتخابات بیں ہمج حصنہ لے سکیں۔ موجودہ سباسی مسائل کے متعلق در اصل آپ جب ہی اپنی ذاتی رائے دیے کیئے جب کہ آپ اپنی زندگی کے خود الک ہونگے اور دنیا کی شمکش میں وافل ہو کرانپ روزا ندمشاغل کے دوران میں زندگی اور دنیا کے متعلق مستقل نظر بایت قائم کر بھیے ہونگے۔ اس قت دیتھ بھت آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی صرورت ہوگی کہ موجودہ سیاسی جاعتوں میں سے کس جاعت کی حایت کریں۔

جیساکہ بیں نے ابھی کہا تعلیم گاہوں اور بونیورسٹیوں کوسیاسی جنگ وجدل سے بالاتر دہنا چاہیے، لیکن ابک دوسرے نفظ نظرے سیاست ان مضابین بیں شامل ہے جو یونیورسٹیوں میں پڑھائے جانے چاہئیں۔

سیاست ابراست نقط سیاستِ حاصرہ ہی کانام ہنیں ہے۔عام طور پرسیاست کے معنی یہ سمجھے جاتے اسکے معنی یہ سمجھے جاتے ایک سے حال اس کے معنی ایک ہیں کہ ایک ہیں کہ ایک ہیں کہ ایک ہیں کہ بیار ڈی یا وسائل سے حال اکرنے کے دریے ہو لیکن یہ سیاست کے محدود دمنی ہیں۔ میاست باعتبار دسعت معنی مخلوق کی بہبودی ایک صبح سیاست داں کے میش نظر فلاح و بہبودی ایک صبح سیاست داں کے میش نظر رہنی جا ہے۔ اس کھا فاسے سیاست ایک علم ہے اور اسی علم پرسیاسی جاعتوں اور توکو کیوں کا دارو مدارے۔

عم الیاست جسطی فلسفہ پڑھنے ہے اس کے اہم مسائل سے تعلق مختلف فلسفیوں کے خیالات و کا سنائرہ فلسفیوں کے خیالات و کا سنائرہ فلسفیہ بار محتلی ہے معلی میں جسطی کا ریخ کے مطالعے سے تاریخی واقوات اور موجودہ طرزِ محکومت کے استان کی تعلیم سے فلسفۂ سیاست کے اُن تام معلم ماصل موجا آہے جوموجودہ سیاسی جاعتوں کی بنیاوہیں۔ خیالات ونظریات کاعلم حاصل موجا آہے جوموجودہ سیاسی جاعتوں کی بنیاوہیں۔

اس مسلمیں استراکیت کے بارے میں آپ کومعلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمام تحریجات جوانترات

کنام سے بادی جاتی ہیں، طرز مکومت اور قانون ملی کے متعلق اپنا ایک فاص نظر پر رکھتی ہیں۔
چناپی سب بہلے موال بہ مؤنا ہے کہ آخر اشتراکیت ہے کیا چیز ؟ اثتراکیت باسوشلزم کا
لفظ اکثر لوگوں کی ورد زبان ہے اوراس کے علاوہ اخبا روں اور رسالوں ہیں ہی اس کی بھرمار ہے
مکین اس کے اصلی منی سے اکثر ت نا آشا ہے۔ عام طور پر ایو انوں ہیں جو قانون مزدوروں باغربوں
مکی جابت میں پاس ہو تاہے، یاز پر بجٹ ہو تاہے، اسے اشتراکیت کے نام سے موسوم کر دیا جا ناہے بین
پی جابت میں پاس ہو تاہے، یاز پر بجٹ ہو تاہے، اسے اشتراکیت کے نام سے موسوم کر دیا جا ناہے بین
پی جابت میں پاس ہو تاہے، یاز پر بحب ہو تا ہے۔
کی جابت میں پاس ہو تاہے، یاز پر بحب ہو تاہے ہیں اس لفظ کے مفہوم کو واضح کرنا جا ہے فیلے مفیالم
پی تاہم دورہ نے بین کا مقولہ ہے ' خیالات بغیر وی مفہوم کے بے سودا و رتصورات بغیر واضح خیفت ت

نظ سوشلام الفظ سوشلام اقبل اقراض کے اخبار " ۲۵۰۵۵ کی کلوب میں سائٹ میں مہلی مرتبہ استعمال کیا گیا تھا۔ اگرچ یے لفظ ریادہ قدیم منیں ہے۔ اور صرف گرشتہ صدی میں ہی استعمال ہونا شرع میواہی، کیکن وہ خیالات و تصورات جواس کے مفہوم میں شامل میں بنسبت اس لفظ کے ہمت زیادہ قدیم میں - شکا افلاطون کی" ریا ست" بنا بنا بیا سوشلسٹ بااشتراکی نظام ہے۔

بسوال بهرجمی قائم ہے کہ سوشلزم کی حقیقت کیا ہے؟

راستراکبت) سوشلزم کی تعربیت البی صاف وصر رج ہونی چاہیے۔ کہ اس سے اس کی حقیقت مصور مہیں اور وہ جا مع وہ نع بھی ہو۔ البی تعربیت صوف ایک طرح ممکن ہے بینی رہے پہلے سہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اشتراکیت کاحقیقی مقصد یا نصب العین کیا ہے، اور وہ کہا چاہتی ہے۔ عبرانی زندگی اعلم سیاست کے جمام صنفین ومحققین کے روبر ویہ مسئلہ زیر خور رہا ہے کہ احتماعی یا عمرانی کرنست کی کونستی کی کونستی کی یا مران کی مناسب ترین اور مفید مطلب تا بت ہو کئی ہے۔ ایک دوسرے جاعت کا نظریہ یہ ہے کہ عمرانی زندگی کا قیام قانون کی طاقت کے ماتحت ہونا چاہیے ہیکن دوسرے جاعت کا نظریہ یہ ہے کہ عمرانی زندگی کا قیام قانون کی طاقت کے ماتحت ہونا چاہیے ہیکن دوسرے

ارو کا نقط نظریہ ہے کہ عمرانی زندگی کے قیام کے لیے کسی قانون کی پابندی ضروری نہیں یعنی بغیرس قانونی نفاذکے انسان اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے وابستہ رہ سکتے ہیں۔ اس نظریہ کوعلمی اصطلاح میں 'انارکزم''لینی نوضویت یا لاحکومیت کهته بین-لهذا عمرانی زنرگی کی صرف دو می صورتین مکن بین-ایک فخه خالا لى بابندى كى صورت بى اور دوسرى شاه دشمنى ، حكومت شكنى ، طوالف الملوكى اورلانظمى كى صورت بين -قانونی پابندی کے انتحت عرانی یا اجماعی زندگی کاسب سے اہم سٹلافیقیا دی نظام کاصیح کراالا

عرانی زندگی کے ای نقط نظرسے عرانی زندگی دو مختلف اقتصادی نظاموں میتقیم موجاتی ہے۔ اوّل اجتماعی رُوْتَصَادِی نظام انتصادی نظام، دوم انفرادی اقتصادی نظام

اجهاعي اقتصادي نظام وه كهلاتي بي جوشترك مكيت كواجهاعي افتصا ديات كي بهترين صور تصور کرتے ہیں۔ اور انفرادی اقتصادی نظام اس کے برخلاف شخصی یا ذاتی مکبت ہی کو واحد زرین صو سلیم کرتا ہے۔

اب دخبًا عی اقتصا دی نظام کی نمین مختلف صورتیں ہیں :۔

دا) سوشلزم یا اشتراکبیت (۱) کا مونزم یا اشتالبت (۱) زرعی اشتراکبیت یا اشتراکبیت مشلق

مشتراکیت [ سے اشتراکیت اس نظام حباعت کو کتے ہیں، حب کے انتحصی یا دانی ملبت کو حبلہ ذرائع پیداوار دولت میں وخل نہیں ہوتا۔ ذرائع پیدا وار دولت سے مُراد وہ تمام اقتصادی اسباب یا ال ہم جودوسری نی اشیار کے بنانے میں استعمال ہونا ہے، بینی تمام زمین زرعی وغیرزرعی، اورصنعت وحوفت شَلَّاسْينيس مُكِيرٌ بان ، اوزار وآلات ، خام ذِيم فالبيدا وارا ورمعدنها ت وغيره يِّن كل اكثر متدن مالك مي ذرائع بيدا واردولت برمنفر وتخصيت كاقبصنه بسيكن اشتراكيت كنقط نظرك مطالب يانام كتام كناث

سی مکیت سنے کل کرمباعت کے قبطنہ قدرت میں بونے چاہییں کو کیشخص کسی زمین یا کا رخانے کا الکہ ہنیں ہو*سکنا ۔ یہ ق*ام دسائل دولت کل جاعت کی مِلک ہوں ۔ چنانچہ بم *سوش*لزم یا اشتراکست کی ہا نع تعریعیت یوں کرسکتے ہیں کہ وشخصی یا ذاتی ملکیت بصورت جائداً دغیمنقولہ اورسرابیکا مخالف ہے، اورجا بع تعربین يەبدىئ كەسوشلىزم يا اشتراكىيت صرف دانى محنت كى كما ئى كوجائز سېمتىلەپ ئىكىن جائدادكى آمدنى كا قائلىنىر اس تعرلیب سے کم از کم اس طحی اقوال کا رو ہوگیا۔ جواشتراکریت کا وا صرمقصیدوولت کومساو یا نیطور . پھیم کرنا تباتے ہیں ۔انشتراکیت جیساکہ عام طور پر بمجھا جا تا ہے بایں معنیٰ مساوات کی ہرگر: عامی ہنیں ہے وه موجوده حائداد کوسب پرمسا وی طورتقیهم کرنانهیں چاہنی بلکه بطورخود نظام پیدا دار دولت کوصحیح راسته پرلگانا چاہتی ہے ۔اس غلطافہمی کی بنا عام طور پرشا 'را شتراکی نظام کے اس اصول پرہے کہ وتیخصی *جا* 'را دیا مکیت لوجومنا فع دے ممنوع ، اوراً س کے ماتحت الیسی جائدا دیا دولت جسسے نفع ، کرایہ ، با سود ملے ،اُس کا صول تطعًا *ناجا نُز قرار دیتاہے ی*ینی دولت کاجمع کرا ہی مکن ہنیں۔ مبهوریانتراکیت | سوشل ڈیموکریسی (Social Democracy) یا جمهوری انتراکیت مجفل شرکت

انشالیت اسسانت کا نظام اشراکی نظام سے دُوقدم آگے بڑھرگیاہے۔ وہ افراد سے صرف حق بیاداً دولت ہی نمبیں لے لینا جا ہما بکر صَرْف دولت کاحق بھی لینے ہی قبضہ میں رکھنا چا ہما ہے۔ اشتراکی حکومت کے زبر ما بیا فراد پیرا وار دولت کے ذرائع و دسائل ، شاگا زمین وصنعت کے کار خانوں وغیرہ کے الک نہیں ا نہو سکتے لیکن ان کو صُرُف دولت میں اختیار ہے کہ وہ اپنی محنت کی مزدوری چاہے جس طرح صرف کریں کہیں اختیا کی اصول کے مطابق جا عت کو پیدا وار دولت سکے وسائل و ذرائع کی ملکیت کاحت حاصل جونے کے علاوہ افراد کی خوراک لباس کے متعلق بھی فیصلہ کرنے کا اختیار ہے ۔ کہا نیا دکس مقدار میں تعلق بھر نی چاہییں الغرض اشتر اکبیت کے مطابق انفراد می وسائل و ذرائع پیدا وار دولت ممنوع ہیں ۔ اوراشاً لیت میرشخصی جا کہا ویا طلبت کے علاوہ محنت کی مزدوری اور مرحن دولت پر بھی افراد کوئی اختیار نہیں رکھنے ۔

سر ۔۔۔زرعی اشتراکیت باعتبارالفزادی دولت دہکیت کے اشتمالیت کے برخلاف افتتراکیت سے دوقدم بیجھیے ہی رہ حاتی ہے کیونکہ وہ ہرتسم کشخفی ملکیت کے مخالف نہیں ملکہ وہ صرف زمین کی لفرادی ملکبت کا فلع قمع کرنا چاہتی ہے۔

فوضویت اشتراکیت سے باکل مختلف انارکزم یا فوضویت کا نظر بیہے۔ان دونوں ہیں صدر رصہ کا اختلاف ہم یعنی اشتراکیت انفرادی آزادی پر پر لے درجے کی قبود عائد کرنا جا ہتی ہے۔اورا تتصادی وسائل فرائع پرتمام م خود قابض رہنا جا ہتی ہے لیکین اس کے بر خلاف فوضو بہت انفرادی آزادی کو ہرمکن انخیال قوت بخشا جاتی ہے۔ اشتراکیت کا مقصد موجودہ نظام قانون ہیں تبدیلی یا انقلاب بدا کرناہے ہیکن فوضویت ہرقانونی قید بندکو پاس باس کرنا دینا نصب العبین بھرتی ہے ، تاکیکسی قانونی پا بندی کا وجود ہاتی مذرہ بہرخض لینے ارائے۔ کا واحد مالک بو اوراین مرضی کے مطابق جوچاہے کرے۔

 دہ کو منصاب یا خیالات تھے جن کی بنا پرائٹز کی نظام کی عمارت کھڑی کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔

آج بک بہم بیں سے اکثر اشتراکیت بیندوں کو محض تخیل پرست باہوائی محل بنانے والا سمجھے ہیں

کا سنٹ ( Tant) نے خوب کما ہے کہ "منصوب بنانا یا تجو نوات کا گھڑ نامحض ایک ظاہری

ٹیپ ٹاپ کی دماغی عبائشی ہے ۔ جس کے ذریعیا نسان اپنے موجد نما دماغ کی دا دچا ہتا ہے، اورائی تجائے

میں وہ وہ مطالبات بیش کرنا ہے، جو وہ خو د نہیں کرسکتا۔ اُس جیز بریشک وشبہ کا اظہار کرتا ہے جس

کو وہ خود مہتر طور بریا نجام نہیں دے سکنا، اور وہ باتیں بتا تا ہے جن کے دجو دے متعلق وہ خود دلاعلم ہوتا

ہے اور جن کو وہ خود نہیں جا نتا "

اشتراکیت کی حقیقت معلوم کونے کی لیے صرف میسی کافی نمیس کر نہیں اس کا نصرب احین معلوم ہو جائے ، بلکہ بہ جانا بھی صروری ہے کہ وہ کن وجوہ کی بنا ، پراس مقصدے حامی ہیں ۔ بنو ہیں معلوم ہو جائے ، بلکہ بہ جانا بھی صروری ہے کہ وہ کن وجوہ کی بنا ، پراس مقصدے حامی ہیں ۔ بنو ہیں معلوم ہو ہی گیا کہ اشتراکیت موجودہ اقتصادی نظام کو کلیۃ تبدیل کرنا چا ہتی ہے ۔ اب ہم اس تبدیلی کے اساب اورائس کے دلائل بیان کرینگے ۔ اگر چہ اشتراکیت کی مختلف نا خیس یا اتسام ایک متحدہ تانونی فلسفہ کے اصول پرمبنی ہنیں ہیں۔ تاہم ان میں سے اکٹر کا بنیا دی نقطہ نظرا کی ہی ہے ۔

اپنے لینے جاعتی فلسفہ کے بنیا دی نقط نظر کے لیا فاسے اشتراکی نظام ڈوا بک دوسرے سومتاز گروموں مرتق میم موسکتا ہے۔

تصور کی شتر اکیت ایسلاگرده — جو تصوری اثر اکیت است و aal so aal so a la la ای ایسی ایک امامی ایک امامی ایک ایک ایک ایک ایک ایک فاص مطبح نظر ( Idea l) کی بنا پرجاعتی ملکیت کا مطالبه کرنا ہے جس کی کمیل صرف اشتراکی نظام کی بخصر ہے، وہ اشتر اکمیت کے اس وجہ سے طرفدار میں کہ مسا وات ، افعا ف، اخوت اوراسی تسم کے اصول پرانسانی جا عت کا ربند ہو سکے جنائج اس جیز کومیش نظرر کھتے ہوئے وہ آئندہ جاعتی نظام کا نقشہ اس طبح تیار کرتے ہیں کہ لوگ اُس کے مطابق مل جل کر زندگی بسرکرسکیں ۔

ارتقائی ا دوسراگروه به وارتقائی اثنراکبت بوده نامه و Evolutionary Sociation کا قائل ہے بہتا اشتراکیت ہے کہ اشتراکیت کے جدو جدد کرنے کی چندال صنورت نہیں ۔ بلکدوہ قدرتی قانون کے ایک لابدی ارتقا کی بیٹر ہی ہے۔ اور یہ نظام انسان کی خواہش، مرضی یا خیال اورکوسٹسٹ کے بغیرا یک نہ ایک دن ہو کر رہ گا۔

( ) تصوری اثنزاکبین

تصوری انتراکبیت کی پیمرد وشاخیس بین : - اول مزہبی اشتراکبیت ـ دوم اخلا قی اشتراکبیت ـ ا سے <u>نمہی ا</u>شتراکیت " یعنی وہ اشتراکیت جو مذہبی نخیلات ونصورات کی آٹ<sup>و</sup> میں اپنے مقررہ نصب العین کک پینچنا چاہتی ہے۔ جیانچہ عیسائی ذہب کے متعلق بیکها جا ناہے کہ اگراس رضیج معنی مِن عمل کیا جائے توکستی خص کی ذاتی ملکیت باقی مذرہے۔ شلاً عبدائیت کے ابتدائی زمانے میں حوارمین ودیگرمیروا پنی دولت آبس میں بانٹ لیاکرنے تھے۔اسی لیےاکٹرلوگوں کا بیعقیدہ ہے کہ وہ جاتی زندگی جس میں دولت متنترک ہو خدا کو بیندہے ۔ چنانچہ سولہویں صدی میں فرقہ ( Anaboptist) بعنی ؓ ہزاِصطباغیؓ کے خاص طور برشہور مونے کی وجہ بیتھی کہ وہ فرن او لیٰ کی عبسائیت کی **سروی ک**رنے ہوئے اشتراکی نظام یومل کرتے تھے۔ ( ﷺ عدہ ہ Mora ) بامورادی۔ با شذہ موراوبا کی مزہبی جا کا بھی نہی مسلک تھا بعینی تمام متبرک انٹیا نیک آ دمیوں ہیں مشترک ہونی چا ہمییں جب طرح حصرت عیسیٰ کا سب کچھ ہما زے لیے تھا اور وہ خو داپنی ذات کے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے۔اسی طرح اُن ے ٔ متبوں کومھبی عارصنی اور وقتی چیزوں میں سے لینے لیے کچے نہیں رکھنا چاہیے۔ خدانےانسا کی ملکیت کے لیے کچھنہیں بنا ہا جوشخص لینے لیے کچھ جمع کرناہے وہ درحقیقت خداکے حکم کے خلان ہے ۔ چنانچ مرنے والاانسان بھی اپنی مکبت ہیں سے کھر بھی لینے ساتھ نہیں لے جاسکتا حضرن عنیه پرکو کی شرخار کی کے زمان میں سبتسادیا گیا ہو ۔ انتہیں دوبارہ دیناچا ہیے۔

عیسی عارضی دنبوی انتیاء کوپرایا مال بناتے تھے، ان معنی میں بہت سے میسوی انتراکیو نے مختلف مالک میں اشتراکیت کی بنیا د ندم ب پر رکھی ہے۔

یا حکومت اور فانون افراد کی مفاد کی خاطر موجود ہونے چاہییں، اور افراد کی خدمت ان کا فرمن عین ہے حالانکہ اجتماعی اصول افراد کو حکومت کے مفاد کا ذریع ہمجھ کران پر فرمن عائد کرتاہے۔

میں اس فرق یا متیا ذکو آئی اہمیت نہیں دیتا۔ تام مائل با فراط اجتماعی نظر پات کی سیجے اور مبنیا دی تقسیم کے لیے یہ فرق کا فی نہیں ہے۔ اس سے اتناصر ورمعلوم ہوجا آئے کہ جن لاقی اشتراکیوں کا میلان اجتماعی اصول یا انفرادی اصول کی جانب ہے۔ اور اس طرح ہم مختلف اخلاقی اشتراکیوں کے درمیان امتیاز کرسکتے ہیں۔

(1) احبتا عی اصول کے حامی - احبا عی صول کے مطابق احباعی نظام ایسا ہنیں ہونا چاہیے کے جہدا فراد کے بہت سے حقوق ہوں اور تقدیرہ قسمت اور لطف وعیش کے صرف و ہی حقدار بن کر رہ جائیں ۔ ملکہ ایک ایئی تقل حکومت ہونی چاہیے جو چند فانی افراد سے اور کی انسانوں کی با قاعدہ منظم جاعت ہو۔ اسی نقطۂ نظر کو مدنظر رکھتے ہوئے افلا طون نے اپنی کتاب" ریاست "میں اشتراکی اجتماعی نظیم کا فاکہ کھینچاہے۔ بھرانی کتاب" تو انہیں " میں ایک ایس ایل یا (عموہ عمرانی) اجتماعی میں کرتا ہے جس پر شاید اور تمام میں ایک ایس ایک اور تمام میں کہ بیان کرتا ہے جس پر شاید اور اشد یا فرشتوں کی دنیا میں عملد آمد ہوئے یعنی تمام ملکیت اور تمام تفادی میں نہاں کرتا ہے جس پر شاید اور ہوا گھینی ہو۔ حالا کمی ریاست " میں بیصر بالعین میں مرتب یا دور سا وات صرف اسی طریقہ پر اعلیٰ طبقہ تا کہ عدد دہے۔ افلا طوں کا حیال ہے کہ ریاست کا اتحاد اور میا وات صرف اسی طریقہ پر اعلیٰ طبقہ تا کہ عدد دہے۔ افلا طوں کا حیال ہے کہ ریاست کا اتحاد اور میا وات صرف اسی طریقہ پر اعمان ہوں کا دور سا دات صرف اسی طریقہ پر اعمان ہوں کا دور سا دات صرف اسی طریقہ پر اعمان ہوں کا دیاست کا اتحاد اور میا دات صرف اسی طریقہ پر اعمان کے دور دہے۔ افلا طوں کا حیال ہے کہ ریاست کا اتحاد اور میاد کی میا نب مہدول کر سکتے ہیں ۔

اجتاعی اصول کے حامیین کے نزدیک فلسفہ کے ٹرلنے اصول کے مطابق ریاست بمنزلہ محل انسان کے ہے۔ اور افراد اس ریاست کی خدمت کرنے ولے اعضاد ہیں۔ افراد کے پچھٹوق منیں ملکہ اُن برصرت ریاست اور ریاست کے مفاد کی رعامیت کرنے کا فرض عائد ہے۔ اس اخباعی مفاد کے وصیان ہیں افراد کے راستہ میں کم سے کم مزاحمت مہونی چاہیے یعنی ان کی توج کسی اورطر نہ بنے یا ئے بیچ ککہ ذاتی ملکبت کا خیال اور شکر اجتماعی مفاد میں حائل اور وار د ہوسکتا ہے۔ اس کیے شترک مکیت کا ہونا صروری خیال کیا گیا ہے مزید براں اس عرض سے کہ تمام تنمری یا باشندے رن ریاست کے مفاد کی حانب متوجہ ہوںکیں عورتمیں بھی افلاطوں کے نز دبک شترک ہونی جائیں ب ل کرایک ہی قبیلے باکنے کی زندگی بسرکریں بنکی اور معلائی اسی حالت بیٹ مکن ہے حبران کے جلہ حواس وجوا رہے جماعت کی خدمت میں مصروف ہوں ۔ اسی ذہنیت کی بنیا و پر <sub>دو</sub>ڈ برٹس (Rod ber tus) نے انتراکیت کی عمارت کھڑی کی ہے ۔ چنا کیہ اس کے بیروؤں کے نزدیک یا ر ۔ |کا وجو دا فرادکے آرام وآسائٹ کی خاطر نہیںہے۔بلکا فراد کا وجو داسی غرصٰ سے وابستہ ہے کہ وہ ریا کے ذہنی، اخلاقی اوراقیصا دی مفاد کی جنچو وجد و جبرمیں مصردت رہیں۔ Roa bertus افراد کوایک انسانی مواد سمجتنا ہے جس کوسیاسی اغراص کے لیے کام میں لایا جاسکتا ہے۔ تاریخ انسانی کے اسل انشار و اقتضاء کی خاطر ریاست و جاعت کے ارتقاء کو مدنظر رکھنے ہوئے افرا د کومصروف رہنا جاہیے۔ (ب) "انفرادی اصول کے حامی" یولوگ اجتماعی اصول کے برضلات افراد کے حقوق کواہمیت دینا اپنا فرض اولین تصور کرتے ہیں مشترک ملکیت ان کے نز دیک اس می فاسے صروری<del>ہ</del>ے کا فراد کے حقوق کی بہتر طریقے پر حفاظت ہوسکے ۔انفرادی اصول کے حامی متقدمین میں بھی ملتے ہیں کیکن اس کی جڑنبیا د زیادہ ترجد میراستحقاق طبیعی پرہے Hugo Grotius وہ پہلاٹھف ہے حب نے اپی میں نائع نندہ کتاب " De jure belli ad pacès" میں اس جدید استحقاق طبیعی کا ذکر کمیاہے۔ قرون وسطیٰ میں افراد کو کوئی ذا تی جق حاصل نرتھا۔وہ مذہبی و دنیوی اعتبارے اعلیٰ طبقے گی شخیصوں کے رحم وکرم پر زندگی بسر کرتے سنے ۔بلکا فراد کی مکیت بھی اعلیٰ طبقہ کے افراد کی مرمنی کے مطابق عاریةً یا مانکے کی مجھی جاتی تھی۔ arotius نے اس انسانی حق کا مطالبہ کیا جوگھ قدرت کی طرف سے انسانی فطریکے

مطابی ریاست واقوام کے قوانمین سے قطع نظر کرتے ہوئے ہر فرد کو پہنچتا ہے۔ ذاتی مکیت کے سلسلہ بیں وہ تیرے اور میرے کے فرق کو کمی ظر کھناطبیعی حق تصور کر آئے بینی ایک دوسرے کی مکیتے لیم کرنا ور معاہدہ پوراکرنا وغیرہ دغیراسی میں شال ہے۔

Social ان الأسلامين شائع شره كتاب Jeau Jacques Rousseau عصه contract بینی"معا بدهٔ عمرانی" میں طبیعی ستحقات کو اور زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے۔اورعمرانی ق ت کی نے طریقہ سے بنیا در کھی ہے ۔ اگر چہ یہ بات تاریخی اعتبار سے پا پیژنبوت کو نہیں کہنچی ہے لیکن ا کم از کم Rousseau (روسو) کے خیال کے مطابق سماج یا معاشرت کا وجو دمعا ہرہ کی بنا پرہے یعنی ب کی مونی سے جاعت معرض وجود میں آئی ۔ چنا کیے قانون بھی دراصل ان چیزوں کے تعلق ہوشترکہ دنجیسی کی ہیں جاعت باساج کی مرصنی کے اطہار کے علاوہ اور کچھ بہنیں ہے۔ حاکم کو بھی عام خلقت کی مرضی ی مطابقت وا نتاعت کرنی چاہیے اوراگروہ اس کے خلات کرتاہے تو وہ لینے فرص سے پٹم پوٹنی کراہے لہذا روسو کے نزدیک ریا ست کامقصدصرف افرا د کی آزادی اوراُن کے ستحقا تطبیبی کوقائم رکھنا ہم اسی لیے اکثر اشتراکبت بیندانفرادی اصول کواجهاعی اصول بر ترجیح دینے ہیں۔ Bouss eas خود اشتراکی نہیں تھا۔ اپنی تحریروں میں معصن مقامات پر ذانی ملکبت کی مخالفت کرنے کے باد جرد فیصلاکن طور بر ذاتی مکیت قائم رکھنے کامما من طور بر ذکر کرتا ہے۔ نیا بی مدن Encyclopead لینے مقالہ Economie politique میں ملیت کو" تام حقوق میں سب سے متبرک حق" تصوّر کر اہے مبکن پھربھی فرانسیسیا نقلا بے طیم کے زانہ میں حیزا شترا کی اوراشتالیوںنے روسو کی تعلیم کے چیز بحضوص نکات لینے نظر پایت کی مطابقت ہیں ہیں کرکے اپنی تو بکی کی تبلیغ کی تقی حِس طرح روسوا نسا نوں کی طبیعی آزا دی اورمساوات سے ان کی سباسی مساوات اخذکر تلہے اسی طرح وہ انسانوں کی طبیعی آزادی دمیاوات سے ملکیت کی میاوات کے نظسے ربیکا استنباط کہتے ہیں۔میا وات کا اصول جو اس وقت تک صرف سباسی مساوات کک محدود تھا۔ فرانس کے انقلائِ غلیم میں ملکیت کے تعلق اسمی اس اصول کی ہیروی کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اس کا حامی خاص طور پر کا معد تھے۔ اور کسی اسی اصول کی ہیروی کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اس کا حامی خاص طور پر کا معد تھے تا کہ جس کا بیقو کہ شہور ہے میعوق تی مساوات سے آسائش و آرام کی مساوات بھی ثابت ہوتی ہے اور اس کا بیمقو لہ بھی معروف ہے کہ " امراء ورؤساء پرنت تح حاصل کر کے بھر بھی مراب و اروں کی غلامی کرنا ہے سود ہے "عرص بہت سی ختلف صور توں میں اخلاقی استراکیت کو طبیعی استحقاق کی نباد برحت بجانب ثابت کیا جا آ اسے ۔ اور مساوات تعلق کی خاربیت کو اساوات تعلق کی کرنے کے بلے اسی نظام مساوات آسائش اور استی می کی انسانیت اور انصاف کی مساوات قائم کرنے کے بلے اسی نظام کا مطالبہ کیا جا تا ہے۔

## قطعنهاريخ وفات غازى طفئ كمال بإنتا

ازجناب قاصنى ظهور أنحمن صاحب آلم سيواروي

مصطفط غازى كرتقے قائر فوم وملّت

دارِفا نیے سرحاریوہ سوئی رُتِ مجید

سالِ رحلت کی ہوئی نائم عمکیں کوجوفکر

غیب آئی ندا بائے اتارکشید

# خواطوالخ

# مجرم کون ہے؟

ار فاضى زبن العابرين صاحب سجا دميرهمي فأمل يوبند

میسطفی الطفی المنفلوطی مصرکے دور جدید کے اوبار میں صماحب طرز اویب تقے، آپ اف ان اور مضایین اخلاق و موعظت کاخر از ہوتے ہیں، اُن کو دہیسپ و مُوٹر ہیرا یُر بیان کے ساتھ اصلاحی مضایین لکھنے ہیں کمال تھا۔ ہائے محرّم دوست قاضی زین العابدین صاحب سیجا در ہیں جواب سے پہلے العبل سے "کے نتخب ان اون کا کامبیاب اُر دو ترجمہ" مصری انسانے "کے عنوان سے شاکع کر چکے ہیں، اب اُنہوں نے "بوھان "کے بیے منفلوطی مرحوم کی کی "المنظر ہیں۔ میں سے جیدہ جیدہ افلاقی مصاحب کا ترجمہ کرنے کا عزم کیا ہے۔ فاضی صاحب کسی صنحون کو عرب سے اُر دو میں منتقل کرنے ہیں خاص مہادت رکھتے ہیں۔ آمید ہے کہ قارمین اس ملسلہ کو پسند کرنے گے۔ "بر ہاں"

اے قس کے مجم اجو خزانوں سے دولت ،اور حمبوں سے رومیں صُداکر تارہ ہے ، میں تیرے گناہو کی سزا پرجو تجھے ہمرصال کھیکتی ہے ، لعنت و ملامت کا اضافہ نہ کروڈگا ،اور نہ تیرے سعلق وہ رائے قائم کروٹگا جو اُس جے نے قائم کی ہے جس نے فیصلہ کرنے ہیں انصاف سے کام ہنہیں لیا ، یہ اس لیے کہ مجھے لفتین ہے کہ توان جرموں کا تنہا ذمہ دارہنیں ، ملکہ کچھ اور لوگ بھی تیرے برا برے نشریک ہیں۔ لہذا صروری ہے کہ کم ازکم اظہار دائے ہیں میں تیرے ساتھ انصاف کروں ،خواہ میں تجھے فائدہ نہنچا سکوں !

تبرے جرم کی تشریک وہ سوسائٹ ہے جس نے بچھان حرکات پرجری کیا، کیونکہ جب توقس کر اتفا تو تجھے جالا تو تکھے ہے۔ اگر موسائٹ کے کے خیالات کے آئیڈ میں اپنے اعمال کی تصویر دکھیتا تھا تو وہ تجھے حن وجال کا بیکر نظراتی تھی۔ اور تیری آرزو بوت تھی کہ تیرا بیمن سرا قائم رہے۔ اگر موسائٹ سچائی اوز صورت کے آئیڈ میں ، تجھے تیرے افعال کے جسلی خدوخال د بیکھنے کا موقعہ دیتی تو تو بھیتیاان کی بھیانک صورت دیکھ کر مہم جاتا، اور زندگی پرموت کو ترجیح دینے لگا۔

ترے گنا ہوں کی مشریک حکومت ہے۔ کیونکہ تیرا یہ جرم انسانی گنا ہوں کی طویل زیخیر کی آخری

کڑی ہے۔ عکومت دیکھ رہی تھی کہ توسیکے بعد دیگرے اس زنجر کے صلقوں کو بکر ٹم آہوا آگے بڑھ رائے ہا گرائی کو اس نے زنجر کو تیرے اپنے تاکرتی تو بقیا تو گئے اس مقام پر فہ ہونا ۔ عکومت ایسا کرتی تو بقیا تو گئے اس مقام پر فہ ہونا ۔ حکومت کے بیامکن تھا کہ وہ بجھے تیام دیتی ہو وہ کی کو روش ، اور تیرے اخلاق کو آواستہ کرتی ، شراب خانوں اور قجر بفانوں میں تالے ڈال دیتی کہ تو وہ لی نہ پہنچ سکے اور برمعاشوں اور غذاوں کو ملک بررکردیتی کہ توان سے مل جل نہ سکے اور مقتول سے تیراحت دلاتی کہ تیری آ تی انتقام کی شعلے خون کے قطروں کی صورت اختیار نہ کر ہیں ۔ غومن حکومت کے لیے باسانی مکن تھا کہ وہ مرض کا اس حقت علاج کرتی جبکہ وہ مملک نہ ہوا تھا۔ گرائس نے مجمی اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کیا اور غلت یا بالڈ کی نمیند موت کہ تی نہوا تھا۔ گرائس نے مرف یہ کو ردناک چیخ سے حکومت کی تھا گئی اور اس کی دردناک چیخ سے حکومت کی تھا گئی ۔ اب وہ جھوٹی بہا دری اور فریب کا را نہ انصا ف کا ڈرامہ کھیلنے کے لیے پولیس کی شکینوں اور جا دو گئی ۔ اب وہ جھوٹی بہا دری اور فریب کا را نہ انصا ف کا ڈرامہ کھیلنے کے لیے پولیس کی شکینوں اور جا کھی ۔ اس کی تعلی دری اور فریب کا را نہ انصا ف کا ڈرامہ کھیلنے کے لیے پولیس کی شکینوں اور جا کھی ۔ کی تعلی دری اسٹیج پڑاگئی اور اس نے صرف یہ کا رنا مدانجام دیا کہ تیرے سرکو جم سے کی تعلی دری دریا ہو جھوٹی ہوں اسٹیج پڑاگئی اور اس نے صرف یہ کا رنا مدانجام دیا کہ تیرے سرکو جم سے کی تعلی دریا ہے۔

یہ لوگ تیرے جرم کے شرکیے ہیں ، اے مجرم! قسم ہے خداکی اگریں جج ہوتا توہیں تجھے صرف تبری حصتہ رسدسزادیتا اور ان پھانسی کے تختوں کو تجھ میں اور تبرے شرکوں میں ہرا برسرا تبقیم کردیّا۔ لیکن افسوس! میں تجھے نفع نہیں بینچا سکتا۔ اے مطلوم مقتول! خدائجھ پر رحم کرے!

(منفلوظی)

#### مزاركاصندق

خباب فاصلِ محتم!

------سیدبدوی رحمةانتهٔ علیه کے مقبرہ میں ایک صندوق لٹکا رہتاہے جس میں نذر نیا زکے پیسے ڈال دیے عاتے ہیں۔اس صندوق کی مجبوعی رقم کا اوسط سالانہ چھہ ہزارگنی ہے۔حب یہ صندق کھولا جا آب تواس رقم کا چوتھا نی حصّہ توسجا دہ نشیں کے حصّہ میں آتا ہے اور باقی تین جو تھا ئی درگاہ سٹریف کے بیرزادوں میں نقیم کردیا جا ہاہے جن کی تعداد سکیڑوں سے متجاو زہے۔

کیاآپ کی رائے میں تقیسیم شرحیت کے مطابق ہے ؟ لے محترم فاضل! انصاف اور شرحیت کی روشنی میں اس سنگہ کو واضح کیجیے حس نے مبت سے خدا کے احتباط پسند بندوں کو انجین میں ڈال کھا ہر (ابن جلا)

ليصتفتى!

آپ مجھ سے اس ال کی تشرع تقیم کے متعلق سوال کرتے ہیں اور آپ کا خیال بیہ ہے کہ یہ بھی کسی میت کا ترکہ ہے جس میں ورثاء کے حصتہ رسر حقوق ہیں۔ لپنے علم کے مطابق ،میرا دعویٰ ہے کہ سید بروی کے صند دق کے مصتہ داروں ہیں سے کوئی بھی اس کاستی تنہیں۔

وجہ یہ ہے کہ جولوگ اس صندو تی ہیں پیسے ڈالتے ہیں ان کا ہرگز بھی یہ ارا دہ بنیں ہو تاکہ وہ
یہ بیسے ان کم سرفقیروں کو دے رہے ہیں۔ اگر اُن کا قصد یہ ہونا تو وہ ہرا و راست ان کو دے سکتے تھے۔
بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب مزار اپنی قبر ہیں، زندگی کے تام عادی لوازم کے ساتھ زندہ
ہیں، وہ ان کی دعائیں سُنتے ہیں، ان کی درخو استیں منظور کرتے ہیں، اوران کے تحالف نبول کرتے
ہیں۔ اس اعتقاد کی بنا دیر اُنہوں نے صروری بجھا کہ دنیوی یا دشاہوں کی طبح ان کے ہاس بھی خزانہ ہو جا بہ
حب وہ اس دربار میں حاصری دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رقم اس خزائہ شاہی میں ندر کے طور پر ڈالتے ہیں کہو کہ
وہ اس نذر کوصاحب مزار کے اُن تھ پر نہیں رکھ سکتے۔

رہ گئی یہ بات کہ صاحب مزار کو حس نے ہمیٹا پنی زندگی میں د و پیے چیے کو تھکرایا، اور کہملی پُومان اکو متابع دنیا کی نجاست سے آلودہ نہ کیا، مرنے کے بعداس کی کبا صرورت ہے؟ سوبدان کی ہم سی بالا ترہے۔ اگرآپ میری دائے سے اختلات کریں، اورکسیں کر تعفی زا ٹرین کو معلوم ہوتاہے کہ رقم صاحبِ مزار کے ہنیں بلکے اور کی اور کی بنیں اور کی ہنیں جاتے ہیں اور کی ہنیں بلکے اور کی اور کی اور کی بنیں اور کی بنیں ہنیں اور کی اور کی اور کی معلوم ہوتاہے کہ ان کا مقصد النی کو دینا ہے ، تو میں آپ کے اس قول کو تسلیم ہنیں کرؤگا۔ ذرا بیر سے معلوم ہوتاہے کہ ان کا مقصد النی کو دینا ہے ، تو میں آپ کے اس قول کو تسلیم ہنیں کروگھا۔ کو ایسا نہ کر کی کی کی سے براہ راست تو مانگ کرد کی کی سے بوری نرمہی، آدھی ہی تو سے میں اور کی کہ سے کہ سکتا ہوں کہ وہ ایسا نہ کر کیکنگے۔

دراصل زائر سیمجقاب کرصنده ق بین رقم دال کرده این مزص سے سیکروش ہوگیااور قم صمانہ مزار تک پہنچ گئی اب بر کام صاحب مزار کاسے کرده اس بیر جس طرح چاہے تصرف کرے جے چاہر ہے اور جے چاہے نہ دے۔

بهرکیف زائرین مزارات کی به نذر و نیا زید مهیجی سب اور ندصد قدیمبرور، ملکه به مالِ مهل سبه، جس سے کسی کی ملکیت ذاتی یا والتی چیٹیت سے متعلق نہیں فیقی اعتبار سے ایسے مال کو فقیروں اور مختاجو میں تقسیم کیا جا مسکتا ہے۔

لهذااگر مزارکے مجاوری میں بھی کچھ واقعی نقیرو محتاج ہوں نو اُنہیں بھی نقیرو بحتاج ہونے کی حیثیت سے اس میں سے کچھ دیا جا سکتا ہی ناس جیٹیت سے کہ وہ صماحب مزار کی اولا دہیں اوارس بنا دیراس مال کے حقدار ہیں۔

حقیقت بر ہے کہ اس قیم کی خوا فات جا لہیت اولی سے تعلق تھی، آفا بِ اسلام کی ایمان افزوز شعاعوں نے ، عقائد کی ان تاریکیوں کو چھا نٹ دبا ہے۔ اب نہ ہیا کل کا وجودہ اور نہ جاورین کا، نہ وسطا، ہیں اور نہ شفعاء ، خدا ور بندے کے درمیان ایک سیدھا اور صاف راستہ ہے جس میل مان اولیتین ہی کی روشنی رہنائی کرسکتی ہے اور نس

یمیری دائے ہی بین سی میں کا کر پیصنے والے اسی پڑھ کرخوش ہونگی با اراص، حسبی اللہ ونعم الوکیل - دخلوطی،

## دنیا کے امروز

ازجناب مولانا حامدالانصاري غازى

برطانيهظلى

برطانوی تدبرآج کل گھراہٹ اورگہری بچینی کے ہنڈو لے میں غیر توازن بچکو ہے کہا رہے۔ برطانیہ جوجنگ عظیم کے بعدسے فاتح قوموں کا بیرِمغال بنا ہواہے آج اُس کے مینا اُہ تدبر میں بیائی گی کے بیانوں کے سواکچے نظر نمیں آتا۔

برطانوی معنت کے اجزا رشاہی حکومت کی کمزور پالیسی کی وجسے سہے ہوئے نظر آرہے ہیں۔

جنوبی افریقہ، اسٹرلیا، نیوزی لینڈ ، کنیڈا آور دوسرے مقبوضات میں برطانوی سااسے کا مفہوم کا مل آزادی اور
خوداعتادی کے نظریہ سے بدل رہا ہے سلطنت کے اجزاء آزاد مونے اور لینے سمارے پر زندہ رہنے کے لیے
بیجین نظر آتے ہیں۔

مندوسان بین تاج برطانیه کا وه روش و کوه نور بهرا جس کولار از کلایون بلاسی کی جنگ کے نورا بعد اور گرلیشگ ایک قانون اصلاحات سنگ نظری بریال پرلینے انتھی تاج کے حصلہ پینیں میں آراستہ کی تاج کے حصلہ پینیں میں آراستہ کی تاج کے حصلہ پینیں اس کے کنارہ پرہے۔ نوآ با دیا سے جن کوڈومینیں اشیش رحکومت خود اختیا ری جدر جرنوآ با دیا ت) حاصل ہے برطانوی پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرنے میں متا مل ہیں۔ گزشتہ شاہی کا نفرنسوں میں برسوال با ربار لائنیل صورت میں آجکا ہے کہ آبا سلطنت کے آزاد اجزاء کو عللی ہونے اور کامل آزادی کے اعلان کاحق حاصل ہے یا تنہیں۔ برسوال اس لیے پیوا ہوتا ہے کہ نہ

انگلتان کی بارلینٹ میں مطنت کی نوآبادیات کی نمایندگی ہے اور ند ثنا ہی حکومت ان کے مشوروں کی پابندہے -

-----

ا کولینڈاس وقت انگلتان کے پے شرایت تسم کا بینی گھونے بنا ہواہے۔ بڑا کر بطانیہ کی مقدس تنگیٹ بنا ہواہے۔ بڑا کر بطانیہ کی مقدس تنگیٹ بیٹے کی اورا ٹرلینڈ کی روح القدس کی ۔ آج جباراً لرئیٹ است علیحہ ہور ہے توسوال یہ پیدا ہوجا آہے کہ باپ بیٹے کا تعلق کب کہ کام دیگا۔ آئرلینڈ دو صور میں تقسیم ہے۔ السٹر کے چھے صوبے آئرلینڈ کی پارلمین ہے سے الگ ہیں۔ تیقیم آئرلینڈ کے رہنا ڈئی لیا کہ قول کے مطابق تین رومیل مصنوعی سرحد کا سب سے کاری زخم ہے جوا اگریزوں نے الل آئرلینڈ کے جسم میں لگایا ہے جب تک آئرلینڈ دو صور میں برتقسیم ہے اُس وقت تک آئرلینڈ بورپ کی کسی جب میں انگلیتان کا ساتھ نہیں دے سکا۔

مہندوستان ، آئرلینڈ ، جنوبی افریقہ ، آسٹر لیدیا ور نیوزی لینڈ برطانیہ سے جومعا لمرکہ ہے ہیں ایک ناجا ہتے ہیں اس کا مقصد آنے والی جنگ سے پہلے ابک ابسے اتحاد کا برروئے کا دلانا ہے ہو طانت کے اجزاء کی کا مل آزادی پرمبنی ہو۔ اگر بیم تقصد حاصل نہ ہوا توسلطنت برطانیہ کی اندرونی پالیسی کا اختلات اس کی عیر ملکی پالیسی کے تو ازن کو درہم برہم کردیگا ، اور برطانیہ جنگ کے میدان براس شکاری کی طرح رہ جائیگا حس کے پاس رائفل ہے گر پہلی میں چھڑ ہوئے کا رقوسوں کے علاوہ ابک بھی کارا کہ کارا کہ کار توس ہنیں۔

جرمن نوآباديات

۱۹۔ اکتوبرکو لنڈن ٹائمزکے نامذ مگارنے برلن سے انگلتان والوں کو بیزخوشخبری سائی تھی کہ جرمنی کا قهرمان مرہلرز کیوسلا و کمیہ کی فتح سے فارغ ہوتے ہی افریقیہ کی نوآبادیات کی ہم شرع کریگا، کیونکہ ہملر کا خیال ہے کہ گرم لوہے پرچوٹ زیادہ اچھی پڑتی ہے اور نتیجہ کے اعتبار سے مفیدر متبی ہے ۔ ۱۔ اکتوبر سے ایک کی مبعے کو مشرح علی بھی اس سے خردار ہو چکے تھے، اہندیں دا دباتوں پرغصہ آر ہا تھا۔ بہلی بات تو یعتی کہ اس وقت دنیا میں کیا ہور ہاہے، اور دوسری میر تھی کہ آئدہ کہا کچے ہونے والا ہج۔ آج ہم صلاح میں داخل ہو چکے ہیں لیکن دو اہ تبل مشرح جل نے لینے تراہتے ہوئے سینے برلرز تا ہوا ہا تھ رکھ کر انگلستان والوں سے جو بات کہی تھی ،حرف بجرف ضیحے تا بت ہورہی ہے۔ آج

جرمنی نوآبادیات حیاستاہے!

"مانگا نبکا انگاستان سے اور کیمرون فرانسس سے"

-----

د نیااس امرکو بھول ہنیں کئی کہ مسٹر حرجل ، اراکتوبری صبح کو بیدار ہوتے ہی براڈ کا سٹ اسٹیشن پر دیکھے گئے۔ اُنہوں نے لنڈن کے با دہوائی اسٹیشن سے حب بولنا سفرع کبا تو ایسا معلوم ہوا کہ اُنہیں ہے، اوگری کا بخارے والانکہ دراصل اُنہیں بخار منہیں تھا۔ بلکہ یہ اُن کے دل کا بخا تھا۔ اور ھ، ا اُن کے فصتہ کی ڈگری تھی۔ اُنہوں نے کہا:۔

" انگریزی قوم اور برطا نوی ایمپا ٹرکے اجزار دریا فٹ کورسے ہیں کہ یا نتاہے یا انھی کچھا ور ہونے والاہے؟"

" کچھاور ہونے والاہے؟" یہ الفاظ ظاہر کررہے تھے کہ خطرہ کی انگل گھنٹی یورپ کی بجائے۔ افریقہ مین مجبگی مِسٹر حرچ پل کا کہا ٹھباک ہوا ، چونکہ انہیں اپنی حبکہ وافعات کی رفتار کا لفین نفا، اس وہ خصتہ کے اظہار کے علاوہ اور کچھ نہ کرسکے۔

ان کا پیل غصته لینے وزیر عظم پر بھا، گر ما وآیا کہ خصتہ کا مقصود مالذات دراصل ہر شلرہ، س لیے اسی تقریر بیں دوبارہ غضتہ شروع ہوا تو اُس کا دُرخ یہ تھا: " دکیشرلوگ اپنجبئی زنگ کے صوفوں پر اوام کررہے ہیں۔۔۔! پولیس کے صداری ۔عگینوں کے پہروں میں ۔۔ طوفانی فوجوں ، توب خانوں ۔۔ اور ال ، ہوائی جہازوں کی حفاظت ہیں۔ کنے بڑول ہیں۔۔ یہ دگرشیر لوگ ؟ ان کے دل خوت کے ارب ہوئی ہیں اور زبانوں پر مطراق ہے ۔ ڈکٹیئر کیا ہے ، باہر سے مضبوط (صرف دیجھے میں) اندرسے کھو کھلا۔۔ کمزور۔۔ در حقیفت کمزور گا خوت کرت تھا، اس نے عقد کمزور کا آخری ہتھیار ہے ۔ عزیب چہل اس ہتھیار سے اپنے دل کو خون کرت تھا، اس نے ایب ہی اور ذرات ایس میں بادر کیا انسان اپنے عقد کی آگ ہم جل اسے ہیں اور ذرات میں تبرار کا انسان اپنے عقد کی آگ ہم جل اسے ہیں اور ذرات میں تبدیلی کے امکان سے اپنی رقرح کو عارضی قوت ہم ہنچار ہے ہیں لیکن فدا کی بات جمال کل تھی ہیں تبریلی کے امکان سے اپنی رقرح کو عارضی قوت ہم ہنچار ہے ہیں لیکن فدا کی بات جمال کل تھی ہیں۔۔ یہ میں تبدیلی کے امکان سے اپنی رقرح کو عارضی قوت ہم ہنچار ہے ہیں لیکن فدا کی بات جمال کل تھی ہیں۔۔ یہ میں تبدیلی کے امکان سے اپنی رقرح کو عارضی قوت ہم ہنچار ہے ہیں لیکن فدا کی بات جمال کل تھی ہیں۔۔ یہ میں ہونے ہے۔۔

جرمن نو آبادیات کی واپی کامسله روز بروزآگے بڑھیگا اوریم دکھینگے کہ دنیا کا دلغ اس سے انجھ رہائے۔ اس قت ہمارے سامنے صرف جرمن اخبالات کے دعوے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد ڈاکٹر گوئبلز (حرمنی کا وزیر پروگہنڈا) آئیگا، کچھ ہی و قفہ کے بعد حبزل گوئزنگ (ہٹلو کا دست راست) نوآبادیا کی دلیبی کا تنورمجا ٹیگا آخرمیں ٹہرا بنی فوج ل کوحکم دیگا۔

ار فرا بادیات کونتے نسی کرستے تو بورب کے امن کونتے کرے جنگ کے قدموں پر الدوائ

قبل اس کے کہ یہ دقت آئے۔ آئے ہم ان دشاوبزی کارروائیوں پرایک نظر وال اس جو فوال اس جو فوال اس جو فوال دیا ہے۔ فوا باد یات کے سئلہ کی مثل ہے اور جن براس سئلہ کے آتا رحیا اور مدارسے۔

را، جرمنی کا پیلا اعلان

سہم بہت منوں ہونگے اگر برطانیا ورفرانس میں لئے مدبریل جائیں جوجرمنی کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔اب ہیں صرف نوآبادیات کے مسلم پر باہم رصا مند ہونا باقی ہے جن کو ہ*ائے اہموں سے* ہما نہ ہنا *کرخلا* ف انصاب چیس بیا گباہے۔

(19 - نومبرشت کومیونی میں ہر ہلرکی تقریب

۲۰) برطانبه همی کی پالیسی

دزیر عظم نے نومبر سوارع میں اعلان کباکہ نوآبادیات کی داہیی پرصکومتِ برطانیہ کوئی قدم پر

ہنیں اٹھائیگی۔اس ا ملان کے حوالہ سے سرمارک ٹیک گورنرٹا نگائیکانے ایک فرمان تیار کیاجس کو میر بریرین

انگانیکاکی کونسل میں ڈاکٹر ایس بی ملک رہندوستانی نے پڑھ کرمٹنایا - اعلان یہ بے: -

"مٹاسیکم میکڈانلڈ وزیر نوآبادیات کی احبازت سے یہ اعلان کیا جا آلہے کے مطرح پرلیس کے "

بیان کا مطلب یہ بیا جائے کہ ہر مجسٹی کی حکومت ان علاقوں میں سے کسی علاقہ کو متقا کہنے کاخیال ہنیں رکھتی جو برطانو نی ظم ونسق کے انتحت ہیں ''

(۱۲ - نومبر دا دالسلام - افریعیّ)

(۳) **یونین گ**ورنمنٹ کا اعلان

"ہم جنوبی افریقیے مفادی مفاطت کرنیگے مطربرو شاہی حکومت کومشورہ دینے کے لیے ہی

(١٦- نومبرجنرل أنمس كااعلان)

انگلستان گئے ہیں کئے

رمم، فرانسيسى إلىسى

رو فرانس نے زیبلے کسی نوآبادی کوواہی کیا ہے نہ آئندہ کر بگیا ہے '' وزیر عظم فرانس'' دیرس ۱۱۔ نومبرموں بوڈالدبر کا اعلان)

ره، مشرقی افریقہ کے ہنڈستانی

مشرقی افریقیکی انٹرین شیل کا گریس کی راے یہ ہے کہ حکومت کو انگانیکا کے متعلق کستیم کا

سودانهنیں کرنا جاہیے۔ (۱۶ ۔ نومبر<del> ۳ ع</del>مر)

یربی تمام دسنا دیزی اعلانات ، گرموال بر ہے کہ ہونے و للے حاد شہ ان کا کبا تعلق ہے۔ ہیج بر ہے جرمنی ، برطانیہ ، فرانس اور جنوبی افریقہ کی یہ رائیں وقت پر بدل جائینگی یہم پیش بنی کے طور پر کمہ سکتے ہیں کہ اگر مطرح پمیرلین کو انتکستان ہیں مقبولیت حاصل رہی تو امن کے شیطان کے مُنہ می فح آبادیا کا زبرہ مجی ڈال دیا جائیگا۔

بخركيكزا دني طين

فلسطین کی تو کیب بورے تباب پہے، وب مجاہین اپنی متوازی حکومت قائم کر چکے ہیں۔
جزیل عبدالرزاق صدرمبل جنگ کی حیثیبت سے مجاہین کی افواج کو کمان کر رہے ہیں اور خیال کیا جا ان کہ مفتی عظم سے دامین کمینی کی ہوایات ان کو پہنچتی رہتی ہیں۔ بیت المقدس، طول کرم، حیفا اور با فلک علاوہ بیشتر علاقہ پرع رب حکومت قائم ہے تمین چار مفاات پرانگریزی حکومت ہے گرانتظامی نہیں بلکہ فوجی اکتو برسے اس وقت تک ہی حالت ہے۔ ڈیلی ٹلیگرا ن نے شکا برت کی تھی کہ ہماری فوجیں اکتو برسے اس وقت تک میں حالت ہے۔ ڈیلی ٹلیگرا ن نے شکا برت کی تھی کہ ہماری فوجیں کم میں اور مخلوب ہور ہی جہانچہ۔ اور اکتو برکو چار مزید بٹالین بھیجی گئیں۔ تو پ خانہ مسلح کا رین فولادی اللہ خور روالہ کی دو لین نہیں مالٹ سے گورہ فورج کے دو دستے کمک کے طور فولسطیس پہنچے جہانچہ۔

ایکم فومبر شرا ہوائی کی دولیٹنیں ، مالٹ سے گورہ فورج کے دو درستے کمک کے طور فولسطیس پہنچے جہانچہ۔

ایکم فومبر شرا ہوائی کہ کا اجلاس ہوا تو مشر سیکٹرا نلڈ وزیر نو آباد یا ت نے غور کی شراب بی کر ذوایا۔

فلسطین کے جزل کما نڈنگ آفیسر کے باس اب اتنی فوج ہے کرمتنی کہ بحالی اس کے لیے عزل کا کوئوں کو کھینے کے لیے اور قانون کو باقی رکھنے کے لیے صرور دی ہے ہو

اس اعلان کے بعد مجا ہرین اورانگریزی نوج ن میں جنگ ہوتی رہی، عربوں کا خون قدس کی گلیوں میں پانی کے بھالو گرا اور مہتا پھرا، گورہ جوان بھی مرتے رہبے اور مارتے رہے، گرفلسطین کی تھیر برستور عرب مجا ہدین کے باز دکا تعویز بنی رہی۔ بالآخر صرف چو بیٹی دن کے بعد دینی ۲۲۔ نومبر شستن کو مغرور میکڈانلڈکولپنالفاظ واہس لینے پڑے بیم نومبرکو جشخص نے عوں کو ڈاکو ہوں کا خطاب ہیا تھا، اُس نے ۱۲۴ نومبرکو پالیمیٹ میں بیالفاظ کیے مگر ول کی رصلت نہیں واقعات کے جرسے۔ " بہت سے لوگوں نے ع ب تحریب کو بدیماشوں کے گروہ کی سرگر میوں سے تعربریا ہے لیکن دراصل ہم بیاعترات کرنے پرمجبوری کو ملسلین کی تحربی میں حب وطن کا خالص جذبہ موجود ہے"۔

برطا بنہ کی مجبوری کارازاس فنٹ اور کھلاجب اعلان کیا گیا کہ فلسطین کی تقسیم کی کیم قابل عمل نہیں ہے۔اب برطا بیعظلی کی کمت علی پہطے پائی کہ لندن ہیں گول میز کا نفرنس طلب کی جائے جس ہیں متعلقہ جاعتوں کی نمائندگی ہوئینی دافلسطین کے عرب رس کی دم بنسطین کے ہیود ہی<sup>ں</sup> کی دس متعلقہ عرب حکومتوں کی دمین برطانوی حکومت کی۔

کانفرن کب ہوگی اس قت اس کی کوئی اطلاع ہنیں ؛ گراغب کہ اجا سکتا ہے کہ ما جنوری ہوگی۔ اس وقت پندرہ ہزارمجا بہین اور دس ہزارگورہ فوج قراولی جنگ ہیں مصروت ہیں فیلسطین کی تباہی کی داشتا ہیں بھی کسی ندکسی فرریعہ سے عوام کے کانوں تک روز انہینچ رہی ہیں۔ اورگول میز کانفرنس کی تباری کے مبارک بیغیا مات بھی کا نوں کی راہ سے دل میں اتمار سے جیں ۔

آئے ابفلسطین کی نائندہ انم بنوں، اداروں افرخصیتوں پرایک نظر ڈالبس تاکہ آئندہ کے دانغات کی تعبیر میں سہولت پدا ہوسکے ۔

دا بمطربیرلڈ مائیکل - ہائی کمشنو فلسطین جن کی رائے پر برطانوی رائے کا مدارہے -دس الحاج امین کمبنی مفتی عظم جولئبان کے قصبہ کرنا کی جلا وطنی کے دن گزار اے بیں ا اور عربی تصورات کی رہنمائی کررہے ہیں -

ر ٣ ، مسلم سپریم کونسل رمحلس اسلامی اعلی جواب نیم سرکاری اداره ہے اور بہیاے مفتی عظم کے اتحظا

رم، عرب لی کمیٹی جو جا دآ زادی کی رہا ہے اوراس وقت خلاف قانون ہے۔

یقین سے کما جاسکتا ہے کہ ہائی کشنراور ان کی انتظامی کونسل گول میز کا نفرنس کو صرور توت ہم

بہنچائینگے یگرا کیک طرف عرب بد دل ہیں، اس لیے کہ مفتی عظم کا نفرنس ہیں برعوہنیں ہیں۔ دوسری میں سر سرائیں کا مصرف کر سال کا مصرف کا معرف کا معرف کے انسان کی سرائیں کا معرف کا معرف کا معرف کا معرف کا معرف

طرف بہود احتجاج کررہے ہیں کہ پالیسی میں تبدیلی کیوں کی گئی۔

یں پرومگپڈا انجیسی نے لندن میں اعلان کرکے اپنے غصّہ کو زیادہ واضح کردیا ہے۔ لیملا

۱۲- نومبرکوموا تھا۔ اورسمی اعتبار سے واحد ذمر دارا ندا علان محباگیاہے۔

وڈ ہیٹ کمیش نے مصرف وطن ہیود کے تصور کا خاتمہ کردیاہے بلکا علان الفورکو بھی عملًا بے عنی الم دے دیاہے۔ بیماں تک برطانوی انتداب کے تام تصورات بھی ختم ہوگئے ہیں۔ ہیودکسی ہیسی کانفرنس

یں شرکے منیں ہوسکتے جواعلان بالعوراورا نتدا بی اصول کے سلمضوا بطریبنی مذہوں۔

میمودا ورعوب دو نون کانفرنس سے نارائ ہیں صرف برطانیہ خوش ہے کیتی تیجی ہے خویشی

جو دوقوموں سے منضا د وعدے کرکے اوراُن کوا میس میں ٹکرا کر حاصل کی گئی ہے بیکن یہ خوشی دیریا

ر ہوگی اگرع بوں کو نوش نر کیا گیا۔ دیکھیے برطانوی د ماغ اس انگھن سے کیسے نکل ہے۔

# لطَائِف (دِسِيَهِ نيزگرِسِيمِي

ا زحضرت محوى صديقي كلمنوي

کہ آزادی کے نغموں سے بھی دل کلیف پا آہے ذراصیّا دمجیکا رہے تو کمب رچ چپ آ ہے سبق آزادی فیط ری کاجو اُن کو پڑھا آ ہے را ہونے کا اندلیتہ بھی کٹ ردل دکھا آ ہے قفس کو توڑنے کی جو کوئی ہمت دلا آ ہے جوکوئی شفقتِ صیاد کو دھو کا بت آ ہے کرزیر یا یُصیّاد کیادل چین پا آ ہے کرزیر یا یُصیّاد کیادل چین پا آ ہے یی طولِ اسپری ایک دن ده دقت لا تا ہے خیال لا که وگل، یا دنسرین وسٹ کیسی ؟ سبھتے ہیں اسی کو اپنا دشمن ولئے بدیختی ! کھھانے میں انسرده اسی کو اپنی منقاروں سے ل کرفیج کھاتے ہیں اسی کو اپنی منقاروں سے ل کرفیج کھاتے ہیں اسی خوار مخلص پر انسرد درسے ہیں ہست خوش ہو کے کہتے ہیں بہت مسرور سے ہیں ہبت خوش ہوکے کہتے ہیں بہت مسرور سے ہیں بہت خوش ہوکے کہتے ہیں

## زندگئي ن ڪاتصو

جمِن کی زندگانی کا تصوّر بھی حب آتا ہے کہیں پردام ہمزنگ زمیں کوئی بجھا تا ہے یہ موسم کا تعنیب راور بھی دل کو دکھا تا ہے کہتا برآسمال کوئی نیب اب ظلم ڈھا تا ہے وه رکنے لگتے ہیں کی اور کلیجے کا نب اُسھتے ہیں کسیں زاغ وزغن کی اکثر بہت جان کی ڈئمن کبھی شدت کی سردی ہے، قیامت کی کھجی گرمی نصامیں دکیھ کرکالی گھٹ ائیں دل دہلتے ہیں ندول طوفان رعدوبرق سے آرام پا آب تنجر کی شاخ بھی اورآست بال بھی تقریقر آب کمبیر ب کرنشین کے لیے دل داغ کھا آب یہ دھوکا ہے کہ دل آزاد یوں کا لطف اُٹھا آب یہ عالم ہو تو بھر گلش میں ہناکس کو بھا آہے کہ ہراک موت کا پُر ہول فق ارہ دکھا آ ہے خیال اس کا جو آتا بھی ہے تو دل کو ڈرا آ ہے خیال اس کا جو آتا بھی ہے تو دل کو ڈرا آ ہے رزیدد انکمون میں راتوں کو پجوم با دوبارات لرزتی ہے زبین باغ جب بادل گرجتے ہیں مگرخون کن کمیں اندینہ بچوں کی ہلاکت کا ہمیشہ ہے ہیاں کی زندگی رنج وکٹ کشیں پرستاں دل جگر ہردم ، ہجوم انکار کا پہیسم غوض الیے بہاں آلام ارضی وسادی ہیں خدا محفوظ رسکھے اس جمین کی زندگانی سے خدا محفوظ رسکھے اس جمین کی زندگانی سے

### اسبرىاوقف كحراحتين

ندکوئی پھڑ محیرا آہے، ندکوئی کملانا ہے
ہیں پچھ جانتے ہیں دل تفس میں کھ جاپا ہے
عجب کیا گرجن والوں کوہم پر رشک آ اہنے
مقن میں ہمراب صتیاد وانہ ڈال جا الہ ہے
کو آقائے قنس ہر کلفت عنسہ سر بچا آ ہے
جنوب بے محل ان کا ہائے دل دکھا آہ ہے
میں دیا ہے راحت اور خود زحمت کھا آہ ہے
ہیں دیا ہے راحت اور خود زحمت کھا آہ ہے
ہائے کہ کی خاطر جان تک اپنی مثا آہ ہے
حفاظت میں ہاری ال ودولت جولی آ ہے
حفاظت میں ہاری ال ودولت جولی آ ہے
حفاظت میں ہاری ال ودولت جولی آ ہے

### أزادى خوامون كي نبت إن كانظريه

برانا دان ہے جوشور آزادی محیا آ ہے بغادت کی جو تدبیری ہیں ہر دم سکھا آہے جویاد آزادی ماضی کی اب ہم کو دلا آ ہے جونورداری وخودبنی کے گرم کو بتآ اب جوازادی کی دھن ہیں جانِ شیر*س کو کھ*یا آہ جےدن رات آزادی کاجذبہ خور کم لا اہے کرجس کی دُھن میں جانِ ناتوال نیں گنوا تا ' يكير آزادى كامل كامترده كيون شناتاب ہیں کیوں کو ٹی گر آنا ہو کیوں غیرت الآباہے يه ظالم ذابِ شيرس جهين احق مكاماب يهجوه سنرباغ انسال كوجوشيطان كحاتاب بجاہے اُن پر گرصتباد سوسطسلم ڈھا آ اب جہیں سودار ہائی کا نقس میں گدگدا آسے انهیں توخود سری اوار گی میں طف تاہے پھراپنی ہی ہوا خواہی وہرردی جنا ماہے گھٹا اہے ہاری قدراوراینی برطا آہ ہاری زندگی پر در دسے آنسو ہب آہے

نهوراحت ہی جب حاصل تو آزادی کی کباخا بهاراعيش اورسكه اس كياد كجمانهين جباتا زانے میں نہ ہوگا اس سے بڑھ کر کم خرد کو ٹی فدا کی شان اس کو نازاینی قل و کسکست پر قنس دالول كواس بدنجت سى بوخاك بردى سمجيتے ہيں اُسے ہم قابلِ صدر مم ديوانہ! فداکی اراس آزاد کگلٹن کی خواہنس پر المیں کچھ جانتے ہیں ابجوراحت اورُسرت، استم متباد کے جب خو دمزه دین لگیں دل کو مزے کی نیزہے، آرام ہے،خطرہ نہیں کوئی فریب نفس بے نا دار حبو کہتے ہیں آ زادی يە دىوكنے جوناحق فومنسر باد اسيرى ہيں وہ اپنی جان کے وشمن میں اپنی عقل کے وشمن یبیارے ہاری زندگی کا نطف کباجانیں سمجيتا ہے ہس کو ننگ جس پر نا زہے ہم کو ہیں ننگ وطن اور بندہ صیت وکہ کہ کر سجه کریم کو بزدل، برنصیب و نبدهٔ راحت

#### مُناسب تقاكه خوش بول تُنكين كليُّ جاتا م

#### تنس مير طب أزان بم نواكو ديكي كرمسترم

## أزادى خواهول كانظر بيرزبان غلامي

يايك صيادكا حادوب جوتم كوكبع أاب ہیں حیرت ہو کیو کرقیدیں ول حین بایا ہے ہی ہتیں خلاف ہمت فغیرت سحما آہے على توتون كوفاك بي بجسر مِلامًا ہے دماغون میں چراغ عقل وحکمت کو مجما آسب براک جزو برن سے ذوق ایماں کو گھٹا آہے يەنتەخاك بىرىب عزت وغيرت ملاماب مرض ہے بین آسانی کا جوتم کو ڈرا ناہے تود بھیں کون اس دنیامین تم کو عرسانا ہے یشیوه دل کی سب نظری امنگون کود بآباہے یمی بزدل بنآما اور میدان سے ہٹا آ ہے حیاتِ جاوداں نسان خطروں میں میا ہے كجنت سيهي دوزخ كارت يرتبا ماب ایکتے ہیں کہ آزادی ہے رحمت قیدہے بعنت ا جمن والو! غلامی ہے خلافِ غیرتِ فطرت اضمرانسان كاحب بجه حاآب طول اسري مٹادیتاہے دل سے زندگی کے ولولے سائے ائلاديتا بينون مي صداقت كى حرارت كو ابن سے سلب کرانیا ہے بیداری کے عزمول ایرکهتاہے غلامی اک تیجہ ہے جب الت کا اجل كاخوت برق دبادا درشابي كاذركيسا؟ خدا پر ہو بھروسااور دل بیاک ہیسلومیں حقیقت سے ہمیں محروم رکھتی ہے تن آسانی المحروسه ليف رشمن پريلينت سے غلامي كى عملایه موت کونی شے ہے اتناجس کا انتاج افدا جلنے برہی، یا جموٹ ہے ہم تو سمجھے ہیں

#### اسيرول كادير فبايمان

ہیں مُیکاراہے یہ کھِسلاناہے بلاناہے

هارا دین اورایان بےصت د کی مرضی

مجکی ہیں گردنیں صیّا دک آگے توکی اذات کر سریجھیرکریہ انھنے تن کو بڑھ نا ہے مراکبا ہے مزہ آتا ہے گرجھوٹی خوسٹ امیں بجائے خیر ہراک لینے آ فاکی من کہ ہم کرک بندے کو لازم ہے اطاعت اپنیالک کی مناسب ہے سزائے سرکتی باغی جہا تا ہے مرک بندے کو لازم ہونا چاہیے ہم کو مقد بندے ہم کو مقد بنت سے بھا تا ہے مرک مرک ہونا چاہیے ہم کو مقد بنت سے بھا تا ہے مرک مرک ہونا تا ہے کہ کو مقد بنت سے بھا تا ہے مرک مرک ہونا تا ہے کو کی مصلحت اور پی بہود کو بڑھا تا ہے کہ کو مرک ہونا تا ہے کو کر طھا تا ہے مرک و سروراس میں ہے کو کی مصلحت اور پی بہود کے مرک مرک ہونا تا ہے کو کر طھا تا ہے کہ کہ مرک ہونا تا ہے کہ کو سروراس میں ہے کو کی مصلحت اور پی بہود کی مسلمت اور پی بہود کے مرک مرک ہونا تا ہے کہ کو سروراس میں ہے کو کی مصلحت اور پی بہود کے مرک میں اور کر مرک ہونا تا ہے کہ کر مرک ہونا تا ہے کر مرک ہونا تا ہو

غرض لازم ہے ہم پرشکر بیصیّا دمحسٰ کا بُرا ہونفس برطن کا، ضرا دا ناہے باطن کا

#### فوم نبان

(ازپروفیسرمولانا بیقوب الرحمٰن صاحب عثانی)

## شيرك

#### نق گھنٹوں میں عالم کاطوات

پرواز کافن چند برسول ہیں کہتی ترقی گرگیاہے۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوگا کہا مرکیہ کے ایک ماہر بردواز " ہارڈ ہیوز "نے تمام د نبا کا عِکّر صرف او گھنٹوں ہیں طے کرلیا۔ ہیوز کی پرواز د نیا کی ہے ہڑی پروا ذہبے۔ اس سے قبل علائے علی ترین کہ لِنڈ برگ اور سو ان بھی ہوسٹ نے د نیا کے دردگر دجو پرواز کی تھی اُس کو بھی شام کار سمجھا جا تاہے۔ لنڈ برگ نے بجراوقیا نوس بینی تین الم چور دوس میل کی مما فت صرف ماڑھے نیٹی گھنٹوں ہیں ملے کی تھی ہیکن ہیوز نے بجراوقیا نوس کے جور دوس میل کی مما فت صرف ماڑھے نیٹی گھنٹوں ہیں ملے کی تھی ہیکن ہیوز نے بجرادقیا نوس کے طور نے میں اس کے نصف وقت سے زیا دہ نہیں لیسا۔ ویلی پوسٹے نے دنیا کا چرکرات دن کھا گھنٹوں میں لگا یا مفا۔ ہیوز نے اس تمام مما فت کو تین دن انتظارہ گھنٹوں میں مطے کرلیا۔

نڈبرگ کے ہوائی جہاز میں دوسو ہمیں گھوڑوں کی طاقت بھی اورائس کی تیزرفاری کا عالم یہ تھاکدا کیک گھنٹہ بیں ایک سولین میل کی مسافت قطع کرتا تھا۔ پوسٹ کے ہوائی جہاز میں پانسو گھوڑو کی طاقت کی شبین لگی ہوئی تھی اور نی گھنٹہ ایک سو پنتالیس میل کی مسافت سطے کرا تھا لیکن مہیو ذکا ہوائی جہاز حبس پرسترہ ہزارگنیاں خرج ہوئی ہیں، اُس کی شین کی طاقت ایک ہزارا یک سو گھوڑوں کی ہے، اور دوشور سائے میل نی گھنٹہ کی رفتار سے حلیا ہے۔

اس کے علاوہ دوسری وجو ہسے بھی <del>مہوز</del> کے جہا زکو چپندخصوصیتیں حاصل ہیں۔ لنڈ برگ کے ہوائی جہاز میں ریڈ بو ابسے علمی سامان موجود منیس تقے اس بنا پرا بنا راستہ خود اُس کومعلوم کرنا پڑتا تھا۔ میں اکر جگل کے قافلے قطب نا اور ستاروں سے اپنے راستے معلوم کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف ہیو زنے اپنے جہاز کو سوسے زیادہ سائنفک ساز وسامان اور دس ریڈ اور کے قسم کی چیزوں سے آراست ند کیا۔
ہیوز پرواز کے دوران ہیں لاسلی کے متد دائیشنوں سے والبتدر ہا، یہ الٹیشن ہیوز کو جہاں وہ پرواز کر تا تھا اور کی نفناسے متعلق برا برا طلاعات ہینچاتے رہتے تھے، اس کا فائدہ یہ تھاکہ جہاں کہ بین تیزو تند آندہ بیاں یا کمٹیف بادل ہونے تھے۔ ہیوز اُس کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا تھا۔ چنا کی جب وہ



کے سطے ارمن سے بلند ہوتے ہی اس کا تعلق زمین سے منقطع ہوگیا۔اور نصنا کی تبدیلی سے جو حوادث اُس کو میٹی آئے اُس کو اُن کا پچھ کم ہنیں تھا۔ ہو نے اور دوسرے ما ہرین پروا زمیں فرق یہ ہے کہ ہونے سے قبل پروا نے جو بجیب وغریب بجر بات کیے جاتے تھے اُن کی کا میا بی کا انحصار خود جا زراں کی مہارت فن اور حالات کی موافقت پر ہوتا تھا۔ لیکن ہموز کے جرت انگیز تجربہ کی کا میا بی کا دارو مدار بڑی حد تک سائنس کی ترقی اور عوج ہے۔

#### اشوريول كے جيم ارتعبودان باطل

استوریوں کا مذہب مدے زیادہ پُرتیج اور شکل تھا۔ چاپخیشکا گو کی لیس شرقی نے کھدائی کے ذہیے اب تک جواکت تا من کے دہیے اب تا ہے کہ یہ لوگ جھد ہزار معبود ابن باطل کی پرشش کرتے سے ، جن بہن بڑے معبود بارہ ستھے۔ ان بیس السلہ توالدو تناسل جاری ہوا تو اُن کے خاندان کی قداد ہزاروں تکے بہن بڑے معبود بارہ ستھے۔ ان بیس السلہ توالدو تناسل جاری ہوا تو اُن کے خاندان کی قداد ہزاروں تک بہنے گئے۔ بہران لوگوں نے صرف لینے "ارباب" و "ربات" کی برشش پر ہی اکتفائنیں کی ، بلکر جن شہروں کو فتح کرتے تھے۔ چانچہ ان کے شہروں کو فتح کرتے تھے۔ چانچہ ان کے بیاں ایران ، مصرا در بلاد عرب کے ثبت پائے گئے ہیں۔

#### ، انکھاورکان کے ذریعیرزبانوں کی لیم

انجی حال میں اجنبی زبانوں کو گرامونوں کے دزید کھانے کا بخر برکیا گیا ہے جو بڑی حدک کامیاب ٹا مب ہوا ہے، بڑے بڑے ام برب تعلیم نے اس کی حمین کی ہے، اورا تی جی د لمزنے خصوب کے ساتھ اُس کو اختیا دکر لینے پر اُبھا وا ہے، کیو نکراس طمرح غیر زبانوں کے الفاظ کو صبح تلفظ کے ساتھ اداکرنے کی صلاحیت پیدا ہوماتی ہے۔ گر جاپان نے ایک قدم اور آ کے بڑھا یا اوراس نے ایک لیا

آلا یجاد کماہے جس کے ذریعیہ مشاہرہ اور سماعت دونوں سے غیر زبانوں کو سیکھنے ہیں مدد ملتی ہے۔

بہ آلد دو ملیبٹوں سے مرکب ہو تاہے۔ جو او پر سلے رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ او پر کی بلیٹ کے در سلیب

ایک سوراخ ہو تاہے جو او پر کی سطح سے اس کے مرکز تک و سیع ہوتا ہے۔ گرامونوں کی سوئی اس سوئی اور کھودی جا تی ہے اور وہ نیچے کی بلیٹ پر گھومتی ہے اس سے وہ آوازیں پیدا ہوتی ہیں جن کہ تعلیم منظور ہوتی ہے۔ مثیب اس وقت بیرسوئی او پر کی ملیٹ کو کھی گھا دینی ہے۔ جس پرائن آوازوں سے منظور ہوتی ہے۔ جس پرائن آوازوں سے منظور ہوتی ہے۔ اور اش کے دونوں بلیٹوں کے گھوسے سے ایک ہی وقت ہیں تھا مائن مفرد و مرکب آوازوں کو کوئندتا ہے جو نیچے کی بلیٹ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اش کے ساتھ ہی وہ اُن کول کو کھی تا ہے جو ان کلمات والفاظ سیم علت او پر کی بلیٹ ہیں منفوش ہوتی رہتی ہیں۔

#### سیاسی عفیده کی آزادی ؟

"ارنسط اریک نوط" جرمنی کے اُن جمہوریت پینداد بارس سے ہے جہوں نے نازی حکومت کے جرو تشدہ سے جمبوں نے نازی حکومت کے جرو تشدہ سے مجبور ہو کر فرانس میں سکو منت اختیار کرلی ہے ، موصوت نے صال میں ہی ایک کتاب الکمی سے جس میں یہ تبایا ہے کہ عمد معاصر میں سیاسی عقائم کے بارہ میں آزادی قول وخیال کاکس در صافح الم کیا ہے۔ عباہے ،اس سلسلمیں برلمی صفائی کے ساتھ کہتا ہے۔

" فلسفر البیات وطبیات کے بڑے بڑے علماد کی آرادسے اختلات کیا جا سکتا ہے۔ کا نام اور و فلات کیا جا سکتا ہے۔ کا نام اور و فلات کے نام بڑی آزادی کے ساتھ تنقید کی جاسکتی ہے، لیکن یکتنی عجب وغریب بات ہے کہ جرمنی کی نا زی ترکیب کے بانی مبانی روز نبرگ اور درسی اشتراکیت کے مقنی عظم کادل ماکس کے مباسی و اجتماعی نظر مایت جواب ندہبی عقا کہ کی صورت اختیا رکرتے جاتے ہیں، اُن پرکوئی شخص آزادی کے ساتھ اخلال خیال منیس کرسکتا، گویا جو حکومتیں ان دونوں نظاموں کو جہارت ہیں، اُن پرکوئی شخص آزادی کے ساتھ اللیمی سالیمی کیا اس

#### نعت ونظر

مفاح العربية معروف به كلام عربی حصّداوّل و دوم تميت في حصّه ١٠ ركبّابت طباعت متوسط مائز ٢٠١٨ از اصی زین العالم بن صاحب ستجاد مير ملي

عنی زبان سے کم سے کم مدت ہیں آخا کرنے کے کیے اس وفت تک اُر دو ہیں ختاعت کا ہیں کھی جا چکی ہیں ، کین اُن ہیں سے بعض کا مقصد صرف و نحو کی تہیں اور اس کے ساتھ سا تھ عربی قدیم کی تلیم ہے اور اس سے سین کا مقصد صرف و نحو کی تہیں اور اس کے ساتھ سا تھ عربی کی بجائے بول چال کی زبان کھا کہا ہے۔ اور تحربی زبان کی بجائے بول چال کی زبان کھا کی کوسٹ ش کی گئی ہے ۔ اور تحربی نبان کو سیحفے کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے۔ مگر و راح پال کی کوسٹ ش کی گئی ہے ۔ ظاہر ہے ایک سے تحربی نبان کو سیحفے کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے۔ مگر و راح پال کی کو بال سے کوئی مدونہ میں متی دوسری تھم کی کہ آبوں سے بول چال آجاتی ہے مگر و رائی کی مزین کی تحربی کی تحربی کی جس میں صرف و نوعے صرور کی کی کو اسان طریقہ بیان کے ساتھ کھا گئی ہو ۔ اُن سائل کی تحربی اُس کی خبریں ، میل جول کے آ واب ، خط نگاری کی مراسلہ نواسی کی چذفت مثالیں بھی بیان کردی گئی ہوں تاکہ کتاب کا پڑھے والا تحربی اور تقریبی دونوں مراسلہ نواسی کی چذفت مثالیں بھی بیان کردی گئی ہوں تاکہ کتاب کا پڑھے والا تحربی اور تقریبی دونوں قدم کی زبانوں سے آشا ہو سے آشا ہو سے آ

مولاناقاضی زین العابدین صاحب سجاد میر مخی نے جو دیو بند کے لائتی فامنل ہیں۔اسی ضرورت کو پمیٹ نظر دکھ کرید کتا ب کھی ہے۔ آپ جس طرح عربی قدیم کا شگفتہ ذوتی رکھتے ہیں۔ جدید عربی ہے بھی ہورک طور پر با خبر ہیں اس بنار پر آپ کی یہ کومشسن ہا اسے خیال ہیں بڑی حد تک کامباب ہے سپیلے حقہ ہیں پانخ باب ہیں۔ باب اول ہیں صرف و توکے صروری تواعد، باب دوم ہیں صروری الفاظ بڑتی جلے بٹلاً الفاظ متعلقہ رشتے، اعضاءانسانی خورونوش وغیرہ۔ باب سوم ہیں امثال وکم ۔ چارم ہی احادیث بوہیا اور پخیم ہیں صروری عربی الفاظ کی دکھنے میں دی گئی ہے۔ دوسرے حقتہ ہیں عربی کی دلچسپ اورا دبی حکایتیں مختلف خطوط ، پھرعربی اخبارات کے انتخابات ، اوراً س کے بعدعربی جدید کی ڈکشنری ان سب کے احتماع سے اس حقتہ کو دمجیب بنانے کی کا مباب سمی کی گئی ہے۔ کتاب لینی موضوع کے لحاظ سے بہت قدر کے لائق ہے۔ طفے کا بتہ : ''یکتہ علیہ میر کھی " و '' مکتبہ مربی ان ، ترولباغ ، نئی دہلی "

تراجم علما وحديث منديصنفهٔ مولوى البحيلي المام خال نوتنهري كرّابت طباعت البي صنحارت مائز ٢٠ يوس قيمت في سنحه هي كرّات بسطنه كا پتر: عبار كيي وا لاخوان مقام سو بدره گوجرا نواله بنجاب ر

مولوی ابولی ابام خال صاحب نوشهری نے ارادہ کیا ہے کہ ہنڈ سان کے علما و حدیث کے حالات قلمبند کرکے شائع کریں۔ زیر میرہ کتاب اسی سلسلہ کی پہلی کرای ہے۔ آپ نے ہنا بیت محنت و جا نفشا نی سے اس بیر خضرت شاہ ولی اللہ محدث د لوی قدس ستر، اوران کے خا ذان مبارک نشا کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں اوراس کے بعد د ہی اور بو، پی کے علما و ماضی و حال (جن کی تعدا و دونتی ہے حالات و تراجم تحر رہے ہیں۔ مقدم کرتاب مولانا سیر سلیمان ندوی کے قلم کا ہے جس میں اور تحر کی المحدیث پر مجی روشنی ڈالی ہے۔

اس کتاب کوتصنیف کرتے وقت ع بی فارسی اوراُر دو کی مستند کتابیں مصنف کے بیٹرنیظر رہی ہیں۔ اور بقول فاصل مقدمہ گارے اس کتاب کا بہی فائرہ کیا کم ہے کہ اتنے علما رکے صالات م سوانخ منصبط ہوگئے، اوراً ئندہ لمف ہونے سے زیج گئے۔

لائق مصنف نے کتاب کا نام تراجم علما دِ حدیثِ مِندد کھاہے ۔اس سے نتبہ ہو ناہے کہ

نے اس میں ہندوستان کے اُن علما رکی سوانخعمرا یں کھی ہونگی جنوں نے قطع نظر تقلید و عدم تقلی<del>د س</del>ے علم حدیث کی خدمت تدریبا یا تصنیفاکس شکل میں کی ہے لیکن واقعہ ایسانہیں ہے۔آپ نے علما ہِ *حدیث سے مرا*دعلما ،اہلِ حدیث لی ہے،بعنی وہ حضرات جوا ٹمار بعیمیسی سی کی تقلید کو صروری ہنیں جانتے ۔ بلکنا درست سیمنے ہیں۔ بھرحرت ہے کاس کتاب ہیں آپ نے اُن علیا یکوام کے حالات وسواغ بحى لكوديه يرمي جوابل حديث سے تعلق نهيں ركھتے۔ مثلاً حصرت شاہ ولى التررحمة الترعليه جصرت نثاه بدالعزرزج حصرت شاه عبدالقادر ،حضرت شاه عبدلهنيج،حصرت شاه رفيع الدينيَّ،حصرت قاصني ثنا را متُد پانی بی وغیریم، مولانا سیرلیان مذوی نے اس کی توجیه کرتے ہوئے لکھاہے" گراُن کے موضوع کا دائرہ جتنا تنگ ہے اُن کے عمل کا دائرہ اتنا تنگ نہیں البکین ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کداوّل تواس زمانہ میں جبکہ سلما نوں کے مختلف طبقوں کو ایک مرکز برجمع ہو کر منفقہ طورے باطل کی سرکش طا قتوں کا مقا لمرك كيا الماده بوجانا چاہيے اس كى ضرورت بى نتھى كى موضوع كوائرہ كوتنگ كياجا يا اوراگرانیاکیاگیا تھا تو پھریہ نامناسب تھاکہ عل کے دائرہ کو اتنا دسیع کرد باجائے۔اس سے قائین کوغلط فهی دوتی ہے، اور پھریول فانص علم ودبن کی خدمت سے گزرکر خاص ابک فرقہ کی حد کک پنیج جا تا ہے۔ ابھی اس کتاب کے ایک یا و وحصے اور شائع مونگے۔ ہم کو اُمیدہے کہ فاضل مصنعت آئدہ اس کا لحاظ رکھینگے تاکہ اُن کی یہ خدمتِ علم تام مسلمانوں کے شکریہ کی ستی ہو۔

اس کے ساتھ ہی دوسری گزارش ہے ہے کہ علماء اعلام کے حالات لکھتے وقت اگران کی زندگی کے اُن اعمال وا توال پر زور دینے سے احتاب کیا جائے جو عدم تقلبد سے تعلق رکھتے ہیں تو زیا دہ ہتر ہوگا۔اسلامی عالم مسلما نول کے تام فرتوں کے لیے کمیساں واحب اتفظیم ہے۔اس لیے اُس کے حالات میں کوئی چیزائیسی مذاتی چاہیے جو دوسروں کے لیے اشتعال مذبات کا سبب ہو۔ فاضل مصنعت نے کتاب کے بقیصصص میں اگراس کا خیال رکھا تو کتاب کی منزلت کہیں زیا دہ ہو جا مگی۔اوران کی یہ مذمت اپنی

نوعيت مي زا ده لائق سّائش موگى ـ

برمال كاب اپنى موجوده حالت مى كەلى مطالعه ب-

ما لا بدرمندللفقیهد مولفه و لانامبروعهم الاحسان صاحب مغتی سجذا خداکلکته رما تز ۱ برس میم میمت ۲ رکّابت طباعت مهم ولی ضخاست ۱ اصفح - خکورهٔ با لا بته سے طبیکا -

حناب مولانا نے اس مخصر رسالہ ہیں اصول فقہ کی ایک سونوت ابسی اصلیں جمع کی ہیں جن کی فقہ حفی کے مطابق استنباط احکام سٹرعیویں فقہ ایر کرام نے مدد کی ہے۔ آپ نے اس رسالہ کی تالمیون وقت السیلکبیر ، الاشبا ، والنظ ئرا وراصول کرخی السی اہم کتا ہیں بیش نظر کھی ہیں۔ رسالہ ہی کتا ہت کی اغلاط کئی حبکہ رہ گئی ہیں۔ ارباب افتا ، کے لیے خصوصاً اور عام علما رکے لیے عوبًا یہ رسالہ نافع ہوگا۔

حواثثی السعدی مصنفه ولاناسید محتمیم الاصان معنی سجدنا خدا کلکته، سائز ۲۰ میرس ضخامت ۲۰ میری کتابت طباعت عده کاغذمتوسط، قیت ۸ حضرت مصنف سے طلب کیمیے ۔

مسرت مولانا محدع لمجائق صاحب محدت دلوی نے مصطلحات علم حدیث میں ایک جاسم مقدا کھا تھا ہجس ہیں آپ نے علم حدیث کی تام صروری اصطلاحات اورشہورا نمہ حدیث کے تراجم سلجھے ہو انداز میں ہیاں کیے ہیں۔ اب اسی مقدمہ کومولانا مفتی سیوع میں الحصان صاحب نے مبسوط حواشی کے ماتھ آرات کرکے شالع کیاہے۔ بیحواشی فاضل گرامی قدر کی دقتِ نظراور وسعت معلوات کے شاہم مات کے تاہم ہیں۔ جاں اصل مقدمہ کی عبارت ہیں ابھام مقارات کی تشریح کردی ہے۔ اور جاں دوعبارتوں میں تجارض واقع ہوتا تھا اُس کو بطروق احس رفع کیا ہے۔ ان باتوں کے علادہ حواستی جا بجا مفید کورائی ۔
میں تعارض واقع ہوتا تھا اُس کو بطروق احس رفع کیا ہے۔ ان باتوں کے علادہ حواستی جا بجا مفید کورائی ۔

تىيسىيرالقرآن: مرتبه دلاناعبالصمد صاحب رحانى دونگيرى د ملباعت كتابت متوسط سائز بين في ضخامت ، پسفخات، قيمت مروطن كاپتر: مكتبهٔ ادرتِ شرعيه ميلوادى شرىعب بينه (بهار)

اس رساله کامقعدیہ بے کہ سلانوں کو صرف و خوکے سائل کی تعلیم اس انداز پر دی جائے کہ ان مسائل کے ساتھ والوں کو قرآن کے ساتھ ربط فیلی پیدا مسائل کے ساتھ والوں کو قرآن کے ساتھ ربط فیلی پیدا ہوجا ہے۔ اس سلسلہ بن آپ نے بہلے مرکب اصافی بچرمرکب توصیفی نہل، فاعل ہفعول بو ہ مفعول طلت و غیرہ۔ مبتدا و ، خبرہ جبر مع لینے اقسام کے ، عرضکہ نوکے نام مسائل کے لیے قرآن جمید سے اس قدر کشرت سے مثالیں جمع کر دی جی کہ ایک طوف قو اُس مسئلہ کی حقیقت کشرتِ اشلاکے باعث اچی طرح ذہن شین موجائیگی ، اور دوسرافا کرہ بر ہوگا کہ تمثیل کے بھانہ قرآن مجد کے بہتیرے الفاظ نظرے گذر جا بینے ۔ اور اگر طالب علم نے اُن کو باد کرلیا تو بے شبہ اُس کو فالم عظیم ہوگا۔

اس کتاب کی ایک خصوصیت بی بھی ہے کہ فاصل کو کھنے مائل کی ترتیب ہیں مبتدی طلبہ
کی داغی نفسیاتی حالت کو نظرانداز نہیں کیا ہے اور بہت ہی عام فہم اور کسی الزائیس نے اصول تھا ہم کے مطابق س کتاب کو مرتب کیا ہے۔ ہا سے خبال میں اگراساتذہ جاب مولف کی مدایت کے مطابق اس کتاب کو پڑھائیں تو طلبہ کو شرح ماتہ حامل وغیرہ کتب نوسے نورا استفاء ہوسکت ہے۔ اور ساتھ ہی طلب نہم قرآن سے بہت قریب ہوسکتے ہیں۔ ہم بُرزور سفارش کرتے ہیں کہ اس کتاب کو مدادی عرب پڑھنا چاہتے ہیں اُن فصا تبلیمی واضل ہونا چاہیے۔ جو انگریزی تعلیم یا فتہ اصحاب قرآن محبید کو سمجھنے کے لیے عربی پڑھنا چاہتے ہیں اُن کو مرف ونو کے سائل کی یا د ہوجائیگے۔ اور قرآن محبید کے میاب میں یا د ہوجائیگے۔ اور قرآن محبید کی مثانوں سے ترین ہونے کے باعث قرآن فہمی میں بھی اُن کو بڑی سمولت ہوگی مسلمانوں کو اس کتاب کی مذرکرے لائن مولف کی محنت وسمی کی داددینی چاہیے۔

### مخصروا عدندوه استندر مل

(۱) نروة المصنفين كا دائرة على تمام على حلقول كوشا مل ب

۲۱، لا : - ندوة المصنفین هزنرستان کے انتصنیفی و تالیفی او تعلیمی اواروں سے غاص طور پرانشراک عمل کر بگاجو وقت کے جدید تقاضوں کوسا منے رکھ کر آمت کی مفید خدمتیں انجام دے رہے ہیں۔ اور جن کی کوسٹ شوں کا مرکز دین حق کی بنیا دی تعلیمات کی اشاعت ہے۔

ب: ایسے ادار در) ہجاعتوں اور افراد کی قابل قدر کتابوں کی اشاعت ہیں مدد کرنا بھی ندھے الکھ منتفین کی ذمہ داریوں ہیں داخل ہے۔

محنين:-

دس جوحفرات کم سے کم پی روپیے سال مرحمت فرائینگے وہ ندوۃ المصنفین کے داراہ محسنین میں شامل ہونگے، اُن کی جانب سے یہ خرمت معاوضے کے نقطۂ نظرسے ہنیں ہوگی ، بکہ عطیۃ فاص ہوگا۔ ادارے کی طرف سے الیے علم نوازاصحاب کی ضرمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چارہوگی اور رسالہ ہران مبطور نذر مہیش کیا جائیگا۔

معاونمین ہے

دمى)جوحضرات بارہ رؤئے پیے سال ہیگی عنایت فرائینگے اُن کا شار ندوۃ کھنغیں کے دائرہُ معادمین میں ہوگا، اُن کی خدمت میں مجی سال کی تمام تصنیفیں اورادارے کا رسالہ" ٹر ہان" رحس کا سالانہ چنرہ پاپنچ رو پہیہے، بلاقیت بین کیا جائیگا۔

احب ادب

ره، چھرروپیے سالانہ اواکرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے طقر احباریس واخل موسکے ۔اِن

حضرات کوادارے کا رسالہ باقیت دیا جائیگا، اور آن کی طلب پرادارے کی تمام تصنیفین نصف قیمت پرسپینس کی جائینگی -

د ۲۹ معاونین اورا حبّار کے لیے یہ سولت بھی رکھی گئی ہے کہ اُگرسی وجہ سے بحیشت بار اُروپ یا جید رو پیے اواکر نامکن نہ ہو نو معاونین تیرسم تین تین روپ کی چاقسطوں میں ہرسہ ماہی کے شرع ہی میں عنایت فرائیں ، اورا حبّاتین تین روپ کی دوّسطوں میں ہرششاہی کی ابتدار میں ۔

چنره سالانه رساله بربان

پانخ روپیے خطوکتابت کابیت ہ

منیجررسالهٌ بر هان ترول باغ ، ننی دېلی

جّد برتی پیس د بل می طبع کراکر بولوی فدادرسیس صاحب پرنظر و بلغرنے دفتر رسالہ "بران" ترول باغ نی د بل سے الع کی

## ندوة المنفري وعلى كاما بواروله



مٹر بھر بھر ہے سعنیا حداب آبادی ایم اے فارسرل دیوبند

منري و١٩٣٩ع

#### اغراض مقاصر يذه أصنفير دبلي

د ۱) وتت کی جد بدصرور توں کے بیش نظر قرآن و سنت کی محل تشریح وتفسیر مروجه زبانوں علی انحصوص اُبدو انگریزی زبان میں کرنا ۔

۲)مغربی حکومتوں کے تسلط و ہمتیلا واورعلوم مادیر کی بے پناہا شاعت و ترقیع کے ہاعث مزمہا وریڈہ کی حقیق قبلیات سے جو تُجدم دواحا ر ہا ہے بذلید بھسنبھ ہے آلیف اس کے مقابلہ کی مؤثر تدہیریں اختیار کرنا۔

ت (۳) نقداسلامی جوکمآب الله اورسنتِ رسول الله کی محل ترین قانونی تشریح ہے موجودہ حرادت و دافیا کی رشنی میں اس کی ترتیب و تدوین ۔

دسی قدیم وجدید تاریخ ، سیروتراهم ، اصلامی تاریخ اور دگراسلامی علوم د فنون کی خدست ایک بلنداور مخصوص مسیب رکے اتحت انجام دینا۔

ده پستشرقین پورپ رئیسری درکسکے پرده بیس اسلامی روا پات، اسلامی تاریخ، اسلامی تهذیب و تمدن بیان کی خور پخراب الم معلم کی دات اقدس پر جنار وا بلک خنت بیرجانه او رظا لما ندها کورتے رہنج بی ان کی ترد پر پھوس علمی طریقه پر کرنا اور جواب انداز آتیز کو بڑھانے کے لیے خصوص صور توں یں انگریزی زبان ختیار کرنا۔
دوان اسلامی عقائد و مسائل کواس دنگ بین پیش کرنا کہ عامة الناس اُن کے مقصد و منشار سے آگاہ ہو جا۔
اور اُن کو صلوم ہو جائے کہ ان هائی پرزنگ کی جو تئیس چڑھی ہوئی ہیں اُنہوں نے اسلامی اور اسلامی رائے کی طریق سرح دبا دیا ہے۔

ر ،) عام مذہبی اوراخلاقی تعلیمات کوجدید قالب ہیں مپنی کرنا ہنصوصیت سے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھر کر مسلمان بچوں اوز مجبوں کی دماغی ترمیت ایسے طریقے پر کرنا کہ وہ بڑے ہو کرتمدنِ جدیدا ور ترزیبِ ذرج ہلک انزات سے مفوط رہیں ۔

## بريان

شاره (م)

# جلدوم ذی ایجه مطانی طابق فروری موسوانیم دی ایجه مسانی مطابق فروری موسوانیم

| ٨٢   | سعیداصراکبرآبادی                                         | نغرات                                                             | -1   |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 10   | ابدالقائم مولا أحفظ الرحمن صاحب سيواروي ه                | عصمتِ آدمٌ قرآن کی روشنی میں                                      | - ۲  |
| 99   | سعیداحداکبرآ ! دی                                        | نىم قرآن                                                          | ۳-   |
| 1.4  | مولوی سیفتیل محدصارب بی ایس می ایل بل بی                 | ہندوستان می <sup>قا</sup> نون شریعیت کے نفا ڈکا <sup>مسئ</sup> لہ | سم - |
| 114  | سيرمننى الدين صاحب شمسى ايم ك رفين نرقة المعنفين         | سوشيزم كى نبيادى خيقت اوراكسكا تسام                               | ه    |
| IFA  | مولانا عبدالعزنم الميمني صدر شعبيرني سلم يونيوسش عليكاؤه | سمطاللآلى بريتفتيد كاجواب                                         | -4   |
| الما | مولانا حابدالانعباري فازي -                              | دنیاسی امروز                                                      | -4   |
| مما  | مسعودالزمن صاحب جآوريطناني                               | نظالف ادبیه: گرغربیان                                             | 7    |
| ıor  | «س»                                                      | شئونِ عميه                                                        | 9    |
| 164  |                                                          | المقدونظر المساهدة                                                | . 10 |

#### بسم الله الرَّحْنِ الرَّحِيْم

## نظرك

عنفوان انقلاب

اگرفضائے آسانی کے تغیرات کو دیکھ کرموسم کے تعلق کوئی پیٹکوئی کیجاسکتی ہے، تو بیقینی امرہے کہ مہذرتان ہیں جلد بابدیرا بکی خطیم الثان انقلاب آنے والا ہے۔ بانقلاب اپنی گوناگو خصوصیت و کے لیظ کے سے نمایت ایم اور حیرت انگیز ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مہڈرتان کا مُرغ نا تواں ڈیڈھ سوبس سے بچھاوپر کی اِسارت کے بفظیم وجر کے بخیا استبداہ سے رائی یا ٹیگا۔ اُس وقت ظالم کو لینے ظلم پر، اور فاصب کو اپنی موجائیگا۔ موسی مارٹی الم خدہ نشاطیس تبدیل ہوجائیگا۔ مجبور حرصانہ دسیسہ کا ریوں پرنادم وہ بنیان ہونا پڑھی مفلوم ومحکوم کا گرئیا لم خدہ نشاطیس تبدیل ہوجائیگا۔ مجبور انسانوں کے جھے ہوئے کو سنے ہیں حریت و آزادی کے نفیے انسانوں کے جھے ہوئی ، اور مہذوباتی رہتی ہے، قدرت کا یہ گونینگی، اور مہذوباتی واقعی مہندوستان والوں کے لیے ہوگا، تا دیخ ا نیاسبت دُمبراتی رہتی ہے، قدرت کا یہ نا مارٹی اور میڈونی طاقت اُس کورد دند کر گیگی ۔

سکن جیساکہ ہیں نہ ستور رہا ہے، اس انقلاب سے وہی توم فائدہ حاصل کرسکی گئی ہی کوفرداس انقلاب کے بلانے میں دخل ہوگا، اور جو اپنی علی حدوجہ دہن کردار، بیداری دل و دماغ، اور قومی ظیم وطا کے بل بوتے پراپنی زندگی کا تبوت ہم سنچائیگی۔ یہ دنیا چکا وال کی حکمہ ہے۔ یہاں زندہ رہنے کاحق صرف کسی جاعت کو حاصل ہوسکتا ہے جو لیضا ندو مل کی قوت رکھتی ہو سیلا غظیم سے بحران و توج کے وقت جو لوگ اپنی حفاظت کا بندوست منیں کرتے اور حیرت ترود کی وادی میں سرگشته و پریشان رہنے ہیں۔ وہ ہلاک ہوجاتے ہیں اور ان کی نادانی و نا واقعنبت کا عذراً ن کے لیے باعث نجات منیں ہوتا۔

آزا دہونے کے بعد منڈ شان کا حال بالکل اُس مربعن نیم جاں کا سا ہوگا جا بک عوصد دراز کی علالت کے بوکسی طبیب عیسی فیس کی تدبیرهاره گری سے بک بیاب اچھا ہوگیا ہو، اوراس سے معدرہ وحکر کی طاقتیں پھراز سرنوعود کرآئیموں۔ دیسے وقت میں رهف<sub>ی</sub>کی گزانی ا ور کئی کچونجال کی *ضرورت پ*ہلے سے بھی زیا دہ ہو تی ہو کہ کے کھٹے طرہ یہ ہو ا ہوکا کیا طویل نارتک روک اوک اور پر بیزی زندگی بسر کرنے جد کسیں مربین یک بحت شد تیسم کی بدیر بیزی اور بے احتیاطی میں مبتلانہ ہو جائے جس سے باعث وہ بھر بیا رہو کرا کیب اپنے عارضہ میں گرفتار موجا ئے جو *اسکے* لیہ ملوعارضہ بھی یا دخطر ناک تا اس بنابریه دورسلمانوں کے لیوانتها ئی بحنت اور مبر آزا دور کا اگروہ اپنی زندگی کو باقی وبر قرار رکھنا جا اپتی ترفزان ئے لیے صروری ہوکہ لیے عل سی اپنی زندگی کا تبوت دیں۔ یہاں سوال کمی خاص جاعت *کے سابھ* وامستہ مونے نہونے کا نہیں ہو. سوال صرف یر برکہ مہنیں کچرکر اچاہی اہنیں۔اگرجواب تبات میں ہے تو اُنکی راہ یا کل کھلی موئی ہر جمات کا مال باکل فزادکا سا بحب طرح کوئی فرد لینے نصب لیسین کو تعین کرنے بدائسکے حامس کرنے میں جادجہ داوع لی سرگری سنین کھا کا میاب نیس ہوسکتا۔ ٹھیک علی جاعت کے تام افراد میں جب کے کی جاعتی مقصد کا قبین اوراً سے كيوغيرهمولى لولهعمل اورجوسش وخرويش ننهير مهوتا وه كامياب بإمرام نهبيس بوسكتي مِسلما نوس كى منزل مقسو دمجيم تغين بحوالور ائس بکسپنچنے کی جورا ہیں ہیں وہ بھی اُن محفی ہنیں ہیں۔ دلوں کا حال ضرا کومعلوم پر لیکن اگرا پکشخف کسی حلتی ہوئ مکان کوآگ سے مفوط رکھنے کے بیخودآگ میں کودرہے تواس پر بنہتی کا شبہ کرنا انصاف کا خون کرنا ہے۔البتہ ہل آرایک تَحَف لِين سَيْسَ مِل مِن بِينامِوا لوگول كوآگ بجدانے كى دعوت الله را دوزوداس كترب بهيس آيا- تواگرم بنيتى کا شبر تواُس پرصی ننس کیاماسکیا لیکن پرصاف نا هر بوکداگرتمام لوگوں نے اُسی کی طرح آگ بجیائو، آگ بھیائوکا شوار ِ خل بیاکردیا اوراً ن میں کو ایک بھی آگ و کہتے ہوئے تتعلوں میں کو دکرمکان کی حفاظت کا نبولبت ہنیں کیا توقیعے بجراسے کیا ہوگاکہ مکان جل کرخاک میاہ ہوجائے اوراُس کی نام چیزی نزرآتش ہوکرنا ہوجائیں۔ آگ بھیانے کی دو سے دعوت دینے والے اپنی اپنی نیتوں کو لیے بیٹے دہیں۔ قدرت ان کی اس علی کوتاہی پر رحم نیس کر گی۔

برائ طرح آج ہندوستان میں انفلاب کے شعلے بلند ہو رہیں، جولوگ دور کو کھڑے ہوئے اُس کا ڈرا دہم ہائے کہ کئی کی کے میں کا کہتے ہیں کا کے شعلے بلند ہو رہیں، جولوگ دور کو کھڑے ہوئے اُس کا ڈرا دہم ہائے کہ گئی ہیں کا کے سلما نو اسٹا کو ہی تعلوم ہو ہم اُن پڑنہ کونے اُن گئی ہیں کو دکرا بنی جواں بہتی و بامردی کا بنوت ہنیں دیتے ، اُن کی نیمیوں کا حال تو اسٹا کو ہی تعلوم ہو ہم اُن پڑنہ کونے کا کو کئی تنہ ہم ہیں انداز میں کہ ایک سلمانوں نے اُن کی طرح صرف ایک شوروغل بیا کرنے کہی ایک میں میں ایک اُن کی میں میں کا میں میں کہتے ہم اُن کی میں میں کہتے ہم اُن کی میں میں کہتے ہم کا دیکھی کردیئے ۔ اُن کی صورت اُن کی کے دو کہتے اور اُس کے تام لوازم کو جلا کہتم کردیئے ۔

قرآن مجیدنے پہلے ہی تبادیا تھاکہ سلمانوں کوائن کتاب اور شرکوں کو طرح کی جانی اور مالی ا ذیتیں نیجینگی لیکن ساتھ ہی اُن تکلیغوں کو محفوظ مینو کی تدبیر بھی تبادی گئے تی ۔

تَشَكُونَ في احوالكر وانفسكر وكَتَشَمَعُنَ من تم خردر لين الون ادر جانون مي آداك جاوً كا ور مروران لوكون الذين اوتوا الكتاب من تعبل كرومن الذين سيخبس تم سي بيك كتاب دى كئي براوران بوجنون في شرك كيابر اشركوا اذًى كتثيرًا وان تصبروا وتتعوافيات بست مي تطيف كى بائين سنوك يا كم عمركروا وراشيت شدو تو دا لك من عزم الامن ب

اس ایت میں صب مرادیہ ہے کہ جو تختیاں پیش آئیں اُن کو ایک مقتقطیم کی خاطر برداشت کرتے رہو۔ اور تقویٰ سے مرادیہ ہے کہ لینے تمام اعمال کا مقصد رضاء ضاوندی اور اُس کے بتائے ہوئے احکام کی بیروی بنالو۔ اگر صبراور تقویٰ یہ دونوں وصف سلما نوں ہیں جمع ہوجائیں توکوئی غیر سلم طاقت خواہ وہ اہل کتا کے ہوایم شرکوں کی مسلمانوں کو یا ال ہنیں کرسکتی ۔

پس موجد ؟ کبا ہم نے مصائب وآلام کو برداشت کرنے کا عزم کرلیاہے، اورکیا ہماری تحریجات اورہاری مرگرمیوں کامقصداعلا، کلمۃ امٹیوی کی اشاعت اور کلم وجرکا ہتیصال کلی ہے؟

## عصمت حضرت أدم قران كى وشنى مي

ازمولانا الوالقاسم محد حفظا ارتمن سلحب بيواوي

"برہان مکے گزشتہ پرچوں ہیں آپ حضرت داؤ داور حضرت پونس رعلیهما الصلوۃ والسلام ، کے واقعات کامطالعہ فرما چکے، اس سلسلہ کی یتمیسری قسط ہے جو حضرت آدم (علبالصلواۃ والسلام ، کے وقعم سے تعلق ہے۔

قرآنِ عزیز میں حضرت آدم علیالسلام کا تذکرہ بقرہ ، آلِ عمران ، اعرا ت، طله ، بیس ، اور مس میں آیا ہے ، اور جن آیا سند میں ہے ذکرہ ہے اُن میں سے تبعض میں اولاد آدم کے لیے موظنت وعبرت کا بیان ہے ، بعض میں حضرت آدم کی خلافت ، صفوت ، اور برگزید گی کا اعلان ہے ، اور بعض میں ان کی نفزسش دنسیان کا اظہار ہے ۔

وَالْ عِمْرَانَ عَلَى الْعَلَمِينَ وَالْعَمَوان)

عران كوتام كائات سے برگزیرہ بنایا اورسند فرایا۔

ان تام آیات سے صرت آدم کی رفعتِ شان ، جلالتِ قدر بظعینِ خلافت و نبوت سے سرفرازی اوصفوۃ و برگزیدگی کی صراحت .... اور نیا بت اللی کے عدیم انظیر سفب پرفائز کیے جانے اور عصمت و صبانتِ ربا نی بہی مفوظ رہنے کا اظہار مقصود ہے ۔ وہ خلیفہ تھے دور نیا بت اللی اُن کا طغرائے امتیاز تھا اس لیے اُن کو صفت علی اُن کو قبلاً سجود بنا یا کہ ان اب اس لیے اُن کو صفت علی اُن کو قبلاً سجود بنا یا کہ انا بت الی انت کو صفت اللہ سے بہتر "قبلہ "کون ہوسکتا تھا، اوراسی لیے تبولیت بارگاہِ احدیث کا اُن کو وہ مقام عطاکیا گیا جس کا اُم خبنت " ہے کہ نائب کو سلطان جیتی کے دیداد اور شرف حضوری کے لیے اس سے بہت روسری حبگہ نہتی، اندا بات صاحت، اور صفیت و اضح ہے کہ حضرت آدم رعلیا لمسلام ، قرآنی تصریحات کے مطابق خدائے بزنر کے برگرزیرہ نبی اور ظیفہ بیں ، اوراس لیے مقرم کے گناہ ، نا فرمانی ، اور بُرائی سے پاک اور مقدس بیں ، اوراسی کو اسلامی شرفیت کی اصطلاح بری معصوم سکتے ہیں ۔

توعصمتِ آدم کی اس تصریح کے بعد قرآنِ عزیز کی تمیسری می کی آیات بین حضرت آدم کی جن نوشوا کے بی چوشت ، اور درشت پرائی بیان است یارکیا گیا ہے اس سے کشی کی کی گفتی کورٹھی کیا ہیے کہ حضرت آدم کی است کی دواقعی کا العیاد باللہ بلکہ سجنا چا ہیے کہ حضرت آدم کی اسل شان تو وہ ہے جو دوسری تنم کی آیا ت میں بیان کی گئی ہے اوران آیات میں بیخت پیرائی بیان اس قاعدہ کے مطابق اختیار کیا گیا ہے جس کا ذکر " بران کا ہ فومس میں تیفسیل کے ساتھ کیا گیا ہے اور "حسنات الا برارسیئات المقربین" رجولوں کی جولا کیا اس مقربین بار گاہ احدیت کے لیے برائی استارہوتی ہیں ہی کی شہور آئی کس شرح کا اجال ہے۔ یا مخصرالفاظ میں یوں کہ دیجیے کہ ب اُن کوشرف و تقرب کا وہ درج عطا کیا گیا جو ایک نسان اور خدا کی مخلوق کے لیے سے آخری اور انتہائی بلند درجہ ہے تواگر اُس مقرب و برگرزی ہی می مومولی سی لغزش، سونسیان، یا اونی سی خفلت بھی بارگا و احد بہت کے کم وشورہ کے بارہ میں صادر ہوجائے تو عقل و نظرت کا تفاصلہ ہے کہ شاہنشا چھیفی کی جانب سے دہ خت سے خت تنبیہ کا مور د قرار پائے، اوراس کی نغزش اور اس کے سہو ففلت کو عوام و خوام سے بڑے گنا ہ اور معصیت سے بھی نیادہ میں خار کرم فیل اوراس کی نغزش اور اس کے سہو ففلت کو عوام و خوام سے بڑے دیونو تفصیر کی خواہ بن پڑا طہار کرم فیل اوراعلان و بھت و دافت بھی ہوجائے تاکہ اُس کے "اسل مرتبہ کے بدو مؤقفے کی خواہ بن پڑا طہار کرم فیل اور عملان و بھت و دافت بھی ہوجائے تاکہ اُس کے" اسل مرتبہ کے بدو مؤقفے بی کو توام و خوام موجوام اسے میں مورد عالمی نو تو میں ہوجائے کہ اور عمل مورد کی ایو موجوام ہوجائے کہ اور کے جو کہ موجوام ہوجائے کہ اور کے جو کہ موجوام ہوتھا کہ کہ موجوام ہوجائے کہ اور کے دورہ ہوگر انا بڑا لیا اشکری تو فیق ہوتو یہی معلوم ہوجائے کہ اس کا مقبول اور بہدی کا دورہ کی موجوائے انا بڑا لیا اشکری تو فیق ہوتو یہی معلوم ہوجائے کہ کہ موجوام کی مقبول اور بہدی کا در بہدیا ہو میں کارکیا ہے ، اور ایک گنگار بندہ کس طرز دوتر برکو افتیار کر کے الکے جند تھی کی رمنا ماصل کر کا ہے۔

اس کے بداب آن آیات کومطالعہ فرائیے جن بین صرف آدم کی مغزش اوراس پرضائی ارضی اور کیے در سے اور یہی غور تیجے کے مسطورہ بالا قاعدہ اور اور اور کیے کا مسطورہ بالا قاعدہ اور اس کے در اور یہی غور تیجے کے مسطورہ بالا قاعدہ اور اصل کواگر نظر افدار کر د تیجیے تب بھی قرآن عزیز نے جو کھی کہا ہے اور صفرت آدم کی مغزش اور ضدائے تعالیٰ کی اس بیان کیا ہے، اُس سے حضرت آدم کی عصمت، صفوۃ ، ونیصب بوت اُس پر ما رافنی کوجس انداز سے بیان کیا ہے، اُس سے حضرت آدم کی عصمت، صفوۃ ، ونیصب بوت کی کوئی زدندیں بڑت کے۔

وقلناً یَا دُم اسکن انت وزوجك الجنت دریم نے کها، اے آدم! تواورتیری بیوی دونوں جنت میں رہو وكلا منها سرغلًا حیث شعّتها ولا تفر با اوراس میں جماں سے جا ہوا ورج جا ہو كھا وُ، اوراس درخت هٰ ذالتنجرة فتكوناً من الظلمین، فازلهما ٓك قریب ناجانا كرتم صسے گذرنے دالے ہوجا وُ۔ پی تَسْمِطِا لَنْ

ان كولاديا، اوراًن كواس عزت وراحت سن كال دياجس میں وہ تھے ،اورہم نے کہا اُ ترجاؤ، تم میں سے معبض بعبض کے رشنی، اور تهارے بیے زمین بن قیام کی جگہ اور کیا رت کے لیے نع ماسل کرناہے، پیرادم نے لیے دہے چند كلات سيكر ليادر بيراند تعالى رحمت كے مائداس برمتوج موابل شهوه قورقبول كرف والااور صرابن ب-

مچروسوسه دالاان دونول پرشيطان في اكرجوف أن كى شرمگا بور سے "اُن کی نظرہے جبی ہوئی تمی وہ اُن پر کھول دے بھرائل کولیا اُن کو دھوکے سے۔

ان دونوں نے کہا کے ہارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں برطلمكياا وراكرتوم كونبخشد يكااورنه رحم كرمكا توبم خماره دالو میں سے ہوجا کمبلکے۔

اورہم نے تاکید کردی تھی آ دم کواس سے پہلے، پھر بھول گیا اورنہ پائی ہم نے اس بی کھ مہت۔

مي تج كوم ميشه زنده رہنے كے ليے اور (حنت كى) ہمينه او شام کے بیے جو کھی برانی مرموا کب دخت کا بتر ندوں ؟ محمردولوں لادم وحوا) نے اس درخت سے کھا لیابی اُن بران کی شرمگایں ظامر وگئیں اوروہ اپنے کھلے بدن پرجنت کے بیتے

الشيطن عنما فاخرجهما متاكانا فيدو قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عده ولكم في الامن مستقرومتاً ١٤ لىٰ حين فتلقا ادم من ربكللتٍ فتاب عليه انه هوالتواب الرحيم. ربقره

فوسوس لهما الشيطن ليبدى لمماما ورى عنهامن سوأتها راعران ف تهما بغروس (اعرات) قالاس ببأظلنا انفسناوان ليرتغفرلنا وتوحمناً لنكونن من الخسرين. واعوان

ولقدعهداناالى أدممن قبل فنسى

المرنج ل لدعن مأه رظل فوسوس البدالشيطان قَال بَيَا دُم هل مَيْرُمطان نَهُ سَرُوسوسه وْالاٱس نَهُ كَمَالْ عَارَمُ كِيا ادُتك على شَجِرة الخلاوملك لايبلى فاكلامنهافبدت لهماسواتهما و طفقا يخصفن عليهامن وسق الجنة وعصى ادم رتب فغوى . رظم ا

لسِیْنے لگے اور اوم نے لینے رہے حکم کوٹالااور وہ بہک گبا۔

ان تهام آیات کو بار بار پڑھیے اورسوچیے کہ حضرت آ دم کی اس غلطی کوکہ اُنہوںنے شجم منوعہ لوہتعمال کرلیا تفاخدائے تعالیٰ نے کن تعبیرات سے ادا فرا پاہیے۔ تشروع ہی میں دیسی سورہ بقرہ میں جب غلطی کا اطها رکبیا توعالم العنیب نے حضرت آ دم کے اس تصور کی اس حقیقت کو واضح کرنے ، اور مطالع کرنے ولے کے ساسنے اُس کے بیچے و زن کوظا مرکرنے کے لیے فازلھما الشبيطن وَاکر ، تا دہاک<sup>ور آ</sup> دم م کی و خلطی جوشیطان کے دھوکے سے عمل میں آئی، زلّۃ (نغزش،سے زیادہ ہنہیں تھی ج<sup>ی نیا</sup>لیٰ نے کا ٹنا ت کے سامنے حضرت آ دم کے اس وا قعہ کوآیات قرآنی ہیں سب سے پہلے سورہ بھرہ ہری شاہر کرایا- اس کیے صرو ری تھاکہ مختلف مصالح کے اعتبارے کلام دایت نظام بیں جن جن عنوا نات سے پرعبرت کامبن ٌ سرایا حالب پڑھنے والے، اورعبرت حاصل کرنے والے کو پیقیقیت ہمرہ قت مپڑ نظرریج لهآ دم نے جو کچریمبی کبااُس کاوزن زکّه (لغزش) سے زیادہ نہیں نقا ماوراسی وزن کے مطابق آئدہ عت تعبیرات کی تشریح وتوضیح ہونی جاہیے اورا کی اسی جگنہیں ملکہ" اعراف" و" طہ" میں تھی حب کُن کی استخلطی کا تذکره کیاگیا تومتین مقام میںسے دوحگر" وسوس الیدالشیطان اورایک حکر فکنیتی که کر ير تبادياكه اس غلطي كى حقيقت مجول چوك، وسوسها ورلغزيش سے آگے اور كچينىيں ہے - توا بعضى" اوّرغویٰ "ہے میعنی لیناکہ ٌصنرت آ دم نے گناہ کیا اور گمراہی اختیار کی محکم طرح سیحے ہنیں بینی گناہ اور المراج حبمعنى مين عام طريقة سے استعمال كبے جاتے مير عقل و دانش كا تقاصنہ ہے كہياں أن عناوي استعال نہ کیے جائیں، اور دورا ز کارتا ویل " عبر طائم توجبہ اور بات بنانے کی خاطر منیں ملکہ لغت ورعكم معانى كے عام اصول كے مطابق ديئ عنى لينے جائيس جو مناسب مقام ہول -"المعصبت" كے باب ميں شهر كتابيات اقرب الموارد " اور" لسان العرب " ميں ہے: مصدر وقد

تظلق على الزلّة مجازًا (معصيت بمصدر ہے اور مھی مجازًالغزس کے معنی میں بھی بولا جا ماہے) .اس طرح

"غوی کے تین عنی بیان کیے گئے ہیں " صلق ، وانہ کہ نی انجہ ل " و کھر پیقین رکھتے ہو کہ قرآن عزیز صفرت آ دم کو خلیفۃ التہ مصطفیٰ ، اور علم نبوت و رسالت سے سرفرا ذبنا آلم ہے اور لطی کے بیان میں بھی بغزس و سوسۂ اور نبیان سے زیادہ نسبت نہیں کرتا۔ اور اس طرح اُن سے گناہ ، اور صلا ابن میں بھی بغزس و سوسۂ اور نبیان سے زیادہ نسبت نہیں کرتا۔ اور اس طرح اُن سے گناہ ، اور صلا کے حقیقی صدور کا انکار کرتا ہے تو بھی لفنت اور معانی کے قاعدہ کے مطابق کیوں عصلی کے مباذی معنی بغزس اور عفول یہ کہ اور شرک یہ معنی بغزس اور عفول یہ کہ اور شرک یہ کہ اور شرک نے یہ کہ اور شرک کے اور شرک کے مصاب کے مصاب کے مواد سے اُنہ کہ کو فراموش کر بیٹھے ہو تیجو ممنوعہ کے لئے کی گئی تھی اور تشریب کی صفت نبیان کی بدولت شبطان کے وسوسہ نے اُن سے ایسی بغزش کرادی حس کے تیجہ میں کے صفرت آ دم لیے مقام ثبات و استقلال سے ہل گئے اور بہک گئے ۔

تھ اِجتنب ربتہ فتاب علبہ وھل ی بھڑس کواس کے رب نے نوازا بین س پررمت کے ساتھ رجوع ہوا اور رلغزش معبول جوک وروسوسہ کی ہم ہوئی راہ کے مقابلیں

اس کی راہائی کی۔

ادراگرفَنَسِی وَلَمَدْغِیں لیعن ماکے معنیٰ یہ لیے جائیں کُرُصنرت آدم بھول گئے اور ہم اُن کی اس غلطی میں ارادہ کا دخل ننہیں بانے ٹو بھریہ توجیہ اور بھی مضبوط اور استوار ہوجاتی ہے اورعصیان وخواینہ کے مناسبِ مقام عنی لینے ہیں ادنیٰ سی بھی کنجو کاؤکی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

را" توب کامعاملہ مو بہ ظاہرہ کہ نبی سے حب کوئی نفز سن صادر موجاتی ہے تو اُس کا مقام ا نبوت اس کو بھی برداشت ہنبس کرسکتا کہ وہ اس پر کچروصہ بھی قائم رہے بلکہ فوراً متنبہ موکر درگاہ المی میں متوجہ ہوتا ہے اور اپنی اس ادنی می کمزوری کو بڑے سے بڑے گناہ سے بھی زیادہ بھتین کرکے تو برکر تا ہے اور بارگاہ احدیث سے شرف قبولیت واجا بت کے ذراعیہ کون وطانیت قلب اصل کرتا ہے۔

اب ایک مرتبه بچرتهام آبات کوغورسے پڑھیے، توآب اندازہ کرینگے کہاس مرحلیس قرآن غزیر کا اسلوبِ بیان اس قدرصاف اور واضح ہے کہ جیرت ہوتی ہے کہ نٹک ویٹبہ کی نومیت ہی کیوں آئی ؟ وہ ابتدار میں ابک ذات کی اصل رفغت وحلالت کا وکرکر اہے اورنصوص سے اس طرح اس کی قطعیت تا بت کرتاہے کہ منکر کو انکار کی کسی طرح گنجائش نہ رہے ، اور پیم اگراس منی کی کسی لغزین کا تذکرہ کراہے تو اوجود بخت تعبیر کے اس ہیلوکوسی طرح نظراندا زہنیں ہونے دیتا کہ ایک نمگا کے گناہ اور ایک معصوم کی لغزین کے درمیان ابتیا زباقی رہے اور دونوں مکیاں سطح پر نہ آجائیں . بیٹک شک وشبہ کی را ہجب محلتی ہے کہ اُس وا قد کے متعلق تام آیات و تعبیرات کوپین نظرندركها جائے اوراس واقعه كى سى ايك آيت كوسائے ركھ كرشبه كى بنياد قائم كرلى حبائے۔ فهم قرآنی کے سلسلہ میں تبنی ٹھوکریں لگی ہیں اُن ہیں سے سب سے زیادہ تباہ کن ہی ٹھوکر ہے، اور خدائے برتر کی تونیت سے چخص اس سے زیح کرعلِتاہے وہ ہمیشہ ٹنک ویٹبدا ور ریب کی منزلِ سے الگ قرآن غزیز کے تبائے ہوئے بُرہان دیقین بڑا بت رہاہے۔ اِن آیات کے علاوہ جو ضمونِ زیر محبث میں بیان کی گئیں ایک اوراً بہت ہے جس کو بعض مغسرین نے حضرت آ دم علیالسلام ہی سے تعلق کر دیا ہے۔اورچو نکه اُس ہیں بیان کردہ واقعہ سے نہ صرف حصرت<sup>ا وہ</sup> کی مصومیت پر حرف آتاہے بلکہ ترک کی نسبت لازم آتی ہے تو پیرمفسرین اُس کی رکیک اور بعیة او لِآ کے دربے مواسے میں۔آبیت یہ ہے۔ يَأَيُّهُمَا السَّاسِ اتقوام بكم الذى العلوكوايي أس يرورد كارس دروس فيتم كواكب جان خلعتكم من نفس واحدافة وخلق سے پیداکیا دراس جان سے سی اُس کا جوڑا ہیں۔ ا كيا ماكه وه أس سي سكون واطمينان حاسل كرب يسي حب منها نروجها ليسكن اليهافلما

انسان نے اپنی ہوی کوڈھانپ لیا تو وہ حالم ہوگئی ملک کے

تغنثها حملت حملاخفيظا فكمرتت

یں نے اس آبت کو باربار پڑھا اونظم قرآنی کے اُس بریع اسلوب کے مطابق جو اُس کا طفرائے امتبازے اِس پرفور کیا کہ میں میں ہوسکوں کہ ہار سے بعض مفسرین کو اِس واتفریں صفرت آدم وحوّا علیہ السلام کا نقشہ زندگی کس طرح نظرآ پا۔ مگر میں اپنے قصور فہم کا اعترات کرتے ہوئے یہ تنایا گیا جوائت کرونگا کہ سولے اس بات کے کہ ابتداء کلامیں اولاد آدم سے خطاب کرتے ہوئے یہ تنایا گیا ہے کہ تم ایک اسان کی سل سے ہو باقی کسی ایک جمل سے بھی بیان کردہ واقعہ میں حضرت آدم وحوا کا تعلق نظر تہیں آتا۔

حیقت یہ ہے کہ اس آبت کی تفسیر کے دقت ہما سے سامنے خدر دایات آجاتی ہیں جو اسفرین نے کتبِ تغییر بیقل کی ہیں اوراس کے بعد پھڑو دِ بخو دیا ہے لیاجا آہے کہ ہی قرآن کا طلب ہوا درجب یہ طلب ہے تو پھرا شکال پیدا ہو تا ہے کہ حضرت آدم اور شرک یہ کیسے ؟ تو بھراس کے حواب کی فکر ہوتی ہے اور با آخر ایسی تاویلات کی نوبت آتی ہے کہ جوعصمت انبیار دہیں المال الم المال ہوا ہونے کی بجائے اور زیادہ ریب و شک کی تاریک گھا یوں مونے کی بجائے اور زیادہ ریب و شک کی تاریک گھا یوں میں گلادیتی ہیں بعض مضرین اور میض می تین نے اس سلسلیس ایک روایت نقل کی ہے جس کا میں گلادیتی ہیں بعض مضرین اور میض می تین نے اس سلسلیس ایک روایت نقل کی ہے جس کا میں ماصل یہ ہے کہ حصرت آدم وحوا کے د نیا میں تشریعین نے آنے کے بعد حب نسلِ انسانی کے بقاء

کے لیے فطرت کا قانون سامنے آیا اور صفرت قوا حالم ہوگئیں تو ابتدائی ہیں تو پچھ محسوس نہ ہوا لیکن اورت کے قربی ایا میں جل کے بوجھ کوجب اُنہوں نے محسوس کیا فہوری آتا ہے ۔ جو نکہ زندگی کا یہ بہلا سانحہ تھا المندائبشریت کے تقاصف سے دونوں گھرائے اس دوران میں شیطان بھورت بر مرد حاضر ہوا اور صفرت قوا کو ترغیب دی کداگرتم لینے بجبی کا نام "عبدالحارث" کھے کا وعدہ کو تو بچہ تندرست اور فینے کو خوا میں جاری اور خوا ہوگا۔ (کبونکہ حارث شیطان کے ناموں بیرسے ایک نام و جوا نے بھی کر دوا سیت کے دوخم تندرست ہوگا ہوگا۔ اور دوسرے حقد میں میرے کہ کو مورت جو کا نام "عبدالمارث" رکھنے کا وعدہ کیا اور بچہ تندرست بیدا ہوا۔ اور دوسرے حقد میں میرے کہ بہلی ہی مرتبہ انکارٹ " رکھنے کا وعدہ کیا اور بچہ تندرست بیدا ہوا۔ اور دوسرے حقد میں میرے کہ بہلی ہی مرتبہ اس کی بات بان کی گئی اور عبدالحارث نام دکھ لیا گیا، اس پر خدائے تعالی کا عنا ب نازل ہوا اور اس داقعہ کا اس " آیت " میں ترکہ ہوا اور اس داقعہ کا اس" آیت " میں ترکہ ہوا۔

اگراس روابت کو محققبن حدیث و تفیر کی تنقیدات سالگ کوئی ایس تخص اونی قوج سے محکم کوئی ایس تخص اونی قوج سے محکم کے محل حدیث نوی ہوئی اسلامی محتل کا کہ بیت تحقیق محل کے محمل حدیث نوی ہوئی کا کہ بیت محلات کا طرز بیان، واقعہ کی شسست، حضرت آدم وحوّا کی زندگی کا نقشہ، اسلامی نقطہ نظرا و رعقید ہوئی کے مطابق نہیں ہیں بلکہ تو رات اور بنی اسرائیل کے ان عقالہ کی روشنی میں تیار کیے گئے ہیں جوانبیا و کیسے السلام کے بارہ میں علی دیدو دنے وضع کر کے بیجودیت کا جزو بنا و بیخی تنام ایک ایسی روایت کے متعلق کو جس کو حاکم نے صبحے اور تر مذی نے حسن غریب کہ ایو، بنا و یہ تی ترارش جرائیت بیا ہی موایت کے متعلق کو جس کو حاکم نے صبحے اور تر مذی نے حسن غریب کہ ایو، بہاری یہ گزارش جرائیت بیا ہی تحقی جاتی۔ اس لیے قابل صد ہزار تبریک و تہندیت میں حافظ عادالد ایک کئیر کہ جنوں نے اپنی شہور نا قدانہ نظر سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرکے یہ تبا دیا کہ اس بارہ ایک کئیر کہ جنوں نے اپنی شہور نا قدانہ نظر سے دودھ کا دودھ اور دیا نی کا پانی کرکے یہ تبا دیا کہ اس بارہ ایک کئیر کہ جنوں نے اپنی شہور نا قدانہ نظر سے دودھ کا دودھ اور دیا نی کا پانی کرکے یہ تبا دیا کہ اس بارہ ایک کئیر کہ جنوں نے اپنی شہور نا قدانہ نظر سے دودھ کا دودھ اور دیا نی کا پانی کرکے یہ تبا دیا کہ اس بارہ ایک کئیر کہ جنوں نے دین بنی معموم رصلی التہ ملیہ دیلم سے کوئی روایت صبح اور درست نہیں ہے۔ انہوں نے

منداحد، تفسیرابن جریر، ترمذی، حاکم بخسیرابن ماتم ،تغییرابن مردویه سے مرفوع روایت کونقل کرکے اس پرسخت جرح کی ہے اور فرمایاہے: -

والغرض ان هذا الحديث معلول من ماس يب كريم زوع مديث من وجوه سى بوح يعنى المنظرة المحديث من وجوه سى بوح يعنى المنظرة الوجه

جن بین وجوه کا اُنهوں نے دکر فرایہ ہے اُن کا حاصل مختصر الفاظ میں بہ ہے: - دا ، اس روایت
کی ہر مندمیں عمر بن ابرائیم مصری آتا ہے اور بر اوی محدّین کے نزدیک ناقا بلِ عتبارہے - دا ) یہ
روا بت مرفوع غلطہ بلکر صحابی پرموقوت ہے دم ، حن بھری جو اس کے اوپر کے راوی ہیں وہ
خود اس آیت کی تفییر میں اس روایت کو مبین منیس کرتے بلکر اس کے خلات تفییر کرتے ہیں اس سمجھتے ۔
معلوم موتا ہے کہ وہ اس کو شیح منیں سمجھتے ۔

اس کے بعد حافظ ابن کنیر اس سلم کے آناد صحافی دیا بعین کے تعلق فراتے ہیں کہ ان تام آثار کا مدار حصرت عبداللہ بن عباس رضی استہ عنہ ہیں بینی اگرچاس روا بت کواکٹر صحافی اجھیں اگر کی طرف نسبت کیا گیلہ لیکن در حقیقت اُن سب کی روا بت کا مبنی صفرت ابن عباس کا فول کے اور پھراس شبہ کا جواب دیتے ہوئے تی کی کہ اس سلم میں کوئی مرفوع روایت صبح منہ ب اور بریمی تبول کہ تمام آثار صحاب و بالعین کا مدار صفرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، اسکین حضرت ابن عباس جیے طبیل القدر مضرصحالی بغیر کی ماس کے کس طرح اس کو بیان فرائے " لیکھتے ہیں :۔ عباس جیے طبیل القدر مضرصحالی بغیر کی اصل کے کس طرح اس کو بیان فرائے " لیکھتے ہیں :۔ وکا قد واللہ اعلم اصلہ ما خوذ من اس عام مذاکو ہے۔ گر اس روایت کی اصل در نبیا دشکو آ

اهلالكتاب بون عينس بي بلكرال كاب كى روايان سيم و

اوردوسری جگه تحریر فرات میں:-

ويحمل انستلقاة من بعض اهل لكتاب اوراحمال يه كريروايت أن بض الركاب كى مان

من امن منه عرمثل کعب او وهب بن جلائی گئے ہے جو ایان کے تعے اور الل کتاب کی مناب فرون مناب کی مناب اور وہب بن مناب فرون و مناب و مناب فرون و مناب فرون و مناب و مناب و مناب فرون و مناب و منا

اور پراس پر بحبث کرتے ہوئے کہ اسموائیلیا ت کا شریعیت اسلامیہ ہیں کیا درجہ ہے تحریز فرائے

ہیں کہ جو اسموائیلی دوا بات نفس قرآنی اور چی احادیث نبوی کی تصدیق کرتی ہیں قابلِ تصدیق ہیں اور
لیے کہ وہ قرآن اور حدیث کے بیان کر دہ اسمور کی تصدیق کرتی ہیں نہ اس لیے کہ ہا ہے عقیدہ اور
تصدیق کی بنیا دیہ اسرائیلی روایا ہے ہمیں اور جونف قرآنی وصیح احادیث کی نمخالف ہیں نہوئی اُن
کے بارہ میں سکوت اور فاسم تی بہتر ہے۔ اور جومخالفت کرتی ہیں وہ قابل تکذیب و تردید ہیں۔ اوراس
دوایت کو اکثر مغسرین نے دومسری شقی میں رکھا ہے ۔ ما مسل کلام یہ ہے کہ سلمان کے بیا مسل
قرآن وحدیث ہے اور اُس کوان ہی سے راسنائی ہوتی ہے اور باتی تام اصول ، عقائہ ، واقعات اُروایات کواسی کسوٹی پرکسنا چاہیے۔
دوایات کواسی کسوٹی پرکسنا چاہیے۔

اورآخريس اس كے تعلق اپنا نبصله اس طرح مُناتے ہيں :-

وا ما نعن فعلی من هب انحسن کن مج اس باره می حن بعری که ذهب پی ربین یه البصری سرحمه التله فی هذا و اند در ابت ما بل کذیب می اور با شبه آیت کے سیات سے البس المهل دمن هذا السیات حضرت آدم و قوّا کسی طرح مُراد بنیں بی درامس اس سے الله مقال الله من الله من ذلك نیل آدم کے مشرک مُراد بیں، اس سے الله مقال نیا آیت المشرکون من دس یت و له نا کے آخیی فرایا الله الله می شرک کی جیسے زوں سے قال الله عمایت کون من دس یت و له نا بند ہے ۔

بین اگراس آبت میں حضرت آدم وحوا مراد ہوتے توامتٰہ تعالیٰ اُن کے واقعہ کے ساتھ اسی سخت بات کی نسبت مذکر تاجو صرف مشکرینِ خالص ہی کے لیے محضوص ہے۔ لہذا تھا کی اللہ عت يش كون مات بتآب كم انسل آدم كمشركين زكد فودادم وقوا

استفصیل کے بعد کبایہ بات روش نہیں ہو جاتی کداس قیم کی روایات کتب تفاسیریں ا جس فراخ دلی کے ساتھ نقل کی گئی ہیں اور اُن سے جو مضر تیں بنچی ہیں کیا ہما سے لیے منروری ہے کہم اُن کے اتباع میں آج بھی اُن کو اُسی طرح نقل کرتے رہیں اور سلف صالحین کی طرف منسوب کرکے اُن کو اسلامیات میں جگہ دیتے رہیں اور غیر سلموں کے لیے نصوص قرآنی اور ا ھا دیث صحیحہ پر اُن کے ذریعہ سے غلط اہما مات کا موقعہ فراہم کرتے رہیں ؟

ماث وکلآ؛ سلف کا تباع کمی بھی بہنیں کہاجاسکا اور ہم جا ت کے ساتھ
یہ کہ سکتے ہیں کہ سلف صالحین کی بچی اور روشن خدمات نایاں کرنے کا یہ طریقہ ہر گزنہیں ہے بلکہ
اس طرح اُن کی بعض انسانی نغزشوں کوظا ہر کرے اُن کی بے نظیر اسلامی علمی اور مذہبی خدمات پر
حرف گیری کا سامان ہم بہنجا نا ہے۔

حیقت یہ ہے کہ اس کسلمبی صحابہ و تامین کے وہ تام آ نار جوبھورت روایت بیان کیے گئے ہیں اسلامی اصولِ روایت و درایت کے اعتبار سے ہرگز روایت کہلا نے کے ستی ہنیں، بلکہ اُن کی حقیقت صرف اسی قدر ہے کہ حضرت ابن عباس نے کعب احبار اور وہب ابن منبہ جیسے ناقلینِ اسرائیلیا ت کے ذریعہ سے اس کو سُن کر قورات کے قصوں کی طرح نقل کیا اور ابعد بس بنج کے راویوں نے اُس کو چیٹیت دے دی کہ گویا وہ حضرت ابن عباس یا دو سرے صحابہ سے اس آیت کی تفریر کے طور پراُسی طرح کی ایک روایت ہے جس طرح کہ اصولِ حدیث کے مطابق مقیر قرآنی کے لیے صبح روایات بیان کیجاتی ہیں۔

ر ایمئله که آخراس آیت کوخلقهٔ من نفس واحدهٔ وجعل منههٔ انروجهاسه کیون تروع کیاگیا ،ا مبتدادی میں آ دم کی نسل و ذریت کے اس کھوٹ کا ذکر کیوں نے کردیا گیا ۔ بینی اس تذکار کی مفروتہ

ومكمت كيائمتى كداول أن كويا د دلا باگيا كرتم كوا يك انسان " آدم سنت پدياكيا اور پيراس من تقل موكم عام انسانوں کی حالت بیان کی گئی ؛ سواس کا جواب مہت آ سان ہے ادر تمام محقق مفسرین دیتے کئے ہیں جس کا خلاصہ بیہ کہ بہاں یہ ظاہر کرناصروری تھاکہ اگریم یہ خیال رکھتے کہ جس کی تم نسل م ذربت کهلاتے ہوائس کو اورائس کی رفیقہ حیات کو صرف ہم ہی نے بیداکیا تو پھیرتم کھی اس شرک کی جرأت نه کرتے کی جب حل کے خطرہ کا وقت آیا قر خدا کو بچا رنے لگے اور جب تندر رست بحیال گیا تو لگے خدا کے مائے دومروں کو مٹر کی کرنے کہی کہا کہ فلاں بیرنے یہ بچہ دیا، کہی اقرار کیا کہ فل<sup>اں</sup> قرکی برولت پنصیب ہوا، کمبی عقیدہ بنایا کہ فلاں ثبت ، دیوی یا دیو نانے پیخشاہے۔ اوراُس<sup>ت</sup> یه بیمول حاتے موکہ حبب نہ کوئی زندہ ومردہ پیرتھا ، نہ قروں کی پیمگیگا تی بارگا ہیں تھیں ، نہ دیوی تقی مذربیتا۔ اس دقت بیداکرنے والا صرف وہی خالق کا نمان تقالوراً سی نے اُس ہتی کو پیدا کیاحس کینسل و ذریت سے وہ سب پیدا ہوئے جن کو آج تم خدا کا اس میں نشر ک*یے گھرتے ہو* بهرهال اس بسطوشرح سے یہ بخوبی واضح ہوگیا کہ قرآنِ عزیز کی اس آبت میں مترک کی جونسبت کی گئی ہے دہ سر شرک کرنی الحمردوعورت کی جانب ہے۔العیاذ باللہ حصرت مو حوّا کا اس سے دورکا بھر تعلق نہیں ہے، اور میر کہ اس سلسلہ میں کوئی مرفوع روایت صبحے مہیں ہے ورص قدراً تاریس أن كا مراروه اسرائیلی روا یات بین جو بائبل مین آج بھی آ دم وحوّا کے قصريب موجو د نظراً تي ہيں۔اس بيے حصرت ابن عباس كى طرف اس كى نسبت صرف اسرائيلى قصة كے ناقل كى حیثیت سے تومكن ہے گرتفسیراً ت كى حیثیت سے كسی طرح برنسبت درست بنتیں۔اسلام اوراسلامی روایات اس قسم کی خزا فات سے قطعًا پاک اور مری ہیں۔ لہذا اس روا لور دا بہت مان کران رکمیک اوبلات کی قطعًا صرورت نہیں ہے بن سے کسی حد تک واقعہ کے سَعلق جوا ب دہی تو **ہوسکتی ہے س**کین اُن سے" شرک جیسے اہم باب میں <sup>ت</sup>ا دیلات کا ابسا دروازہ

مُن آب کہ بھیراس دنیا میں شرک کوشرک کہنا ہست مشکل ہوجا آہے۔ اور سرایک مجزم اویل کے دروا زہ سے اپنی مشرکانہ زندگی کو کم از کم معمولی نغزش کی حد تک لے آنے میں کا سیساب ہوجا آہے۔

> بدوة المهنفين كي بي محققانه كتاب (الرق في الاست الام استلام برغلامي كي حقيقت استلام برغلامي كي حقيقت

کن بے اس معتبی طامی کی حقیقت ، کسکے اتقادی ، افال تی او نغیاتی بہلؤدں پر مجٹ کرنے بعد تبایا گیاہے کہ غلامی (انساف کی خرید و فروخت) کی ابتداء کب سے ہوئی، اسلام سے پہلے کن کن قوموں میں یہ رواج پایا جا انتقاد اوس کی صورتیں کیا تقییں، اسلام نے اس میں کیا کیا اصلاحیں کمیں اوران اصلاحوں کے لیے کیا طریقے اختیار کیا نیز مشہور معنفین ورب کے بیانات اورورپ کی المک خیزاج عی غلامی پرمبوط تبصرہ کیا گیاہے۔

یورب کے ارباب تالیف و بتلیج نے ، اسلامی تعلیات کو بدنا م کرنے کے لیے جن حربوں کام لیا ہو اُن تام حرب ا میں سلیوری کامسلر بہت ہی موٹر تا بت ہوئے یورپ وامر کیے کے علمی او تبلینی علقوں میں اس کامحفوص طور پر چرمیا ہے اور حدید ترتی بافتہ مالک بیں اسلامی تبلیخ کے لیے اس سلامیں غلط قنمی کی مبری ٹری اُکاوٹ ہو ہی ہو بکہ سخربی تمرو غلبہ کے اعث ہندوستاں کا جد تبلیم یا فتہ طبقہ بھی اس سے انٹریز رہے ۔

اگرآپ انشاد مبدید کے قالب بیں اس عموان کے تمام گوشوں پہنقا کہ بحث دکھینا چاہتے ہیں تواس کتاب کو لماعظہ فرالبئے اس اب بیں اسلامی نقطۂ نظر کی دصاحت کے سلسلیمیں آج تک کمی زبان ہیں کوئی کتاب اس درج

کی ٹائع نہیں ہوئی کتا بت وطباعت اعلیٰ ہمترین کا غذشنری حلدقتمیت ہے، بلا جلد سے ، دوسراحتہ زر طبع ہے۔ مسلم کیا ۔ یہ

ينجزيدوة لمصنفين قرول أغ نئى دملى



انقادسے مُرادیہ ہے کہ و قیمض رومانی اعتبار سے اس بات کی صلاحیت رکھتا ہوکہ کلام النی کو من کراس کا اثر تبول کر سے۔ یہ فیم اس کہ کوئی دواکمتی ہی مخرح اور مقوی ہولیکن اگر جسم تندر سے تہنیں ہے۔ اور معدہ ومگرے فا سدمونے کی وجہ سے قوت اضہ ہے کا راور تولید دم صالح کی صلاحیت مفقود ہوگئی ہے۔ تو وہ دوا اپنا اثر بنیس کرسکتی ۔ بلکہ ببا اوقات مفتر تنائج کے پیدا مونے کا احتمال ہوتا ہے۔ اس پرعسالم مدمانی دفشانی اور کس کے امراض وطرق علاج کوقیاس کرلینا چاہیے۔

قرآن مجیدنے لینے تئیں هلی "جشری" " من کی اور اوس کماہے بگرساتھ ہی ان اوصات کو مطلق منبی رکھا۔ بلکم تعدد مواقع پر فرایا گیاہے کہ میا ان کو کو سے لیے جوایت کے طلب کا رمج

جومومن ولم موں،اورجو طمارت و پاکیزگی کی زندگی مبرکرتے موں بینانچارشا دموتا ہے۔

دوسرے مقام پر فرمایاگیا :-

ایک مقام پرهن تی دستن کلسلمین اور دوسری مبکه شفاء و ترجمه اللمومنین اور ایک مبکه اِنَّ فی ذالك لَرَجْمَۃ وَّذ كرمے لفتوج پيؤمنون اور ابک مقام پرهوللذین امنواهد کی وشف عنوایا گیاہے۔

ان صلی ، اتفیاد اور موسنین قانتین کے بھس وہ لوگ ہیں جوشن و نجور میں مبتلارہ کراعمالِ بر کرتے ہیں اور دن رات سکرشی میں مصروف رہتے ہیں اُن کے تعلق فرا باگریا ہے کہ قرآن سے اُن کے دلو میں نورعلم دہرایت پیدا منہیں ہوتا ، ملکہ اس سے اُن کی گرا ہیاں اور بڑھتی ہی ہیں۔ ارشاوہ ، ۔ ولا یزیدا لظلمین الاحضار اُس اور قرآن جید ظالموں کے لیے نعصان کو ہی بڑھا اُ ہے۔ ولیزید ن تک میڈامنہ کھنے ما اسنول اور لے بنی جا ب پرا تراہے وہ ان لوگول ہیں ہوہتوں اليك من تربُّك طغيانًا وكفرًا كى مركَّثى وركفركوزياده كرف والاسم -

ایک آیت بیں ایما مٰداروں اور بے ایما نوں میں فہم قرآن اوراُس کے اٹرات کے اعتبار سے جوفرق ہے بالک*ل صراحت کے ساتھ کیج*ائی طور پر بیان کردیا گیا ہے ۔ فرباتے ہیں ۔

قُلْهُوَللن بِن امنواه بَ ی و این آب که دیجی کر آن مجیدایان والوں کے شفاء والد بین لایومنون فی لیے ہرا بت اور شفا ہے ، اور وہ لوگ جوایان نیس اُذا نهم وقتی و هو علی هم علی لات اُن کے کافوں ہیں گرانی ہے ۔ اور وہ اُن پر اولیا کے بین لوگ ہیں جو دور کے فاصل ہم کیا کے اولیا کے بین لوگ ہیں جو دور کے فاصل ہم کیا کے بعیب ب

قرآن سے دو مختلف الطبا لع اتنحاص پر دوستصنا دائر ہوتے ہیں۔

الله نزّل احسن الحداث كتابًا النه ن الله نزّل احسن الحداث كتابًا النه ن الله نزّل احسن الحداث كتابًا الله ن الله ن الله ن الله الله ن الله ن

آنخفرت صلی استرعلبہ وسلم کفار واشرار کو ترآن مجیدسے اعراص کرنے ہوئے دیجھتے تھے توطبہ طور پررنج ہوتا تھا،کیونکرآپ رحمتًا للحا لمین سقے۔ قرآن برشنچ ٹسحا دت وفیض تھا۔ آپ چاہتے تھے ومنیہا کا کوئی فردائس سے سیراب مو سے بغیرۂ رہے لیکن یہ موکس طرح سکتا تھا۔مرتفی میں دواسکے اٹرکوقبول کرنے کی سلاحیت بی در بی بو توطیب حاذق اوردواکیاکرے - انٹر تعالی نے آنخفرت کوخطاب کرکے فرایا: -ما انولمنا علیک الفران استفقی می نے آپ پر قرآن اس لیے: ازل نہیں کیاکہ آپ اِللا مذاکم فقر لیمن بیخشی مشقت مشائی ، گران نیم بیت اُن لوگوں کے لیے بہو و ترقیمی -

سی ارشادہ:-سی ملم کی ایک مدیث ہے جو عمو الخطبوں میں مجی بڑھی جاتی ہے اُس میں ارشادہے:-

القل جعة المك اوعليك زاك تراحق مي دليل بن كرمفيد كوا تجر رحب ب

اس سے مُرادیہ ہے کہ اگر قرآن مجید پڑل کیا جائے، اُس کی قعلیم وارشاد کے مطابات اتقا او حارات این نہ کی زندگی بسر کی جائے تو وہ تقییب بنا کا را کہ اور رمنی برہے، اوراگراییا بنیں ہے تو دو سرے لوگران اللہ مجید کی تقیقی مراد کے خطاب تو وہ تقییب کا را کہ اور کام کر بنگے، اور گراہ ہو بنگے، وہ الفاظ کے حقیقی منہوں کو لوگ ہیں جو دلوں موٹرکران کو ایسے معانی بہنائینگے جو ہرگرز قرآن کی مراو بنہ بس بھر گی۔ ان کے برخلا من وہ لوگ ہیں جو دلوں میں خومنی خوار نے بین اندی کا مقدد ذبوی شہوات و میں خومنی خوار نے بین این اندر بیدا کر کے موافی کہ اور فضا کی جیدہ کی روشتی اپنے اندر بیدا کر کے موافی کہ اللہ سے مامنی مبلا رہنا ہی بنیں جائے ہیں۔ اُن کی اس طلب صادت، او راعال مالحہ کی بنا، پرامنہ قبال اُن کے دل میں ایک ایسا نور بیدا کر دیگا جس سے عالم غیب کی حقیقتیں خود بخود برافک دہ فقاب ہو جا اُمنگی اور دل میں ایک ایسا نور بیدا کر دیگا جس سے عالم غیب کی حقیقتیں خود بخود برافک دہ فقاب ہو جا اُمنگی اور مادی کا نوی کے بعد جن خور مرفک دہ وہ وہ دینو ہو گرکہ وہن سے ایکارنہیں کیا جا سکیگا۔ اور اس قت صبح معنی میں ان کا اعتقابہ بیان ایان ایابان ایابان ایابان کی صورت اختیار کر سکیگا۔

فلسفۂ یونان کے طلبہ جانتے ہیں علم کی تعرفیت میں کتناز بردست اِخْلَا ن ہے۔ کو نُاس کو حصول صورت کہ تا ہے، کسی کے نزد کی حاصر عند المدرک کا نام علم ہے، اورکوئی قوت مدرکہ کو ہی علم تبا آ ہے۔ اورکسی کے خیال میں علم ایک عنی مصدری ہے جو عالم اور علوم کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ المكاراشراقيين فراتيمي علم ابك نورب جرامتر تعالى كى حدل بى پيداكرد بتاب اوروه معلوات كاراك كافت اوروه معلوات كاراك كافت اوراك كافت اوراك كافت اوراك كافت اوراك كافت المراك كا

مشکوت الی وکیع سوءِحفظی فاوصانی الی تراد المعاصی لات العدام نور من الیم سوءِحفظی ونورا دانی لا بعطی العدا ص می نے الله الله می شکایت کی تراک در نے گئا ہوں کے ترک دینے کی ہوا ب فراک ایک فررہ جوکسی گنگارکو ہنیں دیاجا سکا۔ ترک کردینے کی ہوا بت فرائ ، اور کہا کہ عمل خدا کا ایک فررہ جوکسی گنگارکو ہنیں دیاجا سکا۔

فلسفه کے نقطہ نظرسے عو ریکھیے تب بھی ہی درست معلوم ہوتا ہے۔ فلاسفہ نے ادراک کی چنسہیں بنا بی ہیں اُن میںسب سے اعلیٰ قس<mark>م عقل بانعع</mark>ل ع<u>یقت ل ستفا</u>دہے۔ اس مرتبہ پر پینج کرانسان کوعفل نعال کے ساتھ جوصور معقولہ کا خزا نہ ہے، غایت قرب واتصال حاصل موجا آ ہے۔ اور اس انصال کی بنا ریمِقل نعال کی جانب سے جن صور معقولہ کا فیضان ہوتا ہے انسانی زین ہ داغ اُن کوا سانی کے ساتھ قبول کرنے کی صلاحیت واستعداد بیداکرلیتاہے۔ شیخ بوعلی بن سینلے الم نفس کوآئمینہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور تبا با ہے کہ حب طرح آئینہ لینے مقابل کی صورت کو قبول کرلیتا ہے ورحب تک وه اُس چیز کے مقابل رہ کیا اُس کی صورت برا پڑاس میں مکن ڈیگی بیاں بک اُڑائیز سخرت بوجائے تو اُس انخراف کے مطابق اُس چیز کی صورت کے اندکاس میں بھی فرق پیدا ہوجا اُنگار عجبیک ہیں مال نفس انسانی کاہیے۔وہب قدر مادیت سے بعیداور روحایزت سے قریب ہوگا، اُسی قدراُس میں عقل نعال *سے سانخ* اتصال کی وجسسے عالم غیب کے حقالت کو قبول کرنے کی صلاحیت زیارہ ہو گی او<sup>ر</sup> اس کے برخلا منافس کو اومیت بیں جنما زیادہ انہاک ہوگا اُسی قدر اُس کوعل فعال سے بعد زیادہ ہونا مائیگا اورغیب کی باتیں اُس کے لیے نا قابلِ فہم ہوتی مائینگی۔ بیں قرآن مجید کی تصریحات کے مطابات فنس انسانی ہیں بہ طلااور نورائیت اعمال صالحہ اوراتقارہ اطارت سے بیدا ہو تی ہے ، اوراس کے بعدائس میں بہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ فرآن مجید کی روانی مقابلات کی حقیقی غرص فایت کو سمجھ سے ، اوراس کے مطالب کو کمانیٹنی ان سکے ، اوراگر مینئیں ہے بکر اعمال فاسدہ کے حجا بات اُس کے آئیٹ وہاغ وقلب پر بڑے ہونے بیں تو اُسٹنے فس سے میجے فہم قرآن کی فوقع عبت ہے ۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرا باہے ۔

لهمرقلوب لا يفقهون بها و أن كياس دل تويي طرائ سي سيحة بنين، اور لهمراعين لآسيم ون بها و أن كياس آكسي بي طردي المرائك لهمرا ذات لآسيم عون بها أولئك ياس كان بي كرشنة بنين - يوك جبايول كى كالاخام بل همراض اولئك طرح بين عكم أن سهمي زياده مراه - يدلوك همرا أغفلون فافل بي -

پنجوں شرط فہم قرآن کے لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ ایک آبت ہیں یک لفظ کو دیکھ کری اس کی تغییر قیادیل کی جزآت ندی جائے۔ ملکہ تمام قرآن مجید کا مطالعہ خطرعمیت کرکے قرآن کی زبان اور اُس کے طرزا دا وطراعیت کہ بیان کے سابخہ ایک ایسی سناسبت بیدا کر لیجائے کہ تعیین مُرادیس کوئی وتنوا دی ہین ند کئے۔ اورایک جگہ کسی لفظ کے جومعنی مراد لیے گئے ہوں وہ کسی دوسرے مقام کے منافی نہوں۔

اس کی تفییل یون سمجھے۔ بین کلم کے تفصوص طرق بیان ہوتے ہیں، اور حب تک کوئی تخفی کلم کی استحقاد میں استحقاد کی استحقاد کی

وان کنتم حننباً فاظهروا دوان اورارم ناپک بوتوفب پاک بوجا و، اوراگرتم بار بویا کنتم مرضی اوعلی سفیراو جاء آحد سافر بویاتم بیسے کوئی تضار ماجت سے نارغ ہوکر مدیم من الغافظ اولمنسکتم النساء الآیة آیا ہو۔ یا تم نے حور توں سے مقار بت کی ہو۔ الآیہ سلم من الغافظ اولمنسکتم النساء کی تمراد میں علما و فراقت میں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ قراد میں علما و فراقس میں ایک طبقہ کہتا ہے کہ قراد میں تمراد میں علما و فرائس کے منی عقبی جھونا ہے ، اور جب ایک منی عقبی کی اور اس کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ لمس کے منی عقبی جھونا ہے ، اور جب ایک منی عقبی کا مراد لینا دستے اور المام سے علما دکا و و مراکروہ ہے جو شد و مد سے اس سے فرائد ہے اور المام سے کے منی بیال مباشرت مراد لدیا ہے۔ ہائے خیال میں اس موقع پراس بحب میں بڑناکہ مس کے منی عقبی کیا ہیں اور منی ہجا زی کہا ؟ اور بھرمنی مجازی اس قب میں منی اور اس کے منی عقبی کے مراد لینے میں تعذر نہ ہو۔ چیدال مفید مطلب بنیں۔ کیک مراد نہیں بیا کہ میں اور اس کے ہم عنی لفظ مس لونت کے اعتبار سے کس معنی کی تعلی اور المال کی جوز نہیں اور والم کن میں اور والم کن میں میں دیت کے اعتبار سے کس معنی کی تعلی مراد لی گئی ہے۔

فأعتزلوالنساء في المحيض عورتون سے بحالت جيف الگ رمو۔

طلاق کے احکام بی ہے۔

یماں نفظ مس ارشا و فرایا گیا ہے، گر مُراد مباسّرت ہے۔ اسی سلمیں دوسرے مقام پرہے۔ وان طلقتمو هُنّ من فبل ان اوراگرتم نے اُن کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق ہیں تَمَسَّتُوهن وفل فرضتم لَهُنَّ فَرَفضَةً بَرَاورَمُ أَن كا مرَجِى قررَرِ بَطِي وَ وَجَمَّ فِي مَقْرَكِيا كَمَ فنصف مَا فرضتم الآان يعفون أس ارها ديدور الأل أن تت سين جكريورين ان كريسة اس جگر نجى سن فرايا گباہے گرمزاد مجامعت ہے۔

بعرعدت کے بیان بی ہے

يَايَّهُ اللَّيْ اَمنوا إذا نَحَد نع سنوم مومنع وقوس الكَلْ اللَّهُ اللَّيْ الْمَنوا إذا نَحَد نع سنوم الرائ ويُون عن الكُومن الرائ ويُون عن اللَّهُ من اللَّهُ من اللَّهُ عَلَيْهِ وَ وَمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُو

یہ آبت اس باب ہیں تصریحہے کہ مس سے مُراد مباشرت ہی ہے کیونکہ عدت استبرادرجم کے بیے ہوتی ہے۔ اس کے نہونے کاحکم مسی وقت ہوسکتا ہے جبکہ نقدان مباشرت کے باعث استبرار کی صرورت ہی بیش نہ آئے ۔

ا یک مبگه اسی تعلق کواس طرح بیان کمیا گباہے:۔

وقان فضی بعصتُ کو الی بعضِ حب کرتم بین سے ایک اپنی دوسرے کے والرکو یا ہو یان آیتوں کے مطالعہ اوراکن میں جومفنون بیان کیا گیا ہے، اُس کے طرزا واکے معلوم کرنے سے نامت ہتواہے کہ ' لمکٹ نیم 'الینّ کا عیس مجبی ملس سے مُرادِ محض جیونا نہیں ہے

بہان پرشبہ ہوسکتا ہے کہ ان آبات مذکورہ میں تومس کا نفظ متعدد بارآ یا ہے۔ اس لیے یہ ملس کے معنیٰ کے سیار کے معنی کے لیے کس طرح حجت بن سکتا ہے ۔ جواب پر مسبے کہ لغت میں سے جمعنی چیونا ہیں اور ملس کے معنی ٹولنا ہیں۔ بینی ملس کے مفہوم ہیں بنسبت مس کے مخالطت میں شدت بائی جاتی ہے ۔ بیں حب مسس سے مراد مباشرت ہے تو ملس سے مراد مباشرت بطریق اولیٰ ہوکتی ہے ۔ بس اس طرح اگر قرآن مجدد کے کسی نفظ ک مراد کو تعین کرنے کے لیے خود قرآن مجیدسے مولیجائے تو غالبًا وہ اختلات و تشنت نہ پیدا ہو جوعمو ً ا تفسیروں میں نظرآ تا ہے۔ اور نہ وہ گمراہی پیدا ہو جو قرآن مجید کے طرز خطاب وطریقۂ بیان سے واقفیت و مناسبت ہم پنچائے بغیر سی ایک آبت کی تفسیر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور غالبًا اسی بنا پرخو و صاحبِ قرآن نے فرایا ہے۔

القران يُفَيِّتُن بَعِضَهُ بَعَضًا قرآن بحير كالبض خوداس كيبض كي تفيركرا بايك دوسري مثال يه به كرقرآن فجيره با يك آيت بواذ كرم الله في آيام معدل لايت اورتم چند گف بحف دون بي الله كي اركره اورج ب
فنمن تعجل في يومين فلا انعوليد شخص نے دودون بي جلدى كي اس پركوئي گناه
ومن تاخو فلا اتعوليد لمن اتعی نيس بجداورج ب نے تاخيری اس پر بجی كوئي گناه بنيس بجداورج ب نے تاخيری اس پر بجی كوئي گناه بنيس به واقعوا الله واعلموا الله المسلم المسلم درواورجان لوكم اس كري باس جع بوسك من اس جوش بوسك من باس جع بوسك من باس جمع بوسك من باسك من ب

اس آیت میں جو لفظ ذکر آباہے۔ اس سے مُواد تمام اکمہُ تغیرکے نز دیک ایام ج بیں بقام منی امی جارکرنا ہے۔ اور " ایام معدودات "سے مُوادا یام تشریق بیں بینی اہ ذی انجہ کی ۱۱ر۱۱ راور ۱۳ ازار بینی ۔ اب ایک رکج بحث آدمی کھرسکتا ہے کہ لعنت میں تو ذکر کے معنی فقط یا دکرنا ہیں۔ آب کی طرح ذکر سے مُوادا یک مخصوص فعل عباوت درمی جا رہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح معد ہ دیتے جمع قلت کا صیغہ ہے جا تین سے نو تک پر بولا جا تا ہے ، اس میں حیث رفاص دنوں کا ذکر بنیں اگراس پر الف لام تولین کی دافعل ہوتا تو اس کو عمد کا مراد لے کرتھ سیس پر اگر سکتے تھے لیکن ایام اور معدودات دونوں کم ہو کا داخل ہوتا تو اس کو عمد کا مراد لے کرتھ سیس پر اگر سکتے تھے لیکن ایام اور معدودات دونوں کم ہو کا داخل ہوتا تو اس کو عمد کا مراد لے کرتھ ہیں بیس اگر کستی تھی سے مال کے چند غیر مین ایام ہیں عبران سے کیو کم حینہ دختاص دن مراد ہو سکتے ہیں یس اگر کستی تھی سے سال کے چند غیر مین ایام ہیں بھی خدا کو کسی طرح یاد کر لیا ہے تو اُس نے اس آیت کا حکم ہورا کر دیا ۔

اس کاجواب یہ ہے کہ للی بیٹک نفست میں ذکر کے معنیٰ یا دکرناہی ہیں لیکن قرآن مجید کا یہ اندازخاص ہے کہ وہ خاص خاص عباد توں کا نام لتیا۔ بلکہ اُن کی جو اصل روح ہے اُس کا ذکرکر نیا ہے۔ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس عبادت کی اصل غرض معلوم ہوجائے، اوروہ اُس ہوکسی وقت میں معنوم ہوجائے، اوروہ اُس ہوکسی وقت میں معنوں نہوں ۔ دیکھیے! عرفات سے واپس ہوکر مزدلفہ میں قیام کرنے کا حکم ہے۔ اس کو یوں بیان فرایا گیا:۔

فاذ اافضتم من عرفات فاذكرا بجرب تمع فات و ولو والتركوش والحرام كباس الله عنى المشعر الحرام كباس الله عنى المشعر الحرام واذكروه الدرور الرصل الشرف تم كوتا يب اس طرح الله عنى المرام وان كنتم من قبله الدرور الرميم بياس المرام عان كنتم من قبله الدرور الرميم بياس المرام وان كنتم من قبله الدرور الرميم بياس المرام وان كنتم من قبله الدرور الرميم بياس المرام وان كنتم من قبله الدرور الرميم بياس المرام الدين الضالين

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محص زبان سے خداکو یا دکرلینا، یا غیرشرعی اعمال کرکے فکرا متد کے فریق سے سکدوس ہونے کی کوشٹ ش کرنا بالک بے سوداور کم ابی ہے بلکہ ذکر وہی مقبرہے جو خدانے لینے درمول برحق کے ذریع مخصوص طرق عبادت کے ساتھ لوگوں کو بتایا ہے۔ اسی مضمون کی طر آیت ذیل میں توصد لافی گئی ہے۔

قَاخِ الْمِنْ نَكُمْ فَاذْ كُمُ اللَّهُ كُمَا جَبِتُم المون بوما و تواسَّدُو يا وكرواس طريق كمطابق عَلَّمَ كُمُ مَالُمُ تِكُونُ وانعلون . جاشِ فِي كربتا يا به الكيا يساطريق جمّ بني ما توقيقه صبح وشام كى نا زول كومجى ذكرت تعبير كيا كيا ب ، ارشا دب -واذكر اسم س تبك كمرة قاصيلًا تم صح شام الشرك نام كويا وكرو-د باتى ،

## مندوشان وأنون شريئي فاذكامسكه

از خناب مولوی سیر عقِل محمد صاحب بی ایس بسی ایل ایل بی (علیگ)

سرزمین ہندوستان ایک زرخیز ملک ہے جس کوُجغرافیائی ضا بطر کے میوحب بِّراعظم بھی کہا کیا ہے اور اربی حیثیت سے ند صرف عہد ماضی میں اُس کوایک خا عس اہمیت حال رہ کئی ہے ملکہ دور حاضر میں تھی الیشیاا ورلورپ کی گاہیں مختلف وجوہ سے اس کی جانب لگی ہوئی ہیں۔ اس وسیع برغطم میں ا تھ سوہیں نکٹ سلمانوں کی صکومت کا ڈبکا بجا رہا اور بیرد ہ حکومت بھی حبس کے ہمول و فروع کا اکثر حصہ باوجو دالفلابات اور فیرمانر واکول کی تبدیلی کے تما متر توانین متیں بیٹینی تھا بجز اس کے کہ تحنت تشيني ميں ورانت کالحاظ رکھا جا ٽائقا۔ تاریخ اس ریشا ہدہے کہ ہندوستان اُس وقت زمائہ کی تر قی کے مطاب*ق زندگی کے ہرشعب*ہ میں نمایاں ترقیات کا حامل تھا۔ وہ علوم و ننو ن کامرکز تھا تجارت<sup>و</sup> صنعت بین ٔ س کی حیثیت مُوحدا وررمبیر کی تقی، شهری اور دیها تی رعایا خوشی ل و ما مو ربحتی ا وُرکک ی آبادی هرگوشه میں فروغ برتھی۔ مہند وستان کی تمام دیگر اقوام میں ُسلما ل**ِمرار کی** معاشرت اسلامی اخلاق كىكىشىن اوراسلامى انصات دترتُم كى مبندى ضرب المثل تقى چاكم ومحكوم ميرم ض نوف وديت کا رہشتہ کار فرما نہ تھا بککہ محکوم کے ول میں عزت و محبّت کے وہ جذبات بریست ہو چکے تھے جس کو انقلا از ماند ایک عرصه تک توکرنے سے عاجز رہا۔

آیام عذرین تقدیرا المی غالب آئی اوراسلا می سلطنت کا دور مہند وستان سے رخصت ہوا۔ زمام حکومت حب انکرکیز کے ہاتھ آئی تو اُسے اتجھی طرح محسوس ہوگیا کہ اُس کا مکلی تعانون یا فلسفۂ سیست

ا ہندوستا ن کی انوکھی اورغیر مو کی مشخلات کول کرنے کیلئے کوئی لائحة عمل میٹی نہیں کرتا نیز اُس نے ً لال قلعه میں داخل ہمتے ہی اس تحیز خیزو رہانہ کی مہر حیز کو نغور دیکھا اور اُس کی عظمت وسٹوکت سے دِل ہی دل میں مرعوب ہوکر رہ گیا جنانجہ انگریز مورضین کی تحربریں اس قول کی بوری ہائید کرتی ہیں۔ اس کی تفصیل کا یمول نہیں اس و تمت صرف اس سے تجتْ ہے کہ انگریز کو بُحز اس کے کوئی جاڑہ کار نظرنة ایا که تما م محکموں کی تشکیل اور مال دویوانی کے قواعدی ترتیب سلمان ارباب افتدار کے شورہ سے عہدِسابی کے طریقیریکی جائے مِسلمان با دشاہوں کی سیاسی تصنیفات مثلاً <sub>اس</sub>یم کی کی کی سیاسی تصنیفات مثلاً ایم کی کی کی تزك جهانگيری وزیرول کی بےشارمدون ونتشتر تخریرات جوجا بجاسبرکاری دفترول او تولعول میں یا بی حاتی تھیں بغورٹر ھی گئیں اور اُن کے ترجے انگرنزی میں کئے گئے میں نئہ رصلیریٰ مال وسندوج تما متراکبراغظم کے فاضل وزیر راجر تو ڈرمل کے مجوز ہ صول پر قائم کیا گیا اور مبسوں قدیم اصطلاحات الحريزى عبارتول ميں برستورّهائم رميں كيونكراُن كامُراد ف يورمين ربانوں مي قطعينہيں بإياجا تا -دلوا في کے معاملات کا تصفیع کمارے فتو 'و ںرکیا جا نا تھاا ورصد رَالصدورا ورَصَدرِاعلیٰ کے عہدو *لرکیات* سے مسلمان سنُر فااور اُمرار کومقرر کیا گیا جر فالونِ سنرلعیت اور حکومت کے انداز سے واقف تھے۔ یہ دستو *رغد رکے بحب*یں برس لوبتک جاری را کیونکہ ہند وستان کا قانونِ انتقالِ جا کدا د*یمٹ شاء* میں · ا نعذ کیا گیا جواموال غیرمنقو له ربیع درمن ، تنبا دله ، همبه ، کرایه داری ، دخل د مإنی و غیبره مسائل پر حاوی ہے۔

تاریخ کے بہ خیدا دراق صاف طور پر بناتے ہیں کہ اسلامی فانون ایک بڑے سے بڑے کاک کی سیاست کے ہرنتُعبہ کا نصر ف مُستکفّل ہوسکتا ہے بلکہ لینے بر سے والوں کو نیم عمولی استحکام عروج اورُ مقبولیت نجشنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبنانچہ ممرتران فرنگ کو بھی اُس کے جو کھٹ پر سرتسلیم خم کزنا پڑاا ور اُنھوں نے اپنی حکومت کا ابتدائی خاکہ اُسی سے حال کیا بمگر عبد بدفائے قوم کے لئے

اپنی سلطنت کومخصوص اُصوبوں ا ورمخصوص اغراض کی بنا پرفائم کرنا ضردری تھا بستنے اوّل ملکی سیلتا پر قیفه کرنے کیلئے فوجداری کا قانون تعزیرات مہندہ عجلت تما م سنٹ ثداء میں نا فذکر دیا گیا۔اس انتظام كا دومه الهم شعبُه مكن معيشت سيحس مين تجارت ، ككان ودكيرٌ محصل وغيره داخل بن حينا نحيه مغر بي طریقیر مرکا روبا را ور با کخصوص درآ مد کی تجارت کو تر قی دینے کی غرض سے سودی قرض کو جائز قراً وید با گیاا ورتا نون انتقال جائما دمین شریعیت اسلامی کی گهری اورمنصفانه قیو دکو کیسراشها دیا د پاگیا ماکه حمله انتقالات غیم ممولی سهولت سے عل میں اسکیں اوربعیض دا تی حقوق کیک کی تعربیت میں داخل ہوکرقابل انتقال ئینکیں نیزاموال غیرمنقولہ کا بیچ ور مہنے قولہ امٹیار کی طرح جا رہی ہو کرتجارتی کاروبار میں تیزر نقباری کا باعث ہو۔ مزده عطائداد قانون اراضي ملطنت كاندروني وبيروني مصالح كے سانچ ميں وصال ديا كيا ۔ لمكه دكتوريم كااعلان | اسى دوران ميں ملكه وكتوريه آنجها في كا مَارِيخي اعلان شائع ہوا جس كى روسے تمام رعا یاکواَمن کا وعده دیا گیاا ورندمها ورندهیم معاملات میں دخل اندازی سے کامِل احتناب کی بشارت سنائی گئی ۔ یہ مہی اعلان تھا جس سے اپنی تقریریں استدلال کرتے ہوئے مولانا <del>قرع</del>لی مرہ م نے کرا جی کےمقدم میں تعزیرات ہند کا آ رواد د کھیپر دیاتھا یہم کوملکہ موصو نہ کی بنیت کے بابت برطنی کرنے کی ضرورت نهين مُگراس يرشوكت اعلان برجوعملد رآ مد برواس كالاحصل به يتفاكه ذمهب كولطور ايك بخي مرةسترا کے باقی رہنے کے سوارعایا کی زندگی میں کوئی دسترس حکل نہو۔ بے شک اس اعلان کی بدولت عباقا کی صورت اینی حکمیر توائم رہی مگر رفتہ رفتہ معاملات کا کو ئی مجز الحکریزی قانو ن اور خیل کی دست مرتبط محفوظ نهين رماجس كوايك غيرت مندمسلما ن محسوس كتے بغيرنہيں رەسكنا كيزىحه اسحام فدا وندى كے خلاف برمجبوری کاسامنا ہونے سے اس کواپنی زید کی کامقصدا ولین فوت ہوتا ہوانظرا باسے۔ رعام الگلشان کا دعوی | بیه وا قعد سے که رُعار اُنگلستان اب بھی مرعی ہیں کہ ہند وستان کو محل ندہبتی زادی میں ہم یہ یہ یہ

حکال ہے لہٰدا نسروری ہے کہ فالو فی صینیت سے اس دعوے کی حقیقت کو بالتفہیل معلوم کیا جائے او بھر شرعی قانون میں جوا فسوسناک قطع ویرید پائی جاتی ہے اُس کے ذرائع ا ورانسدادی تلا سرر یغور کیا جائے ۔ ہم بلانو ف تر دید مکر رکہ سکتے ہیں کہ اسلامی فانوُن کا ہروہ باب ج*کسی طرح سے ملی قبضا و*یا برانراند از برسکتا تھا مطلقاً تُرک کر دیاگیا- قانون انتقال جا ندا دستششاء میں ورانت، وصیت اور و معت سے کو ئی بحث نہیں کی گئی ہے البتہ بہہ کابا ب اس میں موجود ہے مگر د نعہ ۱۲۹ میں سلمانوں کے ساٹھ رعایت کی گئی سے کہ اُن کو اس باب کی یا بندی سے ستنا کی کردیاجائے ۔ا س طرح ابواب رتب ولايت، وقعت، وصيت، بهد بشفعه اوربكاح وطلاق جن كاتعلَّق ا فراد كي مرائيوميك زندگي سے متجا وزہنیں سے کسی قانون سازی کا نشا نٹہیں بنائے گئے۔ یہ مجلہ مضامین عدالتوں میں شرع **مرمری** کے تحت میں شار کئے جاتے ہیں مگر میسائل ایک دوسرے مشحکو ذراعیہ سے متغیر کر دئے گئے اور خوجہ پیسلسله معبی ایسے د ورمین ظهور پذیریموا حبکه مسلما نو رکا ندیہی احساس ر دیبزوال تھا اوراُن کا شیرازہ تیزی سے ہراگندہ ہور ماعقا اس لئے ان تغیرات کی رفتا ربلاکسی ُرکاوٹ کے قائمریہی ا دراج ہمٰ نتیج کے اعتبار سے جائزہ لیتے ہوئے کہ سکتے ہیں کہ علالتی سٹرع محمدیٰ کی نوعیت ایک دو غلے قانون کی سی باتی رہ گئی ہے جو اسلامی معیار کے بموحیب ایک قالب بے جان سے تہم ہمر مر ہے۔ان ترمیات کا ذرایعہ وہ غیر کمل انگریزی سٹروح اور ناقص تراجم ہیں جن پرانگریز مجو ب نے فصلوں کے صادر کرنے میں انحصار کیا جھ۔ دایہ اور فتیا وی عالمگیری وغیرہ کے ترامجم نیم مملآ صنفین ذکیے اور جوعبار تیں اُن کے نز دیک غیر خروری معلوم ہوئیں اُن کو میوٹر دیا گیا مِسائل حب دیدہ کا استنباط كرتے دقت ُاعول فقه كاكو ئى كاطانہيں كيا گيا نداس سے كارمر دازانِ انصاف كوكو ئى واقفيت تقى علاوہ ازیں اپنی رائے اور دخل کو آزادی سے داخل کیا گیاا ورطلاق مکوہ اور ہی جیسے مسائل مینفیدکرتے ہوئے طے کر دیا گیاکہ معا ذاللہ ایسے خلاب عقل مسائل کوشاید ہی کوئی مہندوستانی عدالت نا فذکرے گی

لترمقامات برفقها ركي غيرمونريا فروعى اختلافات كونمايان كركه انهم مجزيات كوفلم زدكر دياكيا -نيزا نكريز ججوں نے اپنے ُرحجان طبع کےمطابق عور تو ں کےحقوق میں بجا مبالغہ سے کام لیاا دران مسائل میں جہا کو ئی بجید یکی در مین بہوئی وہاں ایسے خلاصے اخذ کرلئے گئے بوان کے زاتی خدبات کے لئے تسکیر بخش ہوں اور فقد کی موٹسگا نیوں سے بھی پہیشہ کے لئے بھیٹکارا ہوجائے بنیچہ یہ ہواکہ آج ہر باب میں نظائر کا غلط در غلط ذخیرہ موجو دہے حس ربہ معدالت عملد رآ مد کرنے برمجبورہے میستر دستور مل کے مطابق فقہ کی کوئی مراک اور مىببوط بحث إن نظائر كوبرطرف كرنے كے كا فى نہيں پرسكتى كيونكه ہائى كورٹوں كے سابق فيصلوں كوہراتيا ا در شاہی فیصلوں برفوقیت کال ہے کیطف یہ سے کیمواد فقد بردسترس کال بہونے کے سبب عورتوں کے حقو ق کی بابت بعض مفیدالواب کوهمی نظرانداز کر دیا گیا مثلاً طلاق کِناییز و حُبِمْتَعنت ، خیارِ کفارت ـ ومت مصابرت وغيره اسموقع برمناسب معلوم برتائه كذفقه كالخلف الواب ميس وترميمات نظائراورتراجم ندکورہ کی یدولت رُونما ہو کرقانون ٹانی کی صینیت سے قائم ہوگئی ہِں اُن کی مثالیں ہر عنو ان کے تحت میں درج کر دی جائیں ٹاکٹمسلم مدترین اور ملحین کوا گاہی ہوجائے اور آئین انسداد کے مسّله مُرمُفيدُ تنائج اخذ كُيُّ جاسكِس -

وراتث این ایک نوش قسمت باب ہے جس کی جزئیات میں بہت کم رد وبدل ہوسکا ہے اور میز ریادہ ترفقہاً رحمہ المد کی محنتوں کا طفیل ہے جنہوں نے ذوی الفروض اور عصبات کے حصص موہنمی سٹرالط کے نقشہ تا ا ان سکل میں کرون کر دھے ہیں اور کی مینی حسابات واضح مثالیں بھی بیان کردی ہیں۔ اس کے بعداختلاف کی کوئی گنجاکش باتی نہیں رہی جانج بہی ایک مضمون ہے جس میں بائی کورٹوں کے فیصلے نظائر کی وقعت نہیں باسکے اور شعی قانون ابنی مگر برخوائم رہالیکن اس کے با وجود مندر تجہ ذیل مسائل کا خذکر کے کھے جاتے میں قابل ملاخطہ ہیں۔

١١) كسي شخص متو في كے تركه كي تقسيم مراً س كے ويون اوروصيت كومفدّم ركھاما ئے كالسكرجب

قرضنواه نود دارت ہوتو اس کا دُین مورم نہیں تھیا جائے گا بلکراً سے لئے لازم ہوگاکہ بقدرا نے حصّہ درانت کے مطالبہ کو تحفیف کرکے ترکہ سے حال کرے اس میں خیال نہیں کیا گیا کہ جبکہ دارت نہ کورتوفی کی حیات میں دائن ہو چکا تھا اورائس وقت وہ اپناھے درانت متعیق نہیں کرسکتا تھا نہ لینے وارث ہزئیکا لیقین کا بل کرسکتا تھا تو اپنے وارث ہزئیکا ایقین کا بل کرسکتا تھا تو اپنے میں اورد بگر قرضخوا ہوں میں امتیا زکرنا قربی انصاف بھی نہیں ہے۔

(۲) نہ وجہ متو فی بیوض دین مہرکے کی جا کہ ادم تروکہ برقابق ہوسکتی ہے اورا گرچہ منا فع مرهم لیکا حساب اُس سے لیا جا سکتا ہے گرعدم او آئیگی ہرکے بابت وہ معاوضہ بانے کی ستی ہوگی دین ہرکے قبلہ کی سی میں ہوائت جاری ہوسکتی ہے۔

حساب اُس سے لیا جا سکتا ہے گرعدم او آئیگی مہرکے بابت وہ معاوضہ بانے کی ستی ہوگی دین ہرکے قبلہ کی سی بھر اور ہوسکتی ہوگا۔

تی بعض بائی کورٹوں کے نزدیک قابل انتقال بھی ہے اوربیش کے نزدیک اُس بیں ورانت جاری ہوسکتی ہوگا۔

ہے۔ پر وارث بقدرا نیے حقہ کے مطالبہ اد اگر نے برصعہ رسد جا کہ ادوایس بانے کا مستی ہوگا۔

ہم اِن اگر واہب کو شنے کم جو بہ براورا قبضہ حال نہیں ہے تربیجی ہما سے صورت بیں جائز ہوتھوں ہوگا۔

کہ دا ہم ب جس قدرتہ فیمہ اُس کو حال ہے موہوب لہ کو اداکہ دے۔

کہ دا ہم ب جس قدرتہ فیمہ اُس کو حال ہے موہوب لہ کو اداکہ دے۔

(۳) اگر واہرب کو کوئی قبضہ واقعی حال نہیں ہے اور جائدا دکسی تدیسرے شخص کے نحالفا نہ تھی ن میں ہے تب بھی مہر جائز ہوگا لبشر طبیکہ واہرب قبضہ دید نئے کی کارر وائی اپنی جانب سے کل کوئیکا ہمو مثلاً مکان الیسی رعایا کے قبضہ میں ہے جو واہرب کو قبضہ دینے سے مُشکر ہے تب بھی اگرو وہم کرنیکے بور دعایا مذکور کومطلع کوئے کہ ایند وحقوق مالکامذ موہوب لہ کوا داکرے توہم برمکل متصور ہوگا۔

دسم کسی مکان سکوند کے ہمیدیں اگر دا ہمب اور موہوب لدیں زیادہ نگا تکت کارشتہ ہو جیسے کہ باب بیٹے بازوجین میں توالیسی صورت میں ایک کا دو سرے کو مکان خالی کرکے قبضہ دینا شرط نہیں سے ملکہ سمبہ کا قطعی اعلان کا فی ہے۔

معاملات رومین [ 1 ) اگرعورت اپنے ستو مبرکو هیوژ کرانیے باپ کے گھر حلی حائے تو موخرالد کو کے باس کو کو ہوتر

زرىيە اول الذكركوحقو ق زوجيت اداكرنے برمجبوركرنے كانہيں ہے <sub>-</sub>

۲) اگر شوہرا پنے حی کو عدالت ہیں ٹابت بھی کردے اور دوگری شکل کرے اور عورت ڈوگری کی تعیل سے گُریز کرتی ہو تو بچئر اس کے کہ شراءً زوجہ کا مال نیلام کردیا جائے اور کوئی تدبیر زوجہ کو ئبلانے کی نہیں ہی جبکہ زوجہ صاحب نثر دت نہو تو وہ ڈوگری ایک بہجارت ہے ۔

سی اگرسٹو مہر دخل روجیت کا گدعی ہو۔ اور زوجہ اُس کے ساتھ رہنے میں کو ئی حبمانی یا رطانی اندلشیہ نابت کردے توسٹو ہر کا دعویٰ مسترد کردیا جائے گا۔

(م) وخل زوجیت کے دعوے میں اگریٹنا بت بھی ہوجائے کہ بعد وطی ہونے کے زوجہ بارضامندی سٹو ہرچلی گئی ہے اوراب وہ مسطلب کرتی ہے توشوہ صرف اس شرط سے زوجہ کی واپسی کاستی ہوگا کہ بورا مہرا داکردے ۔

طلاق وٰکاح | (1) اُکرکوئی شادی سُندہ غیرمُسلم عورت اسلام قبول کرنے کے بدکسی سُسلمان مردسے سنا دی کرکے اوراً س کے سابقہ ندمب کے مجروجب تبدیل ندم بسسے کا فسخ نہو تا ہو تواس برجائے سنرع شریعت کی فسخ نہو تا ہوتو اُس برجائے سنرع شریعت کے بہلا قانون نا فذمو کراسلامی نکاح باطل قرار پائے گا اور سلمان مردم معجاجائے گا اس کے بہلا قانون کے بہوجب تبدیل فدم بست کا ح نسخ ہوجا تا ہے اس لئے مُسلما عورت فدانخواسته مُرتد ہو کر آذادی سے غیرسلم سے شادی کرسکتی ہے۔

۲۷) بچ ککہ قانونی کمبُوغ مردا ورعورت کے لئے اٹھارہ سال ہوتا ہے اس لئے اس سے کم عُمرکی غیرمسلم عورت اگرفلاف رضامندی والدین کے قبولِ اسلام کرکے مُسلمان مرد کے ساتھ کا سے کھلے اور طبی جاتے قوموشر الذکرانجواکا مُرککب ہوگا۔

د ٣) خیارالبلوغ میں قدرتی بلوغ کی تفتین کی حاجت نہیں ہے کسِن کبُوغ بندرہ سال کا مقررا وُرسکم ہے حالانکہ اگرعلامات بلوغ بندرہ برس سے پہلے بھی ظاہر ہوجائیں توشرعاً بلوغ کا تھکم

لگایاجا ئے گا۔

دمه) خیارالبلوغ میں بیضروری نہیں ہے کہ بالغ ہوتے ہی نسخ نکاح کاا را دہ ظاہر کر دیا جائے بلکہ اگریہ ٹابت ہوجائے کہ نا بالغ کو بعد ملوغ کے اپنے استحقا قِ نسنے کاعِلم ہی دبر میں مواتو اُس وقت فسنے کر دینا بھی معتبہ ہوگا۔

د ۵) بلوغ کے بعب دبا وجو ذکاح کے علم ہونے کے اگر کسی مقول وجہ سے نسخ کرنے میں تاخیر جوئی تب بھی الفنداخ صادر ہوجا باہیے ۔ (۷) لیان کے لئے دارالاسلام سٹرط نہیں ہیے ۔ (۷) لیوان کے ٹابت کرنے کے لئے قسموں کا کھانا اور لیسنت کرنا جس طرح قرآن شریف میں مذکور ہے ضروری نہیں سے بلکہ مقدمہ کی سماعت سٹروع ہوتے وقت اگر سٹو ہرا بنے الفاظ کو واب کے لے اور معانی طلک کرے تو دعویٰ مستر د کر دیا جا ہے گا۔

ندہی آزادی کا ایک جدیوم فع ہمارے ساسند بیش کردیا ہے۔ اس اہم ترمیم کے بود سٹر کا ظی کورین ہیں اور تنا کہ وہ اس بل کی کوئی حاست کریں بلکہ اس کومطلقاً ترک کردینا ہی مناسب بہوگا ورزہ دیگر قواعت نظوراً ہوجائیں گئے اور غیر سُسلم عدالتیں روزم ہوجائے گا ہوجائیں گا ورنہ گئے جس بڑعلد آ بدخر وع ہوجائے گا اور حلال کے برد سے بی ارزانی ہوجائے گئے۔ نیزاس ترک سے غیر سلم ممبران آمبلی کو واضح ہوجا گئے کی ۔ نیزاس ترک سے غیر سلم ممبران آمبلی کو واضح ہوجا گئے گئے ہم سلمانی عدالت کی شرط کسی اہم مربوب ضرورت سے منکر رج کی گئی تھی اور اس سے کوئی سیاسی تنوق کی مصلمانی عدالت کی شرط کسی اہم مربوب فرورت میں مرورت اس امر کی ہے کہ تانون شریعیا کی نفاذ مصل کرنا بغیر سلم عدالتوں کی دیاست برجا کہ کرنا مقصور دنہ تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تانون شریعیا کی تعدا بیر کے وسیع مسئمار براز میرنو خور کیا جائے اور آئین اور مکی مشخلات کو ساختے رکھکر متحدہ طور پر کا میا بی کی تدا بیر اختیار کی جائیں۔

دباتی )

---- (····)

## سُوشارم می مُنبادی تقیقت اورائسکا فشام (۲)

## ارتقائي اشتراكيت

ازجاب سیّدمنی الدین ماحب سیم است دونیق ندوند المنفین اس نظر کے عامیی اس بات کے فائل ہیں کہ اشتراکیت ہمائے مطالبے یا نواہش ثریجھر نہیں ہو بلکہ یہ انسانی جاعت کی ارتعاتی منازل کا ایک لابدی تیجہ ہے۔ اس نظریہ کی دوشان میں ہیں۔ او ڈادون (سمین مدین کی کا سوشلزم یا اشتراکیت ۔

۲- مارکس میرسی و به به به به به به به اوراینجل کاسوشلزم با اشتراکیت - فارونیزی اشتراکیت اس اشتراکیت کی بنیاد دارد ن کے محضوم اصوبوں برسی جوعلوم طبیع استعلن بین امنولوں کو انسانی عمرانی زندگی برنطبق کرنے کی کوشش کی گئی ہے اوروہ بھی اس نقطهٔ نظرے کہ انسانی حایت ارتفائی منازل سے گذرکولاز ما اشتراکیت کے اعلیٰ مدارج بربینچ جاتے گئی۔ معلمہ معمد کمان سی دولائی است خیال کا اشتراکی ہے جیانچہ اس کا خیال ہے کہ انسانی ترن کی تاریخ بھی علم جیات کے اصوبول بینی مطابقت، وراشت ہنازی علب علی کر بندہے داتی مرمایکا نظام

وارون کے بیان کے مطابق تنا زع البقا کے اصول کے خلاف ہے۔ لوگوں کے آپس کے مقابلہ کو جقار مکن ہولیوی بنا نے کی کوشش کرنی چاہئے یعنی انسانوں کی تمدنی حالت کے مطابق ان کا کھا خارکھا جائے اور یہی سوشلرم یا استراکیت کا مقصد ہونا جاہئے۔ ہر کام کرنے والے کو کام سے لگا دینے کے معنی میہونے جاہئیں کہ گویا ہرائی ہیں اپنی قابلیت کے اظہار کا چوش بدی کر دیا جائے جیبیا کہ جو انی وُنیا میں جی یا یا جاتا ہو کھال کے ارتفاقی منازل کو ملے کرنا تنا زع البقا کے ذرابعہ ہی مکن سے یسر ما بدداری ندل میں کہ تا اور استمال بدیا کرنے و الی جاعت میں اسٹیا۔ اور ملازمتوں کے لئے ، تجارتی مقابلہ جنگ کے سوا اور کھی نظر ہیں آ تا اور یہی ہماری بربا دی اورا فلاس کی بڑی وجہ ہے۔

مارکسزدی اور ایخباز دلی اشتراکیت ایمی احبامی زندگی کے قدرتی ارتفا کی قائل ہے لیکن علوم طبیعی کے اُکھول اُنظر ا اُکھول بھرانی زندگی بِنِعلبی نہیں کرتی بلکہ اس کا فلسفہ جا عت جدا کا نہ ہے جوانسانی تا ریخ کو ماوی نقطہ نظر سے دکھیتا ہے۔

تاریخ کاس نقط نظر کی مرابط و مفاصت کہیں ہیں ہیں ہیں اس تاریخ ک بنیادی فیالات اور اصول کے مقلق واقعیت ہم ہم ہنچانے کے نیم ساتیج کی تحریر - عمام کا معملا معرب باہلی مرتبہ شائع شد واشتالی منظر نظر کے مقلق سے ہملے میں اور ما محملا معملا معملا مور بہ بھی تاہوں - تاریخ کے مادی نقط نظر کے مقلق سب سے ہملے میں ایک غلط فہی دفع کرنی ہا ہتا ہوں - اور وہ یہ ہے کہ نام کے اعتباد سے اس نظر یہ کا قبلت فلسفہ ما دبیت سے نہیں ہے جس کے ماتحت عام طور بر بھیا جاتا ہے کہ تمام روحانی و دہنی زیدگی کا دارو مدار ما دبیت سے نہیں ہے جس کے ماتحت عام طور بر بھیا جاتا ہی میں کے حامی ڈیموکر ط

ان کامقصدیہ سے کہ وہ تمام روحانی و ذہنی علیات کی تشسر سے مادّیت کے نقطۂ نظر کے مطابق کریں۔ لکین اس کے برخلاف اقتصادی ما دیت کا نصب لعین اس قرّت کو دریافت کرنا ہے جوانسانی جاعت کے ارّتقا بیس کا رفر ہاہے۔تاریخی ما دّی نظریہ تمام اجماعی نزیدگی کو بالآخرا تعتصا وی علیات کے نیٹجہ کے طور پر دیجیتا ہے اس لحاظ سے میر سے خیال میں اس کا نام اقتصادی یا سٹیمئیت نسبندانہ تاریخی نقط کی طرز رہے ہوگا۔ زیادہ چے ہوگا۔

تاریخی ما دی نقطه نظر صبیا که بعض نمکته جبیوں کا حیال ہے۔ آئل یا ﴿ وَکَلَ عَلَیْ کَوَ اَلَ مِنْ اَلَّهِ مِنْ ک کا بعدم یا قابلِ انکار نصور نہیں کرتا۔ اور نه نمام اسٹیا برکو ما دی استفادہ کی نظرسے دکھیتا ہے۔ مجھے ذرا تاریخی ما دی نظہ ریہ کی حقیقت مختصراً بیان کر لینے دیے۔

اس نظریہ کے مطابق انسانی جاحت کے نظام کی بنیاد اوّلا بیدا وارثانیاً اسٹیا رکت بادلہ اسکے۔ لہذا بہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ اسٹیا رکس طرح فراہم کی جائیں اور اُن کی ساخت اور تباد ہے کہ آنٹا ہا کس طور برکیا جائے۔ اسی سوال سے والبتہ بہ سوال بھی ہے کہ انسان کس نظام کے ماتحت زندگی بسبر کرسکتے ہیں جب شیا مرکی فراہمی وبیدا وار کا طرفیہ بدل جاتا ہے تو لا زمی طور برقانون بھی بدل جاتا ہم اب آب فود تھور کرسکتے ہیں کہ یہ نظریہ دوجانی یا ذہنی نظریہ سے اصولاً کس قدر مخالف سے۔ دراک نے نئے انسان کی جائی زندگی کی نظام انسانی دماغ کی اختراع کا نتیج نہیں ہوتے۔ مبکدا قتصاوی قوتوں کے انسان کی جائی زندگی کی نظام انسانی دماغ کی اختراع کا نتیج نہیں ہوتے۔ مبکدا قتصاوی قوتوں کے لائری ارتقاو کے باعث تمام انقلابات رونما ہوتے ہیں۔

مثلاً ابتدائی زمانی وسیع بیجانے کی کاشتکاری وزراعت کے لئے حب گیر داری ر گدہ کے مدعتی جاعتی نظام مناسب تھا۔ کیکن بھی نظام مرکز بت کے اعتبارسے سر مایہ داری زراعت کے لئے نامناسب معلوم ہوتا ہے اسی طرح جب صنعت وحرفت ہاتھ کے کام کمک محدود تھی توقیام برادری کی رسم بارواج بیدا ہوا لیکن حبث شنوں سے کام کینے میں ترقی ہوئی اورفیکٹریاں ا در بری بری طبی قائم بردتی منروع برگئیتن قدیم مرا در یا منتشر برگئیس ا در بینیتی کی آزادی اس کالازمی نیتجه تقا۔

بیدا وارسنی کے طابق کاریا اصول فن پراجها عی زندگی کا دار و مدارہے۔ بلکہ یہی اس کا معیارہے اور اسی کے ساتھ ساتھ قانون اضلاق رسوم اور ند بہب وغیرہ مجی بدلتے رہتے ہیں۔ طراب کارپیدا وارسے مرا دصرت و ہشینیں اورا وزار ہی نہیں ہیں جن سے اسٹیا بہنائی جاتی ہیں۔ بلکہ دیگر مددگار تولوں کی زیادتی یا کمی بیش نظر رہنی جاہتے ۔ اس کے علاوہ بیجی دیجھنا ہے کہ بید باریا اجناس کے تبا دلہ کا حلقہ ایک خاص علاقہ تک محدود سے یا اور آمد ورفت کے راستے دریا فت ہوئے سے اس کا جال تمام گو نیا رہیں گیا ہے۔

بقول النجب کسی قوم یاکسی خاص زمانے کا اقتصادی ارتعاً نظامِ ریاست کی وضع، قانونی تشکیل فنون نطیفه چتی که ندمهی تصوّر کی سنگ مبنیا د بهوّ ما ہے ۔

اس کے استراکیت کسی جاعت کے مکمل نظام کا اِئل ( ملص علی کی تہیں ہے بلکہ اس کوجاعتی نظام کی ایک ارتفائی سٹے جمیر کیا جا سکتا ہے جس کی ضرورت ہوت ہیں ہے بہیں ہے بہیں ہے بہیں ہے بہیں ہی خرورت ہوت ہیں ہیں ہی ہے جب کہ اس کوجاعتی نظام ان کے خرد رہیں آنے سے جدید حل طلب اقتصادی مسائل بہیں آتے ہیں اور کہیا جاعتی نظام ان حالات کے مناسب ولائق نہیں رہتا ۔ جنانچہ موجودہ صورتِ حالات ہیں سر ماید داری نظام نہیست و نا بود ہوجانا جائے۔ اس لئے نہیں کہ نا انصافی بڑبنی ہے بلکہ اس وجہ سے کہ وہ قدیم ہوجی ہے جدیدا قصادی طریق کار میں ببدا وار رکھنے ان انصافی بڑبنی ہے بلکہ اس وجہ سے کہ وہ قدیم ہوجی ہے جدیدا قصادی طریق کار میں ببدا وار رکھنے انسان مشاکہ کوئل کرنے کے لئے صوف اجتماعی ملکیت ہی مناسب نابت ہوسکتی ہے جنانچہ کے مطاب تا جائے مائے منسلہ کی وقت کا عنصر کوئٹ شن ہی مناسب نابت ہوسکتی ہے جنانچہ کے ارتفاج بر فیصلہ کن قرت کا عنصر کوئٹ شن ہی ہو بی دہتی ہے بلکہ وہ عناصر در آئل

بیدا دار کے طربی کار ( مسلون مسرور کوئ کار تی ہے ''اہذا آخری درجہ میں طراق کاربیدا وار ہی کی انسانی جاعتی زندگی کی نشکیل دینے والی نبیلد کُن قوت ہے۔ بس استر اکیت بیند جس عت سر ماید وارجاعت کوختم کرنا جاہتی ہوا وڑھیک ہی طبح جس طبح کرسرماید وارجاعت نے قرونِ وسطلی کی جاگیر دارجاعت کا خاتمہ کی تھا۔

قرو نِ وطلی کی جاعت اوس بیدا دار کے طراق کار کے لئے وضع ہوئی تھی جو اندیکسی وسالے ہو۔ اس میں برا دری ا ورجا گیرداری کا نظام سماسکتا تھا۔ بیدا وارکے طرلق کا رمی*ن عظیم* انشان ترقی رونما ہونے کے بعدا وس برقب ابو مال کرنے کے لئے اسٹیا کی سیدا وار کا سرمایہ داری نظام سرمیں ا قىقادى ازادى شامل بۇلازى تھالىكىن جو ب جون ترقى زيادە بوتى گىئى يەنىظام بھى ناكافى ئا ہو تا گیا کیو نکەصفتی مپدیا وارکی قوتیں دن دو نی را ت چوگنی تر تی کرکے اس کے قبضۂ قدرﷺ ابٹرکیئی انفرادی سر مابددا ریاصاحبِ جائدا دمین اتنی قابلیت باقی نهین رہی که وه اِن قوتوں میصا وی ہوسکے بنا نچہاس کی علامتیں مہین نظر آرہی ہیں۔ ایک طرف تو تجارتی مرصلے اور سے پر گیاں۔ مندرن کا ہمیں بیتبار ہی ہیں کہ الفرادی اقتصاد میپ اوار اور ہم رسانی کے تواز ن کو تا نمهنین رکه سکتا - دوسری طرف معابدے سنرکت تجار د اوراتحاد)(Syndicates تجار (تکریسر ۲) وغیره اسی امر کی تصدیق کررہے ہیں سرمایہ داری کا اس طرح برضا ورغبت سرحورناا ورکمیٹیاں وغیرہ بنانااس امرکے اعراف کے متراد ف ہے۔ کہ آزادتجاتی مقابله ( Compatition ععدوتی کادکھنا نامکن ہے یہ تمام اسباب اس بات کی ہاج دے رہے ہیں کہموجودہ اقتصادی نظام کو کلیۃ بدل کرایک ایسے اجتماعی نظام میں تبدیل کر دیا جائے جو اجماعی بیدا والا وراس سدا وار کی تقسیم کوبا قاعدہ طور برانے ہاتھ میں اے لے۔ پہاں میرامقعدرینہیں ہے کہیں اسٹراکیت یا اس کی کسی خاص مت پرلغ دسبط سے

کام لوں اوران نقربروں کے دورا ل میں اشتراکیت برینفیدکے اکثر موقعے ملیں گے۔کیکن ایک دوباتيں اس مو تع سرمهاں کرنی حیابتی ہوں۔ کیا استراکیت فطرتِ | یهسوال کیا جاسکتا ہرکرآ یا علم وسائنٹ کا بیلقا ضه موسکتا ہوکہ دہ ہی تجا ویزوتحری<del>کا</del> انسانی کے مطابق ہے۔ کو جواس درجہ افراط کے درج برہوں کہ افراد کے موجودہ آمضاوی فرق و اخت لاف کواسِ قدر وسیع بیمانے برمٹانا چاہتی ہوں ۔لوری سنجیدگی سے نور فکرکو کام میں لائے ۔لوگ بہت سوق سے مصالم کی معامل اور استرار کی مشہور قولہ کو بیش کرتے ہیں جند ہرار محققول، مصوروں باحا کموں کے لئے لاکھوں انسانوں کو کانتنکاری ،لوماری مرحمتی گیری کرنی میرتی ہے '' لازمی ا مریانیتجه کواکٹرلوگ ا سمعنی میں تمجیر لیتے ہیں کہ گویا قدرتی لزوم ا س پرصا دق آباہج ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ لوگ اشتراکیت کو دحبیبا کہ سیان ہو بچیا ہے ، ایکے طبیعی جاعتی نظام تفور کرتے ہیں۔اس کے برخلا ف تعبی نظام اشتراکیت کوخلات نظرت انسان تصور کرتے ہیں ا ورا س کے بٹوت میں بہت سی قدر تی مٹالیں می*ٹ کرتے ہیں م*ٹلاً قدرت نے بھی *سب کوبر*ا بر<sup>و</sup> ساں در مینہیں دیا یحب کوئی درخت کوئی ہیتہ ۔ کوئی حیو ان بائکل ایک دوسرے سے متباعکتا نہیں ۔ تو پیر انسان انسانی جاعت کومسا وات کے اصول پرکسِ طرح بدل سکتا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں اولاً یہ کہا جا سکتاہے کہ اشتراکیت نیندوں کی ایک ' ا قابل وکر قلیل البقداد جاعت مساوات کے تیش کی تائید میں ہے اور وہ بھی موجو د طبیعی یا تُدر<sup>قی</sup> ِ فرق کومٹانے کے دریے نہیں ہے۔ اس امرے کوئی صاحب عل اشتراکی منکر نہیں ہے کہ اشتراکی یاست میں بھی لوگ ایک دوس*رے سے ح*سما نی اور ذہنی اعتبار سے مختلف ہو نگے کیکن تما امنسانو کے لئے دولت پرداکرنے کا مکسال موتع مہتیا کرنے یا اوس کو بہج بہنچا نے کامطالبہ ایک ایسامطالبہ ہے جس کوریر کہکر ردنہیں کیا جاسکنا کہ وہ انسانی فطرت کے خلات ہی۔ یہ اعتراض کس قدر غلطہ کے کیزیحہ

یه ثابت ہو چکا ہے کہ حقیقناً متعدد اقوام میں اہم ترین مملوک اورسب سے اہم ذرائیہ معاش لینی زمین ا ور کھیتی باڑئ صدر ہا سال سوایک فرد کی نہیں ملکہ اشتر اکی نظریہ کے مطابق جا عت کی ملکیت ہو۔ اگرصہ وہ لوگ بھی ایک حد مک حق برہیں جو قدیمی ملکیت کے نظریہ کو حس کے مطابق تہا میں تمام زمین اورکھیتی با<sup>ط</sup>ری کسی ایک فرد کی ملکیت ن*دیقی ملک*یت مام جاعت کے قبضہ میں تھی <sup>ی</sup>ا ریک سطی قیا س تفتورکرتے ہیں کیکن زیر دست سے زبر دست معترض کوعبی اس ا مرکا معترف ہونا پڑے گا كه بنظرية خِدا قوام ريا نفرادي حثيت سينطبق ضرور بهزما ہے جنائحيراب بھي اسي اقوام موجود ہيں ، جن میں سینکرطوں سال سے لگا تا رزمین اورکھیتی باٹری گائوں کی برا دری یا دوسری جاعتوں کے قبضہ میں حلی *آرہ*ی ہے اوروہ افراد کی ملکیت پربہرگر بنہیں کہلا ئی جاسکتی۔ اس کےعلاوہ پی*تقیقت ک* ا بتدا نئی زیانه میں زمین حمسیا عت کی ملکیت تھی نا قابل انخارہے عہد حدید میں زار روس کے زطانے میں جہاں امانیت کازور تھا ،زمین کسان یا زمیندار کی ملکیت نہیں تھی ملکہ گاؤں کی برا دری کے قبضہ میں تھی۔ اورکسانوں کوصرف ح<sup>ی</sup> کاشٹ ک<sup>ھا</sup>ل تھا۔ مزید برآں شالی امریک<sub>یہ</sub> کی ریاستہائے ىتىدە مىرىجى چېزالىسى ندىبىي اشتراكى جاعنىن مۇجەدىن جهان اجتماعى ملكىت كالصول كارفرما ہے -جب بيحقيقت انشكاراب كه انسان زمانه گذشته با عهدِ قديم اورعهدِ جديد مي مجي اشتراكيك مهول کے مطابق زندگی لیسرکرسکتا ہوا ورکڑ کیا ہے اور تجربہ بیرتبا ہاہے کہ یہ اصول غیرفطری نہیں ہے۔ تو اب بیرسوال باقی نہیں رہا کہ جاعت کا کونسانظام عینِ فطرت ہے ۔ ملکہ سوال سے ہے کہ کونسا اجماعی نظام مفیدمطلب اورمقصد براری کے قابل ہے بینی وہ نظام اجتماعی زید کی کی عقلی تربرتی کی مطابق اہے یا تہیں۔

اسی وجہ سے ڈارو ن کی تعلیم میں طبیعی ارتھا کی طرف اشارہ غلط ثابت ہوا۔اکٹر سُنے میں ا آسے کہ جاعمت یا معاشرت کی تر تی بھی طبیعی قانون کے مطابق ہوتی ہے جبر طرح نباتی اور طونیاتی

دُنیا میں نئی نئی انواع وا قسا م میدا ہوتی رہنی ہیں اور تنازع للیقا میں کمز در ا**نواع منا سب** ترین ا نواع کے مقابلہ میں بربا دہوجاتی ہیں۔ اسی طرح جاعت میں بھی اعلیٰ بہترا ورمنا س خراب ا وربدترین عالات کے مقابلہ میں رونما ہوتے رہتے ہیں لیکن نہیا طبیعی اورمعا سنے رتی زند گیمیں فرق کوملح طارکھنالازمیہے یمعامشر تی زند گی طبیعی قوامین کی پیروی نہیں کرتی بلک ا س کی ترقی صیح اورستنقل اخلاقی عمل مربخصرہے جوانسان کے نصب لعین اورمقصد کے مطابق عمل کرنے کا متیجہ ہوتا ہے کے آنٹ کی تعلیمیں فدرت کے با رہے میں حن اور فا نونِ دریافت کا ذریعہ تحریبہ ا ورغور وککرہے کیکن حب اخلاقی قوانین دریا فٹ کرتے ہوں تو نجر ہواس کے راستہ ہیں صرف دعوے کی مطلح کیے نبیدا وز ارہے ۔ یہ اصول کس قدر ناقابل قبول ہم کہ حب ہیں اس امر کے سنعلّق کہ ہمیں ایندہ کیاکرنا ہے ہاصول بنانے یا دریا ف*ت کرنے من*ظور ہوں تو ہم اپنے آپ کوصرف ٹر انے تجربے پر ہی محدود مجیس اور اسی سے ائندہ کے اصول بھی افذ کریں۔ لہذا ہمارے سامنے بیرسوال ہونا جاہے کہ جرکھے بھی اشتراکیت کزاجا ہتی ہے وہ مفید مطلب بإمناسب بعبى ہے یا نہیں اشتراکیت کا مطالبہ ہے کہ سرے سے جاعت کا نیا نظام مرتب بهزما چایئے اوروہ نظام است سم کا ہوکہ الفرادی طور پر آزا دا قصا دی مصروفیت کی جگہ ایک بڑی ا قصّادی نظام اجماعی بے بینتراکیت کی موافقت میں سنجی ؓ اور نیے ٹیلے بٹوت صرف اس حالت میں ردکئے جاسکتے ہیں حبکہ ہم آزاد امّتھا وی نظام کوبلا یا مل بہترین ادرخالی نقصان ٹا ئرسكىرلىكىن *جېرى گر*دومېيىش كےمعاسترتى حالات ك*ويھىي*علوم ہيں اورجومخىلىف مرحلوںا ور*يچيديگي*رك مکان ورہائش کی دقتول اور بے روز گاری وغیرہ بیغور کرتاہے وہ کیسے غلط تابت کرسکے گاکہ موجودہ ا قصّاوی نظام کے نتائج بھی خطزاک ہیں ۔ ایک قوی بٹوت کےطور پرہم نہیا ں عظے *دائ* عن *مدانطیق*ے، کا آسائش لیبندامیرانه ا خلاق مین کرتے ہیں جس نے مزدورو ل کے مسئلہ سے متعلق اس *طرح* لینے ا پنے خیالات کا املهارکیا تھا۔'وہ بیو تو فی جو در اُل حبتی افعال د*تک مدینا*ہ می**و** ) کی ایک قسم ہے، ا ہو انجل تمام ہوقو فیوں کی جڑہے، درمل مز دور *ل کے مشا*لے وجود میں مضمرہے حب تی ا فعال حرَّك مهدمة الله كايد بهيلانا قابل ردّ قانون بحكه خيد مخصوص چيزوں كے متعلّق كو ئي سوال نہيں ا تھا نا چاہتے میں یہ بالکانہیں مجسکتا کہ پورپ کے مزدوروں کا سوال تھا کریہ لوگ اُن کے ساتھ کیا كرنا چاستے ہیں۔ وہ اتنے زیادہ آرا م وآسائش میں نہیں کدروز بروزاد ں کوغیر مقول مطالب کے لئے اپنا دستِ سوال ٹرمعانے کی ضرورت نہیں ۔ اخرِ کا راکٹریت انہیں کی طرف سے لینی اُن کی سب سے بڑی تعدادہے یا اس بارے میں مسلم عمال مورود برٹش ) کی نظرزیا دوررس سے ۔ جنا نچہ اس نے انگریزی منسوری تخریک (chartict on newet) اینی انسیو مهدی کی مز دور و ل کی بهلی برخی ا نقلابی تخریک سے متاثر ہو کر لکھا ہے منز دور کمیا جاستے ہیں ۽ یا جو کبجہ و ہ چاہتے ہیں کیادوسری جاعیں اس کے دینے سے انکارکرسکتی ہیں؛ اورکیا ان کا پیمطالبہ جدید تمدّن کی تباہی وبربا دی کاسبب ہوگاہ فور و خوض کرنے والو ں کے لئے پہلے سے یہ کو ٹی راز نہیں تھا کا کینڈ تحریک میں ایک مرتبہ بیرسوال نہا بیت زور متو ُرکے ساتھ ملند کیا جائے گا۔ ورا بینشوری مخر مکیا ور ( مده طربعت المنظم كمناظر عن اطراء بيقيفت عوام ك لن بهي آستارا بوكي ب. حقیقتاً ما یخ میں یسوال نہا بیت زور شور کے ساتھ اُٹھا یا گیا۔ بلکراس کے بعد گذشتہ صدی میں ا در تین برے اشتراکی انقلاب دونماہوئے یعنی انقلاب فروری جون کی خورزری مسسسه ا الما طوفان راشتراکیت نے جو کو بھی ز وریجواہے وہ صرف القلابی نخریکوں ہی کے ذرایعہٰ ہیں بلکسائی یا رقن کی زبر دست تنظیم بھی شامل حال تھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل سائٹس کے علی نظریات ہی نہیں ملکبہ له مسنده تامنه ماه وی اصلای تحریک.

که انقلاب فرانس کے مدیسیت کی دہ جامت بو حکمراں بیٹی منی۔

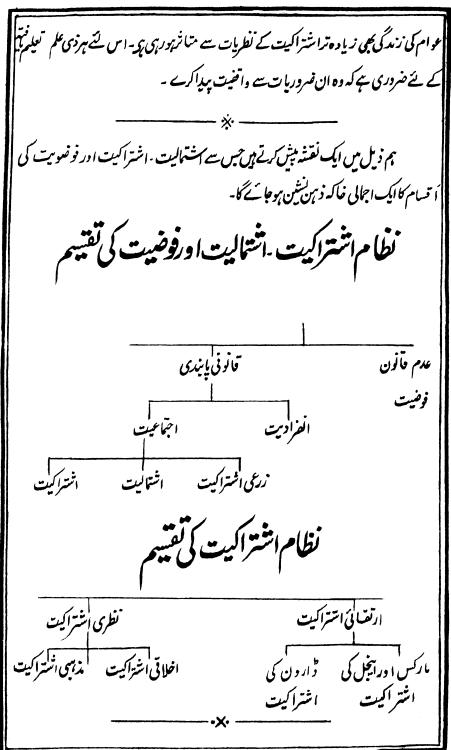

## سِيمُطاللالي مِينِقيرِكا حَوابِ

ازمولاناعبرا لعزمز صدرشعته عربي مسلم لونيورستي عكيك رهد

۲

(ھر) ُ دنیا میں ہے ایمانی بد دیا نتی کیا کہ پنیں ہوتا ؟ گریہ فریب اپنی نظیر آپ ہی ہے۔ حجبلانگ ﷺ السمط سے سیری دوسری کتاب ماا تفق لفظہ للمبردص میرچھپلانگ اری ہی بحر ہزرج کو حجبولائے بحرومل صلے ۔

مبردکہناہے قال الافصادی اس پر مینے یوں کھا ہے دکہ وہ خبیب بن عدی ہیں۔

دیجے ابن مشام گوتھ ۱۳۳۲ و مع السہبلی ۱×۰۱ ابن مشام کہائے کہ بعض اہل علم اس نسبت
سے منکر ہیں۔ مگرین میں کہنا ہوں کہ صحیح نجاری بہامش افتح ۱۳۳۵ ھرچ ۷×۱۹۹ پر توریب یت خبیب ہی کے نام سے ہے البتہ اضداد ابن الما نباری ص یوس سے کہ یہ ببت عبلیہ ہ کا سے جو خبیب ہی کے نام سے سے البتہ اضداد ابن الما نباری ص یوس ہے کہ یہ ببت عبلیہ ہ کا سے جو تمری ہ فرنے کے نام بن آپ نورہ کی ہیں کہ ایسی صریح با بانی کی کوئی مثال ہے:۔

یں لے معنی واحد کل فاخو وقد جمع الرحمن فیك المعانیا امیناواخلافاو کید اوحیلہ وخبتا اشخصالیت لی ام مخانیا اگریلم انسان کوالیے بُرے کا موں سے بازنہیں رکھ سکتا تو پر جبل کیا بُرائے ، سے ہے:۔

اذاساء فعل لمؤساء من طنونه وصدّق ما يعتاد لا من توهم

ہر حنپد کہ اصداد کی تخریر کی ذمتہ داری مجربر عائد نہیں کہ حوالہ دینے کے بعب زماقل کی ا

ومدداری ختم موجاتی ہے حسطرج مدیر معارف نے آج سے ۱۹۳ سال میٹیتر آب کو جواب دیا تھا

اً مگر مہاں تومیری عبارت کہدرہی ہے کہ میں سیرت اور نجاری کے بیان کوراجے سمجتا ہوں کیبر

انصاری تو بہ ہرحال ضبیب ہیں عبیدہ توہاشی ہیں اس لئے مبتر د تواُن کوکسی طرح مراد نہیں

ك سكما بريم يم اخدا دى عبارت برغور كرنے سے معلوم برگاكه شايد بربان وقتل حمزة يوم

الحاتی ہے مگر سوال یہ ہے کہ احد مذہبی جنگ بدر میں جزہ رخ کے ساتھ ارطقے ہوئے زخمی مینے

ا ورکچ روز لعبد شهید ہو گئے ، اس سے نفی نسبت کا کونسا بٹوت یا تھ آتا ہے ، کیا ہیت میں نفط اُحد

ند کورسے ؟ پيمريہ کر بحتی اور دھاند ليکسي ؟

وكرض ل قرم باصناهم وامابزق م ياح فلا

ص د وسری هیلانگ (۲) ( و ) د وسری هیلانگ میری ابوالعلاء و ماالیدیدِ ماری سے کدمینے بغیرحوالم

دے نقل کیاہے کہ الوعمرالز ابرسور حفظ سے متم کئے جاتے تھے۔

(4 a) اوربطف بدکه نور آب نے کمآب کے صفحہ کا حوالہ نہیں دیا مجھے بعدار تلاش نسبیار صن هوس ا

يريه ملا ا بوعس الاسولافي العفظاء أن كم ما فق العادت ما فظ كااعتراف مع عامر ف

ابرعمر کی کتاب المک خل کے مقدمہیں اونبرایک باب کھماتھا۔ سعة حفظہ وسیلان

ذهند بجيث جرّل تهمة التزيّد والدختلاق سهولت ك لئي آب في بي الفاظ

یہاں استعال کئے ہیں ( ۹ ۹۹)متعدد واقعات اس ضمون کے نقل کئے ہیں کہونکہ اونہیں

که المعارف ۱۳× ۹ ۲۵ کی مجب مصنعت نے والددیدیا ہے تو کجٹ کی گنجاکش نہیں -

سك محلة المجمع العلى 9× × 4-

بے حساب غرائب یا دیتھ اس لئے لوگ اُن بریتہ ہت دھرتے تھے بسوریتہت کیا ہوئی ؟ یہی نہ اِ که کترت محفوظات کی دجه سے تخلیط کرتے ہیں ، لینے کہ سور حفظ جس کی حبتی جاگتی مثال 1 بن ا خصن خالتا ہے اس وقت میرے سامنے ہے ۔ خیریۃ توہتم ت تقی جو مجبوٹے البزام کو کتے ہیں۔ مرآب نے تو برات خود نقل کفر کفر سابٹ دیمفدمہ الجہرہ ۱۹ میں اُن برفتری تھے۔ كان واسع الرواية غيران له نوا درغرائب إخطافيها بير هي بياحايت إكدابن ورید کی صَبنبه داری کی مُزین میں ایک طبیل القدرا مام کی تدلیل کی:۔ إبروم إذى الاحوار كل ملاهم ونيطق بالعوراء من كان معورا ابوعلی آپنے اسا مذہ کے غلط اقوال نقل کرنے سے غلط کار مٹیرے گا جس طرح مولوی بدرالدین بہن کے اغلاط کی ذمہ داری سے نہیں بچ سکیں گے۔ (، ۵) اس کڑوے لقمہ کو دوبا رحیا باہے گرا بکے وہ حلق میٹھس جائے گا ،الوعلی کے دمفرق کجری ) اغلاط کو اغلاط مانتاہی کو ن ہے ؟ بھردہ اونکو اساتدۂ انام اسمعی الوعبیدہ وغیر<del>ہ س</del>ے نقل کرتا ہے جن کی تغلیط کی حبارت کشمول بجری وسورتی کون کرسکتا ہے ؟ حجوظ امو تھے ہڑی تا ا ہر *مید ک*ہ اس کی مثالیں اور حوالے لکھ آیا ہوں ،مگر دندا نشکنی ضرورہے ، تاکہ آیندہ و قا کی مہّت نہوا درا دھرعا جزکے میگزین میں کا فی روڑ اکنکرہے : -صع قالی کہاہے قداد بی العرفج سے ہتھا رہدہوگئے مگر مکری نے اس کا انکار کیا ہے حالانکہ ابرعبیدہ اور ادس ابن درید کا قول تھا جس کی حایت کرتے کرتے آپ بوڑھے ہوگئے ص والناس کلهم بھر کی قالی کی تفسیر کو تھکرا دتیاہے ،حالائخہ بہی الفاظ اننا ندانی ا بن درید اور عیر حرجانی ابن رشیق ابن منظور اور خفاجی کے ہیں۔ صرے ۵ صافر کی قالی کی تفسیر کوغلط بتایا ہے جوالوعبیدا ور ابن انسکت<sup>ت</sup> کیہے۔

خیروه توجلیل القب دراً نُمّه تقے تابری بازی بارلیش بابهم بازی الله کی الله کا کی دوا تابیخ بازی کی دوا تیت کی دوا تیت کی دوا تیت کی دوا تیت نقل کرتے بی جس بیر یہ دوبیت نقل کرتے بی جس بیر یہ دوبیت

وحمراء فبل المنج صفراء بعد الاستبین توبی نوجس و شقائق ابن دریه کے بتائے گئے ہیں اضغائت احلام حالا کہ وہ توالونواس کے ہیں، حسطیح ابن المعنز نے نقل کئے ہیں ،جوابن دریہ سے ۲۹ سال سپتیرم کیے ہیں، اس طرح آپ مرز بانی ابن فلکان الحمال کے بیچھے کر اڑا وہم آرہے ندا اور لطف یہ کہ اس غلطی کو کو کی اُٹھ عا میں سکتا، اور د ہاں تو قریباً محض شبہات کی نبا پر تغلیط کی گئی ہے کوئی علی دستا ویز بائے میں نہ تھی دستا ویز بائے میں نہ تھی دستا ویز بائے میں نہ تھی دستا ویز

ا ذالده تستطع شدیاً فندعه وجاون ه هی میآتستطیع کیردوباره هی میآتستطیع کیردوباره می نابرایت بیل برای کی مزعومه اغلاط عموماً از تسم تفییر نوات و نسبت اببایت بیل بی آب کے موجوده حلیفت کی کوئی قرآنی غلطیا نہیں اِقالی وغیره نے ایک قول لیا ہی دوسرول نے اور، ہر دو کامستند ائمۃ لفت وا دب ہیں اِسی طرح ایک ہی شوم تعد دعلما کے بال مختلف نسبیس رکھتا ہے السمط دیکھنے سے معلوم ہرگا کہ تعفیل وقات نیستیس استار استار اور ایک بی تنابرایک قول کو کے دوسرول کی تغلیط کو اور ایک بی سوا حکم کی میابرایک قول کو کے دوسرول کی تغلیط کو اور اور وہ مغروضہ اغلاط بھی دیمین اسمان ایک کر دیکھا ہے دیمی میں اور کور کی معلول جو ایک کر دیکھا ہے دیمی اسفادا۔ یہ ہیں وہ مفروضہ اغلاط بھی برزین اسمان ایک کر دیکھا ہے دیمی میں میں ایک کر دیکھا ہے دیمی اسمان ایک کر دیکھا ہے دیمی میں میں میں میں میں میں میں کی میں کی میں کی کور کیکھا ہے دیمی کور کیکھا ہے دیمی میں میں کور کیکھا ہے دیمی میں میں کور کیکھا ہے دیمی کیکھی کیکھی کیکھیل کیکھیل کیکھیل کیکھیل کیکھیل کیکھیل کیکھیلے کیکھیل کیکھی

دعی لقوم بنص مدّ عیر گیلحق، بذی العسب الصمیم ال بزیل م ۲۰ ۱ سرکی کام گذریکا ہے۔

عافرخاموش علی خدمت کا قائل ہے شرح ذیل میں قالی کی ہم سو خلطیاں و کھائی اپس، مگر نقارہ نہیں بٹیا، آپ نے کسی کو اٹھانے کی ہم ت ہوتی ہوتی ہم تھی مانتے کہ دبناہ الحقت هذا باطلاء حاشا کلا إلوعلی کا مقام اس سے بہت ارفع واعلی ہے ! و انحالا علی من عقا سَمَقَطا مد بہم تو الوعلی کے طفیل علم کا د امن بجرہ کر دربا رہیں با رجا ہے ہیں ولبس ! تعلقت المتحقط مدد منظما مد بہم تو الوعلی کے طفیل علم کا د امن بجرہ کر دربا رہیں با رجا ہے ہیں ولبس ! تعلقت المجمل ب لعدا و اُھل ب طیاسان القالی رہے عا بخروید رالدین کے اغلاطِ لا تحقید عدد الرمل و الحصا جن کو مرعی نے اپنے اعجاز سے ایک حد تک شار کر دیا ہے تو کو ہم ملکا نہیں گر ترعی کی طرح کمی گھیلے ہوئے نہیں، بلا معا و ضرعلم کے بیجے بسر دھنتے ہیں اور محبول کرھی حنوب کو ابنا قبلہ نہیں بناتے:۔

نستائش كى تمنّا ند صله كى بروا نهوك كرمرب انتعاريث عنى نههى الموك للمون نعمت للماعك ت نفند سعبا ياها كالشمس لاسبّغى بما صنعت منقبة عندهم ولا حباها

بیرون ہند کی ونیا ہمارا دل شرھاتی ہے مگر اس بذھیے بن کلک ہیں ہنور ہوجے علی ق

کا فقدان ہے اس گئے اس سے ماسدانہ ومعاندانہ مقالات سے ہماری توافیع اور فدرافرائی ریرین

کی عباتی ہے مگر کھے نہیں اہم دریا کے دھارے کا اُن مجبوراً اوھر محیبر دیں گے:۔

ملِی لراس اخی نخب به بخرب بطیرعصافیره

( ۸ه و۹ ه) میمن لینے کو عاجز اورغریب نکھتے ہیں حالا نکو عجزت توستر عاً بینا و ما نگی گئی ہے اورغرسیب د مین در میں تاہ

ہندی نفظ مبنی فقیرہے:۔

سنیے خاب جواب! اس اعتراض توسییوں سال کی جی ہوئی تمام اندرونی آلکتیں باہر تھیئیک دیں:۔

تملائت من غيظ على فالميزل بك الغيظحتى كدت بالغيظ تنشوى سُلالا الابل انت من حسد ذوي وقال النطاسون إتّلك مُشْعَر بدامنك عشق طألما فككمته کاکتمت داء ابنهها ام مدّ وی (۲۱و۲۱) عجز علاوه سكيني كے عدم قدرت كے معنى يركھي آتا ہے۔ وحد بيث عمر لا تلبتوابدارم عجزة اى فى موضع تعجزون عن كسب النهايد متنبى يرى لعبناأن العِن عقل وتلك خديعة الطبعالليئم وان التوانى انكح العجزبنية وساق البهاحين أنكح إمحرا مگراہل حدمیث بچوں کو تومو لوی خرتم علی مترجم مشارق الانوار کی مناجات اربرارا ئی جاتی ہےجس سے:۔ نہیں مت دراکھی کوئی تنجیسا نہیں عاجزا کھی کوئی مجھسا اگراپ قادرنهین ونعوذ ما نله تو تعرعا جربوك. لاستحالة ارتفاع النقيضين = ادخل بنافى النسب لواسع ا ورميمن كاعا جز بمعنى مسكين تواكي ليبندرنهين بونا تو تيجرعا جز تمعنى ايا بيج ا وربے روزگا ہوے مشتن ازعجز جبالوانی د کاہلی) کا داما د اور فقر کا والدہزرگوار سے۔اب اس کا تصفیہ باخبر ناظرین کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کونسے عاجز ہیں ؟ سٹرح کتاب میبویہ سیرا فی کی کی محكدين تخطيبرا فىمتعدد اجزاربريثبت بولاليف العاجزابي سعيدا محسن برعيدلا للهالسيارفي اسى طرح عاجز بتعميل رمثنا دنبرى كن في الدنيا كانك غريب المزيرعا مل ربار راسكا ك برست و عدي اياني سابن ميو فيسر نظام كالج حيد رآبا و دكن -ك بكرة المتابوالعلاء ٣٠٠ برتوعجاراة لا بكي العلافي كونددهن المحبسين الحالس اين كواكسير

تصداق تو استحمين كھو لئے اورا ختیا رائجرحانی طبعتلالعاجزص ۲۹۹ دخرمد لیجے ورنہ ہدیہ نہ ملئے پر ا مك اوْرضمون مذرِمعا رف كيمجُ بن الوتمام كايربب طريضٌ بايم ربصورت عدر برُسوا كيمج ـ كنت الغرب فاذع فتك عادلى انسى وصبحت العراق عراقي موصل کا یہ شاعر بغدا دمیں اپنے تنئیں غریب بتا ہا ہے حالا نکہ دونوں کی مسافت علی گڑھا راحکوٹ سے نصف ہے ۔ مگرمجازی وجوہ کی منابر توہر کوئی غربیب ہے : ۔ وهكذاكنت في المحلى و في وطنى ان اننفيس غرب حيثما كانا اولوالفضل فلوطاهم عنربآء ر ہا ہندی غربی معنی فقیر تو مقام حیرت ہے کہ اردو نہ جاننے کے اعتر ان کے یا وجود یہ معنے 💎 بلامعا وضہ کس نے آپ کوسکھا نئے ؛ کہ فعلسی میں انا گیلا جواپنی غریبی ا ورنا داری کو نظرا ندازكركے ايك خوشحال صاحب نصاب كے سرمنڈھنے كى سمت كى : -ولقلجهد تمران تزيلواعزه فاذا أبان قندرسا وململمر م ۲۰ هیلانگ ۳) - بیفرتبیسری هیلا <sup>ب</sup>گ بدرالدین صاحب کی *نشرح مخ*نآ رص ۵ ایر ماری ہیج جس *وفلطی سے صفحہ ہ کھاہے کہ* لفظ الجاریتہ بریہ لکھنا دکن ابدل وجادیتہ صحیح نہیں۔ (۶۲۰ میں نے اس کتاب کوحبتہ حبتہ ٹرمعاہے ایک طول طویل رام کہانی میں کیلے (وجادیۃ آ جاتھامگر نگاہ سے اوتھل رہا پھرحب پہاں الجادیتہ دیکھا جونی الواقع بھبورت عدم ذکر ساین صحیم می نبیس تھا توکن اکھا جرطرہ بجری ص ۱۲۵ نے یہ دوبیت و کنافوادس یوم المهر پیراکخ عبداللّٰہ بن سَبرۃ سے منسوب کئے ہیں ہمالانکہ ہیں وہ رہیج بن ریادے۔ مگر چ نکہ حاسہ میں اولنے پہلے عبدا لٹرکے دوسبت مذکور تھے، اس لئے بکری کی نگاہ چوک گئی اور

اُن کو بھی عبد اللہ کے نام کے ذیل میں شار کرلیا ہے۔ لینے کریر کا ملین کا سہوہے نہ کہ ہند کے عُجرَٰ، ہ وفضولتین وغربابر کا۔

وماانافي حقى ولافي خصوتى جمهتضم حقى ولا قارع ستى

میں نے یہاں افتی کی بجائے فتی لکھاتھا کہ ایسے موقعوں رفیتی ہی بولا مایا ہے اس میا

اً بِا فَتَى كَ عدم وجودكى دليل مجسه ما سُكَّتى بين: -

د ۲۴۷ ساسبحان الله ابجاری تویش چیزے بہاں توحدیث کی سی کتاب کی نہ خبرہے نہ دنیا

کے قوانین کی، نرعرف عام کی، نہ رستید ئیر مناظرہ کی نہ معاجم لغت کی، کہ البینة علی

المكتعى - مّدعى افتى آب ہيں ، بارِ تبوت آپ كے ذمتہ ہے ، اور صبّم بدور آب تورمى كوتت

کے تدعی ہیں ، پیمرکبول ند ایک اُدھ حوالہ اوھ بھی تھینیک دیا ؟ افعال ابن القطاّع میں بیا

تصرفات کی ممزد ہنوز حبیب میں ہوگی کہ مریرکتنب خائذ رامپور والمعارف کی چیخ کیُّار تا زہ ہے؛

فان لَم تفعلوا ولن تفعلوا فاتَّقوالنا والتي وقودها الناس والحِيارة أعدّت

للکافس بن برگر واقعہ ہے کہ خوداس واقعہ میں کھی اورو ل کے ہاں کا لسرلیشی وغیرہ فتی

ہی آیا ہے اور ستعل بھی سپی ہے محاورہ میں یہ خودعفیل کے مفہوم برپدلالت کرتا ہے۔

انك يا ابن جعفر نعم الفتى و فاكلهم ديدعى ولكنه الفتى

وإداالقوم فالوامن فتي خلت أننى ـ

جہال کہیں رقر ہ آیا ہے میں نے اوس ربکھاہے (کذا موضع رقرد ہ) جوطیع

غيركتيف كوسخت ناگوارىي ـ

(۹۵) کرّرلانے کے لئے علاوہ تردید کے لغة گفظار دّ بھی آنا ہے مگر گفنگو ہمیشہ مفہومات عا برطبتی ہے - ردکے مشہور عنی انخار کے ہیں۔ ہیں نے پہاں احتیاطاً لفظ کرکھ کو رۃ نہیں کیا بلکہ اوس برا تنا لکھ دیاکہ اس کتا ب میں بجائے مرقد کے پہر ہیں دقہ آیا ہے ماکہ کو ئی صاحب کیا دال حدف کر دینے کی برگانی مصحے یا طالع برنہ کریں تصنیف میں یہ انتہا ئی امانت ذرق ارئ احتیاط اور فرض شناسی ہے جس کی گنجا کش شنے لطین کے ہاں نہتی ، یا بھروہ ہنوز مبادیا تصنیف سے یا لکل نابلہ ہیں، کہ آج مک تو دوسر ول کے کا مول کو ابنا کہہ کر کام کا لتے رہے ہیں۔ ان الحجا حیان عن الحجد قُدا کی۔

ا دا صنعت مآلا بستميا من مثل رېبرالدين ماحب کايد کهنا د کناو انظر) آپ کې رسمي کا باعث مواہد :-

(۹۷و،۷) تجب انسان کوخود لینے رماغ میروثوق نهو تو بهترہ کیسی بڑھے لکھے سے رجوع کیئے ورنہ بھر مدّة العرم بل برِقانع رہے ۔

(۱) صفحه ۱۹ بسته ندکه ۱۹ (ب) افرا صنعت مآلا بسته یا من مثله فاصنع ما شنت بظاهر با منی بین که جب کوئی نا قابل بنرم بات (نیک کام) شم سے سرزد بوتو پیرتم خود مختار بو جوجی بس آئے کرو، اس نیکو کارکو اسی دھی ! گرمدیث افرالمه تشخی فاصنع ما شنت کے معنی تومعلوم بن که جب تم میں حیایا نیک و بدکی تیزندرہ تو پیر کید و حواک جوجا بو کئے جا کو جس طرح بہاں انہائی و قاحت سے ا بنے بیتم ما غلاط شینعه صاحب سمط کے سرمند سے جارہ ہیں ،اب تو دیکھ لیا دونوں میں کینا گھلا فرق ہے!

ذر بیت قبل ان محصر من :-

فقر جمول بلاعقل لی ادب فقراکیار مبلاتمانس لی سن م۲۷۰ سٹرے میں اللیالی الدیس عرض درعاء (نیم ابندنی رات ہفیم فتح رخلاف قیاس کھا تھا، جس رہیلے کہ رع بفتیں کو ترجیح دی تھی گرم ال بضم تھا اور بقول بن جنی ہرضموم کو بفتیں بڑی بیاجا رُنوع

سريكم كلي حالات كريتمام المكه لغت كي خلات ب، ورنه يجر مسند بيش كريس . ۹۸) ۔ سندیں توبہت ہیں مگر انٹرمیں پہاں کا لی طریعا نے کے لئے مند درس رینہر سطجا بہتر ہے کسی سے لعنت پڑھلیں ، کہ آخر میہ در دسمری کہیں توضم ہو، لسان اور تاج ہر دویس ہے کہ الکُرع کھی دمحض الوعبیدہ کا قول ہے الوحائم کہتے ہیں میں نے ریسلی درسے نہیں سنا عيركة بن ولمنسمع أن فعلاء جمعه على تُعَلَّى كمرد، مُرسرطال ليال دُدَع کصر د نابت ہے ۔ اس سلم میں الوالہ ٹیم کی قیق کواز ہری نے اور میں نے بھی لپند كياب كد دُرعاء كى جمع تو دُرع بالفيم، أوردُرع كص دجع درعه بوكظ وظل خطاب غفب توبی*ب که خودجهره ین ۷× ۹۳۹ بر لکھے بین* اللیالی الدُّدُع دکففل) والدُدَع د کصرد)جمیعا، دالدُسء د کفقل)علی و اجود ۱۰ سے کاش اکل طال سے کام لیا ہوتا نہاییں ہے، قوم محرع جمع ادرع کا حمر وحمرو حکا ہ ا بوعب یل (كذا) بفتح الداء ولوليهُم من غيرٌ و قال وا حد تها دُبرعته كغرفة وغرب. نسان میں توزیر زبر کھی دنضم فسکون ) لگے ہوئے ہیں تھے رہے و قاحت اورضعف بھارت کیسی! قا موس میں ترہارے قول کومقدم رکھاہے ولیال دُرع بالضم و کصرد۔ كلام العد ضرب من الحذيان تلتمس الاعلاء بعلالذي رأت نیام دلیل اد وضوح بسیان یس نے محلکہ و حُبلب کَنکتَه و مَلَت معنی تعوید کوتسیام ہم کیا اس پریشوراو غَل معایا ہے : ۔ (۹۶) تاج دیکھنےسے صاف معلوم ہوگا کہ اس کے راوی محض لیٹ ہیں جس سی سجائے جلبا کے مجلب ایا ہے، لیث کاکام اغلاط سے بھرلوپہ پیراس کو آپ کے ابن درید نے جمہرہ

میں جو با تفاق کتاب مین کی مهذب سکل سے نظرانداز کر دیاہے جس کے بین معنے ہیں کہوہ لیت کے منفردات کونہیں مانتے :-مترى المحادث المستعج الحطب معجا لديير ومشكو لأوان كان مشكلا ۔ ائندہ بھرد ہی تلخ لفرٰ جیاتے ہیں اورمیرے اس قول کاانکا رکوتے ہیں کُرُفیسِ غلطیاں قالی سے سرز دہوئی ہں بری نے بھی کی ہں 'کہ اس سے غلطی کابار ملکانہیں ہوتا اور کہ قالی کا گرناستہ سوار کا گرنا ہے ، اور بجری کے اعلاط عوام فضولیین عُجَزہ اور غربار کے اعلاط ہیں ، اور کہ میمن صاحب اپنے دستورکے نھلات بے کا رقاتی کے حایتی اور بکرتی کے بیٹمن ہو گئے ہیں۔ دل دی۔ ۷) آنامتناقف کلامُ شکل ہےکسی صحیح انحواس کے قلم سے نکلے اس پر پہلے کانی بحث ہوجکی ہے کہ میں توان کومہردو کے معمو لیفسحات مجھتا ہوں دیس ! تھرتھی بہاں السے حوالات کاایک انبارلگائے دنیا ہوں ح<sub>ین</sub>صاحیوں کو مزیشوق ہووہ السمط دیکھ**لیں صفحات** ۸۲ د ۲ س و س ۵ و ۵ ۷ و ۷ ک و ۲ و س ۹ و ۱۰ او ۱۱۰ و ۱۲۵ و ۲ سرا و سهم ا و ۲ کا دمما د مه ۱۹ د ۱۹ و ۲۰۲ و ۲۰۸ و ۲۰۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۲ و ۱۲ و ۲۸ و ۲۸ و ۱ م و اسم و ۲ م ۲ و ۲ م ۲ و ۲ م ۲ و ۵ ۵ و ۱ ۵ ۲ و ۱ ۲ و ۱ ۹ و ۳۰ ۰ و ۳۰ و ۱ م و ۱ م و ۱ م و ۳۰ م و هسه دوسه وبهمه ووته سووه به و ۲ مه و ۲ مه و ۲ مه و ۲ سه و بهم و ۱ مهم و ۱ مهم و ۱ مهم و - يه وبايه ويم. ۵ و با۵ و با۵ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۵ ۵ و ۵ ۵ و ۵ ۵ و ۵ ۵ و ۵ ۵ و ۵ ۵ و ۵ و ۵ و ۵ و ۱۱۷ و ۱۷ و و ۱۷ و نغیره اوراندازه کرس کداس جموط کوکیا کهس کے: -برگنا ہے کہ کنی درشپ اور دینہ بکن تاتوا زصد رنشینان جہب مباشی

ك و و ت م تيل ابن دديد لفتر الا و فسير ع و شر الا

وميدغي من حمقه وضع كمّاب كحهرة وهوكتاب العين الآانه قدغيرَّة

د ب) بکری کی میر گندی تو بین قالی کی سابق تو بین سے نمبرے گئی ہے حالا محد پہلے ان الفا میں اُس کی تعربیت کی گئی تھی نہا یت ذکی وسیع العلم لیم لطبع نقا دمحقق الخ: ۔ وكاندمن دبر حزقل مفلت خرد يجرّ سلاسل الاقياد مگرناظرین درا صبرسے کا ملیں اسائے آگے د تھیتے ہوتا ہے کیا ؟ ( ج ) الامان والحفیظ بکری کی اتنی تذلیل اورا و س برکهنا که میمن صاحب بکری کوشمن ہیں، سے ہے دانا دستمن نادان دوست سے اتھا کیا وہ یہ نہ کہیں گئے ؟ كردة جهب ديله درويراني كامث بندام مستجرخ درّا رائش مهنگا مَهُ عب لم نكر د مگراس اختلال حواس کابراہو کہ ایک ہی زبان سے دولول مُلوائے ، رہا ملاقالی کی حایت کرنا ، توبیجی سفید حموط سے ، پہلے ہرسم کے حوالے ککھ آیا ہوں ، مکر بیتو بہاں بھی لکھتا ہوں کہ میں نے نوو شرح دیل الامالی میں قالی کی بہ تتبع بجری مہر سا غلاط د کھائے ہیں مگرخامو ش آپ نے جوابن درید کی لغوا و زعلط حابت کی ہے اُس کا قصّہ دو با ا بزمل نمبر يهم وسه ۵ لكه آيا بول ـ (<) اگرمی نے حیا ۃ ابن دشیق میں اُس کی حابت کی ہوتی تو پھے تنن اغلاط کیو ل کیے گئے۔</li> جن كاآپ كوهي اعترات ہے ، ابوالعلار ميں اليبے اغلاط اس سے نہيں دئے گئے كہ الجاملاً

حبیبالنوی اور فاضل حلیل ما در د هرکے بطن سے بقول تبریزی و فیروزآ با دی پیدا ہی نہاں ہوا اگرآپ کے پاس اُس کے اغلاط کا کوئی انبار ہے تو وہ کیو رہنیں میٹی کیا جا تا کہ محک امتحا ن پر

کسا جائے ؟

ك ابوالعلاء ه مأاعرف ان العرب نطقت بكلمة لديع فهاالمعرى ٢١١ افضل من رأبية متن قراءت عليها بولعلاء- (هر) شرح بی اے کورس میں بیاض بھوٹرنا توعلیا رکی قدیم سنت ہے، خود کری نے

المیدوں بیافیں بھوٹردی ہیں کھا تقل ہم جن میں کی بھیتر فی صدی توعا جزنے پڑکر دی ہیں،

اور باقی کے لئے عاجرا نہ ہم ہیں علما رکو دعوت دی ہے، گرآب کو توجیلیج ! الا بعض ما انقطع

دو نہ طبعے .... فیا بقیت علی بحر کہ لمن ہواع ون بد مندی و منتی ۔ آب کی طرح با ایس بہد

لا علی ہم دانی کا دعویٰ کرکے کوس لمن المسلی نہنوی یا رہا اپنی نا واقفیت کا بمیتقائے ولائقف ما لمیس لا شدید علم رسان اعتراف کرنا، توبیلقبہ ل علماء نصف علم ہے کہتے ہیں جولا ا ددی کہنا جھوٹرد ہے گا وہ مونہ ہے بل گرے گا سیوطی نے مزھر ۱۳۲۵ ہر ۲۲۰ اس برایک باب باندھا ہے جہاں ایک لطیفہ ہے کہنول ہے سکوئی یات پوچھی گئی جس بڑا نہوں نے لا ادری باب باندھا ہے جہاں ایک لطیفہ ہے کہنولہ سے کوئی یات پوچھی گئی جس بڑا نہوں نے لا ادری کا تعداد میں نیگ نیاں کئی ہوتیں تو وہ کھی کی مالدار بن جاتی ۔ اس علامت الدہری سے با ایس بہد تعداد میں نیگ نیاں کھی ہوتیں تو وہ کھی کو الدار بن جاتی ۔ اس علامت الدہری سے با ایس بہد جہل ووفاحت العدم مسلمانوں کو محفوظ رکھے :۔

ابوالحسن الطبيب ومقتفيه ابوالبركات في طوفى نفيض فه للبالتو اضع في النزيا وهذل بالنكبر في الحضيض وهذل بالنكبر في الحضيض و وهذل بالنكبر في الحضيض و و منا بالنكبر في الحضيض و و منا بالنكبر في الحضيض و و منا برابون الحول المراتيين المراتي المنات المنات

احاطبالموضوع احاطة مشكورة مگركياكيا جئے يہى جزي تو آئي جان كاباعث بيں۔

( ز ) اگرآب الوالعلاء برمبرى نا چيز آليف سے بہتر كام كرسكة تقے تو يہ ١٢ سال كہا فائع كئے اورسادے عالم كومكة ركيوں بونے ديا ۽ فلاصديد كرآب مبرى ہرتا ليف سے بہتر كائے سے بہر كائے سے بہتر كائے ہيں اكر كسامنے كوئى مثر فر وسفيد كى آنكھوں كوفيرہ كرنے والى جيك نہيں وكھا آيا۔

بہن مگر كھتے نہيں باكر سامنے كوئى مثر فر وسفيد كى آنكھوں كوفيرہ كرنے والى جيك نہيں وكھا آيا۔

وليس ما ول ذى ھمت قد حست لماليس بالسنائل يہت ميں مسلم اللا كى برے دے۔

صرب سم مطاللا كى برے دے۔

(۲۷-۲۸) سیج یج-

ومن بك ذافه مُترمريض يجده مل به الماء الزلالا ( ل) معارف كانمبراريل آئيس بائيس شائيس ميں ضائع كرويا ، اور ب ئے السمط كا بنى رسواكن ا فلاط كى نماكش كى اور لا يعنى فلط مقدمه كے بعد ما الفق لفظه ابوالعلاء شرح المختائ ابن دستیق ، وغیر دہی بیں اُ کھے رہے ، اور ان حظانوں سے محكرا كراكرا بنے تئيس لہولہاں كرليا :-

کناطے صخری ہو مالیو ہنہا فلمدیض ها وا دھی قونہ الوعل نمبرتی میں بھی بجائے السمط کے شیخو، گوئیڈی، قالی اور بکری کا رونار ویا ہے استے اعالم سلام میں السیے معاند نه مضامین کو کوئی نہیں بڑھتا، وہاں کا تب فوراً سے بہتی رسوا ہوجاتا ہے۔ البتہ جو نکہ اردو داں بیلک کوعربی کا آنا گہرا علم نہیں اس نکو ود بھر تفکہ ان مضامین کے محض رندانہ ریماک کو بڑھ کے گی ولیں! مگرعلما مرعربی کے متعلق اونکی رائے بیشتر سے اور زیادہ بُری ہوجائے گی ۔ آپ تھین مانیں عالم اسلام میں آپ کوکوئی رائے بیشتر سے اور زیادہ بُری ہوجائے گی ۔ آپ تھین مانیں عالم اسلام میں آپ کوکوئی

نہیں جانتااگرمیری بات پر ما ور بہوتو کسی اور سے مزید تصدیق کر لی جائے ۔ د ب) رہے آپ کے خوابہائے پر نشیان کدا مالی بریہ بتر مارا جائے ، اور لالی کی بول مٹی بلید کی جائے ، سوئینئے : ۔

طلبالطعن وحده والنزالا واذاماخلا الجيان بارض إذرابلغت جَنَفافت عي واستكبري تممن الاحلام ( ج ) ﴿ مٰیاکی ٓ نکھ میں خاک حَبُونکنے کے لئے یہ صر رح مُجوٹ لکھ دیا ، کہ یہ مط کے محفر . ه صفحات کے اغلاطیں ، حالا کم تقدمہ ، ه صفحات کے لبد کھے صفحات ا ۵ و ۲ ۵ و ۸ ۵ ۷۷ و ۱۳ و ۳۸۹ و ۱۷ و ۹۲۵ و ۹۲۹ و ۹۷۹ و ۲۹۸ مریمن کے (صیح لینے) اغلاط د مں،! در یہ خور دہ گیری ایک سال کی محنت شاقہ کا نیتجہ سے ،جس کی اعملاح قلم عارف نے کی ہے د مگر تطف ہے ہے کہ یا اُس کی محنت را نگان گئی یا بچراس نے اپنیا فرض ہی النجام انہیں دیا) اور چوسمط کے علاوہ سارے عالم کے اغلاط میشتل ہے ابن رشیق ،الوالعسلا) ما اتفق لفظهُ مقدمة المداخل، الألى ، مترح مختار، لونمين بنجو ، كوئيدى مجشى قالى؛ ملکہ سے تو یہ ہے کہ چزیمہ بہترین کے لینے اقوال نہ تھے اس لئے پیملرائمہ کے جن کے اسماء ایک تنقل صفحہ میں آئیں گے اغلاط میں مگر آپ خود ہی ملاخطہ فسسر مالیس کہ جتنے ساری دنیا کے اغلاط و کھائے ہیں اُن سے کہیں زیادہ تمہیدا ور مقدمہیں خو دایپ نے کئے ہیں جن کوعا جرنے نمبرا ویدیا ہے ، تاکہ اُن کے آئینہ میں خوداینا مونہیہ دیجالیں ۔

(<) رہے آپ کے احباب ( ؟؟؟) جن کے اصرار پڑشتے ان خروارے ملکہ صحیح لفظو<sup>ں</sup> میں شنیکہ مبد از جنگ باد آید ہر کلہ خود باید زد مین شرکت کی ہے سواُن کوسنا دیجے: . ع غراب حولہ در خصر و بو ص : ع إ دی ا فاسا د محصولی علی ختم صریع (ھ) گذشتہ صفحات میں آپ کی قرآن وحدیث افی کی کہانی کیے تو آ چکی ہے آئندہ اور

( و ) آپ کی زندگی تقیناً سخت گذرے گی مین جی تالیفات سے بازند آئے گا اوراُس کی مہر تالیف آپ برگو بایتر بارا ال برسائے گی اس میں کوئی کیا کرے:۔ خود کر دہ را علاجے نمیست:

الولا استعمال الناد فیما جا وس ماکان یعس فن طبیب عرف العود ( دسن کی کی اس میں کہ تالیفات کے دلدادے بحر بہدیے ( دسن ) بہہ چیج بچارسراسررائگان جا رہی ہے ، کہ مین کی تالیفات کے دلدادے بحر بہدیے اُس بارلیتے ہیں ، اوروہ آپ کی اس کی مج بہندی کو نہ سنتے ہیں نہ مجھتے ، رہا عربی میں جھا بینا تو ضرور تیمت کیمیے اور چو بکہ اسلامی مالک میں آپ کی یہ بیلی کتاب ہوگی جو چہے گی اس لئے اگر مدیر معادف نے گا وہ مخفواً اگر مدیر معادف نے گا وہ مخفواً آپ میا حبان ہی کا ہوگا۔

صوبی دحی ناحی عشرهٔ کامله بناکرمیمن کے اغلاط کے دریاکوکوزے میں بندکر دیافدمت حقیقت کے طور پروہ بھی مقضائے و تعاونوا علی البرّ آب کا باتھ بٹا آہے لیے کیا ملکہ اپنا دامن بھر لیجے ؟

فدالوعيد فاوعيدك ضائرى اطنين اجنحة البعوض بضير

- (۱۱) لاہور کینم کے بعد خود مجھ سے خطاء کیا بت کیوں نہ کی ؟
  - (۱۲) على گەھ بىتىم كواھجى قىگە كيول نە مل كى ؟
- د ۱۳) اسلا می ممالک کیوں گئے ؟ اور وہاں تہا ری قدرا فزائی کیوں ہوئی ؟
  - (مهر) تم نے السمط کیوں تھی اور نوب جیسوائی۔

<u>له يابتي آپ كى كرمنامرد الشييشى شعبان كى شەسە ماخوزىيں ـ</u>

### ذنيا كإمروز

اذمولانا حا مالانصا زى عن آزى

شن شهور سے کہ خوفردہ ہاتھی اپنی ہی فوج کو پاؤں میں روند ڈالنا ہے بہی عال سٹر چیرلین کا ہے ۔ جنگ کے تصور نے ان کوا تناخو فزدہ کر دیا ہے کہ وہ ہرقدم بیجھے مہٹ رہمیں اورا کی لیک قیم پراپنی وزارت کے ساتھیوں کو نا راض کرتے جارہے ہیں سلطنت کے وزیراً ظم کی بیٹیت سے آئی فرمدداریا ن جنی زیادہ ہیں ان کی پالیسی کے ساتھی لتنے ہی کم ہیں ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ہیت تک حالات کامقا بلہ کرنے کے لیے لینے خیالات کو آراستہ کر دہے ہیں اور وزارت کی شکستہ بازوکشتی کو ملاحوں کی تبدیلی سے ایک تا زہ سہارا وے کر صلانا چاہتے ہیں۔

خبرگرم ہے کہ وزارت میں چند تبدیلیاں زیرتجویز ہیں بعض وزراء آپس میں عہدے برلینگے عت بعض کرسی بھپوڈ کر جائینگے اور کچھ نئے لوگوں کو کرسی شینی کا موقع دینگے سیاسی اور فوجی ماہر میں کی ایک عبرا کا اصافہ بھی بقینی ہے۔مقصدہ وزارت کا استحکام ۔ یہ کیے کہ ایک کام ساھنے ہے اور اس کے لیجو میں

طرح کے پا ٹرسلنے ہیں۔

ہالے اس دور میں انگلتان کا وزیر عظم دنیا کا سے بڑا ذمہ دارانسان ہوتاہے، گریہ ما ننا بڑگیا کہ جہاں ذمہ داری آگے جلتی ہے وائے عیتیں پیچھے پیچھے آتی ہیں۔ موجودہ وزیر عظم کی ذمہ اری جب قدرتی ہے، اور شکلات بھی قدرتی، فرق اتناہے کہ ذمہ داری گھرکی پیلا وا سے اور شکلات باہر کے حالا سے پیدا ہوئی ہیں۔ تدبر کا امتحان شکلات کے زمانہ میں ہوتا ہے۔ اس وقت سٹر چیر لین امتحان کی مزل میں ہیں بینی ایک ایسی منزل ہیں جماں انگریز قوم کی شنٹ ہیت اپنی قسمت کے آفا ب کا زر دچر ہو کھے رہی ہے۔۔۔ خوف اور دہشت کے ساتھ !

وزيرأظم كاسياسي درجبر

برطانیم عظی اس مقت د نیای سب سے بڑی سلطنت ہے۔ اس کے جزائر کا رقبہ بچا نوے ہزاد اسل مربع ہے، اور آبادی ہو کروڑ ۱۰ لاکھ ہے۔ اگرجہ تاج کا اقتدار اعلیٰ تمام مقبوصنات کا قافونی محرا ہے، مگر در حقیقت سلطنت کا فرہا نروا و نیر عظم ہے، انگلتان کے قانون کی روسے با دشاہ کا در صبر بلہ انگلتان کے قانون کی روسے با دشاہ مرگیا، بادشا ہو بیشہ زندہ رہتا ہے، اس لیے ہزئی تا جیوشی کے وقت بیغرو لگایا جاتا ہے" بادشاہ مرگیا، بادشا از ندہ باد۔ ماہرین دستو رتصرت کرنے ہیں کہ" بادشاہ قوت ہے، بادشاہ مختار کل ہے، بادشاہ عن ساور نفا کا سرچہہ ہے۔ بادشاہ نفا کی رسکتا ہے اور نظمی کا خیال دل ہیں لاسکتا ہے" گر بادشاہ کی بیتمام بربائی اختیار کے در مبیب وزیر عظم کی طریف تقل ہوجاتی ہے۔ ایک قانون دال کہتا ہے کہ بادشاہ سب مجھم گوارا نہیں اختیار کے در مبیب وزیر عظمی کی قانونی حکومت میں تاشائی کی حیثیت سے اس کی موجود گی بھی گوار انہیں کی جاتی ہوں کیے کہ برطانے عظمی کی قانونی حکومت میں اختیار واقتدار کا ایک مرکز تو ہے لیکن اس کی کی تانون سے محدود کردی گئی ہے۔

کا نائدہ ہے۔ نائدہ ہونے کی جنٹیت سے اس کی ذمر داری انگلتان اور آئرلینڈی کک محدود نہیں بکراس ذمر داری کا جماز رود بار انگلتان سے چل کر طغیر، مالٹا، سویز اور عدن ہوتا ہوا ہندوستان، سنگا پور آسٹریا نیوزی لینڈ بہنچنا ہے اور ایک دوسری ہمت میں کنی ڈاکے ساحل پر جاکڑرکتاہے۔

اس قت سطرنول جیرلین کے سربریہ تام ذمہ داریاں ہیں۔ اور اہنیں جرئی اوراٹل نے جیب کشکش میں مبلاکر دیاہ۔ ایک زانہ تھا کہ انگلتان میں کلیسٹون کے نام کی دھوم تھی بیسا میں کا میسیفی نے وزارت کا ساتھ چھوٹ دیا۔ مونے کو لارڈ روزبری اور لارڈ سالبری وزیر عظم موئے، گرجگ عظیم میں وزارت جگی تومٹر لائٹر جارج کی جنگ کے بدرسٹر بوزلات اُ بھرنا چا اگر اُ بھر نا چا میں مشرویزے میکٹرا نلڈ نے مزدور وزیر عظم کی حیثیت سے شہرت حاصل کی گر بعد بیس تخفیف اسلی کے مشرویزے میکٹرا نلڈ نے مزدور وزیر عظم کی حیثیت سے شہرت کو ختم کردیا برطر بالڈون وزیر عظم کی حیثیت سے شہرت کو ختم کردیا برطر بالڈون وزیر عظم کی حیثیت سے بڑے وہ شخص دے میں اور مشرمندہ کرتے ہیں۔ ان اندان اندان کی اجمال کی کرون کے جانشین ہیں۔ ان کی اجمال کی کرون کے جانشین ہیں۔ حالا انکہ اہنوں نے میونی کا معاجمہ کرکے جو الوں سے زیادہ جو انمردی کا شوت دیا ہے۔ ان پر مرطر ف سے اعتراض کیا جار ایک کی جاموری ایک مثال کی طرح دنیا کے سامنے سر لبند نظر آ رہی ہے۔

ام من اور جنگ

مٹھر پرلبن نے میو بخ کا معاہرہ کیا کیا کہ اُنٹیں آج تک صفائی بیٹ کرنے کی صزورت بیٹ آرمی ہے۔ وہ ایک طرف تو و زادت میں تبدیلیاں کرکے سرتھامس انسکیپ لارڈ میٹلیڈ، لارڈ اسٹنے ہمٹر میں کم سکٹر اللڈ، لارڈ ونٹرٹن، لارڈ ریخبالڈ اسمتھ ۔ ایسے مربروں سے کام لینا چاہتے ہیں اور دوسری طرف برا براسن کا نغرہ لبند کر رہے ہیں۔ میونے کے معاہد کے فو اً بعد انہوں نے کہا تھا یہ ابناکستان اور جرشی میں جنگ ہنیں ہوگی ۔ مگراس کے بعد انہوں نے کئی تقریریں کیں اور سرتقریویں جنگ کے ظلاف اورامن

ك من ايك ايك علم كها:

(١) شرعت آخر تک میرامقصدیه سے کہ جگ ندمو-

رو، اگرتم امن چلہتے ہوتو اسے الاس کرنا بڑیگا۔

٣) مجي نقين ب كه امن وصلح كا قائم ركمنا منكل بني ب-

رس حب تك بي وزير عظم مول كوشش سے باز زاؤ عكار

رہی جنگ کی تباہیوں کا اثر دویشتوں تک رہتاہے۔

ر ۲) اب ہم ایک دوسرے کے خلا ن کھبی جنگ ہنیں کرینگے۔

مسطر چمبرلین نے ۲۸۔ جنوری کوج ہراوی کی انجن سے ایوان بر مستمھم میں جو تقریر کی ہے وہ تام

الخبنوں کے جواب میں ایک تا زہ صفائی ہے۔ ذیل میں اس تقریر کا خلاص مطالعہ فرائے۔

دا) اگرانگریزی اوراطالوی تعلقات ہمواریہ ہوتے تو جھے مسولینی کا تعاون حاصل نہ ہوتا اور

اگرسولىيى امداد نه ديتاتوس امن كى حفاظت بين ناكام رمبتا -اگرميو پخ كايتاق نه موتا توسارى دنيا

اوّل درحه کی تصیبت میں مبتلا ہوجاتی ۔ مجھ پر تغیید ہو رہی ہے مگرمیرے سب نفا دوں میں ایک بات

مشترک ہے کہ اُن میں سے کسی پروہ ذمہ داری منیں جو مجھ پرہے ، اور ان میں سے کسی کوان را زوں کا

علم ہنیں جو صرف لک منظم کی حکومت ہی کومعلوم ہیں۔

د ، ) حبگ کونٹروغ ہونے کی اجازت ہنیں دبنی چاہیے کیونکداس کا تباہ کن اٹران لوگوں<sup>ک</sup>

بحی پنچیگا جوکنارے کھڑے ہوئے ذکل کا تماشا دیکھینگے۔میوبخ کا میثا ق میری پالیسی اوربے حجبک مکت

علی میں ایک حادثہ ہے ،حس کا مقصد حبّگ کوروکنا تھا "

ان الفاظ سے معلوم موتا ہے کہ انگلتان کا بوڑھاوز یر اظم جوان دلغ سے باتیں سوحیا ہے اِس

کے چبرے کی تھبریاں، گردن کی نشکی ہوئی کھال اور پریشاں مرتجھپیں اگرچہ بڑھاہے کی خازی کرتی ہیں۔

گرده اس دقت نکسلین سابق نوجوان حرافیت سٹرایڈن کے مقابلہ میں کامیاب ہا اگرچہ اس کا میابی کا کا میابی کا کا سابی کا سلسل امرد شوار مہتاہے۔

شوس اور کارسیکا

ہیلاسلاسی اول نے لینے سدا ہماری کے شکفتہ بھول "عدلیں ابابا" کواطلی کے اجھوں میں م مرجعاتے ہوئے دبھیا تو اُس کو کہنا پڑا ' استعمار مستقوط دنیا کا سقوط ہو گا!

شاہِ مبش کی زبان سے یہ ایک سچی اِت بحلی تھی حبش کا سقوط ہوناتھا ہو گیا گرد نیا بھی ایک ُ جا یانی کھلونے کی طرح حبار سی ٹوٹنے کے لیے تیا رہے حبش کی شکست نے جرمنی کو یہ دکھا یا کہ کامبا بی کا آفنا ب سوانیزے برآ حیکا ہے، اور حایان کو مزایت کی کہمشرق بعید میں بھی ایک عبش پیدا کیا م<sup>امکا</sup> ہے یجرمنی اُتھا اوراس نے سوڈٹین لبینڈ کوصبش سمجھ کرحلہ کر دیا اور برطا نوی مگین کی امدا دسے قبضہ کر لیا یہ بہلا قدم تھا، بلکہ پلی کامیابی عقلمندا ومی کے گھرمی ایک کامیابی سے دوسری کامیابی پیدا ہوتی ہے اس بلیے شلر نظر کو ذرا لبند کمباہی تھا کہ ان کی نظسہ میں مصلی یو رپ کے علاقے اورا فریقیہ کی نوابادیا (برطانوی انگانیکا اور فرنسی کیمرون منت نئے شاروں کی طرح جھلملانے لگے۔چنا پخداس نے ۳۰ جنوری کی تقریر میں صاحت کمہ دیا ؓ اب ہم نوآبادیاں چاہتے ہیں، حبن قوم زندہ ہےا *ورسب کچھ کرنے کے* لی<sub>و</sub>تیار ہ<sup>ن</sup>ے جرمنی اورا ملی آج کل ایک بیس اوچیمبرلین کی تمام قربا نیون کا مصل بیرے سافاع کا اتحادی اللی آج بھی جمنی کے خلاف ہا الخادی رہے ، گرمشہور ہے اللہ نے کہ وڑی ، ایک ٹلرا یک سولینی " د نیاکے د'وڈکٹیٹر تمام کوششٹوں کے با وجود ایک ہیں۔ اس قت عالت یہ ہے کہ جرمنی ہی آسان کے گنبدکے بنیے جو نغرہ ملند ہوتا ہے اس کی صدائے با زگشت اٹلی سے مبند ہوتی ہے۔ جزئنی انگانیکا اور کیمر<sup>وں</sup> كانعره لكاياتواللي في فوراً نغره البندكيا ثيونس اوركارسيكا -

اگروا قعات کود کھیا جائے تو ظاہر موگا افریقہ کا وسیع برغظم دنیا کی جابرحکومتوں کے درمیا تقتیم ہے، حنوبی افریقیہ برانگریز کا قبضہ ہی، صومال انگریز و ساوراطا لیوں کے درمیا تبقیم ہے۔ *ایجزائز* مرا ٹیونس، *کیمرو*ن اور *سحرائے غظم فرانس کے تسلط*میں ہے۔ ارٹیرا ِ، حبش، طرامب اٹلی کے ہاتھ میں ہے اللی ٹیونس کوبھی چاہتاہے اور کہتاہے کہ شالی افریقہ کے ساحل کا بیرحشہ اٹلی سے اتنا قریب ہو کہوہ اطالوی نوآبا دی کے علاوہ اور کچے نہیں ہوسکتا ہے جونکہ کا رسیکا بحرروم میں مارسلرنے ساہنے او<sup>ر</sup> ٹیونس کے محا ذمیں ہے اس لیے فرانس کواتنی قربا نی صرور کرنی جاہیے کہ وہ ان علاقوں کواٹلی کے یے خالی کردے۔ اٹلی کی نظر میٹیونس کی فوجی اہمیت اقتصادی اہمیت زیادہ ہے نقتٰہ دیکھنے سم معلوم ہوگاکہ سسلی کے ساحل سے ٹیونس کا ساحل ل کرایک پھاٹک تیارکر تا ہی۔ ساحل کے درمیان صرت سوسی کا فاصلہ ہے۔۔۔لی کا ساصل اٹلی کے قبصہ بی ہے اگر ٹیونسر کا ساحل بھی اس کے قبضہ میں آجائے توأس کے جنگی جماز حن کا متقر فیٹی لادیا "ہے فرانس اورانگلتان کا راستہ روک سکتوہی ۔ یا طلی کی برستی هی که شونس میں ہیلے فرانسی جا دھکے اور اُنہوں نے پرس بسارک ورا مرکمیہ سے ساز بازکر کے ٹیونس پرتصرف حاصل کرلیا۔ اٹلی اپنی آج کی سیاست سی مجبور ہے اور ٹیونس پرقصنہ کرنے کے لم ہر قربانی میت کونے کا اعلان کردیکا ہے رسب سے بہلے نیسلِزمیں فاسطی جا عست کا خفیہ حباسہ ہوا تھا، اور صلبہ کے فوراً بعد مونے والے مظام روں نے یہ ظامر کردیا کہ واقعات کا مرغ بادنا پھرجنگ ہے ڈرخ کی طرف حرکت

# لطائف اكبته

رات بھی۔سرماکے لرزہ خیزنظا روں کی رات کانپتے ذروں کی *۔تھراتے ہو ب*ے تاوں کی رات

سردوبيجان نظب رول يركمر تفاجهايا بُوا جيب كالى رات كابونول به دم آيا بُوا

خشكين فطرت كى سب قاتل ادائير عام تنين المات كى بيجين نيندى لرزه براندام تقسيس گریرانها" زم مهتی مشکش میں ہانپ کر موقت کابیس سندم بھی رک گیاتھا کا نپ کر

دم بخود تقین سام ایم راست سندان تھے سندان تھے

وسعت عالم مبر برفاني بواكا راج تقسا رات كے سرير تم برور الب كا تاج عا

راستوں سے دور۔آبادی کی فاموتی ہودو سے پہلوئے فطرت بیں۔انیان کی تم کوشی ہودور بارستوں کی زدیہ یسینہ سیر برسوں سے تھی ہے ہرت کی اس آشیانے پرنظر برسوں سے تھی

اکشکستہ جونیری تھی۔ غمسے مُرجعائی ہوئی مرکب گئی ہوجیسے بیکی موت کی آئی ہوئی

زلزلوں کی گو دمیں سو بارتھرائی ہوئی كالى كالى آندهيوں كى ھوكريں کھائى يونى

ا دراُس اُ جِرْے مورد ور بیٹھا تھا اُ داس إَنَّكَ روشَن تقي رُهوا لِ أَسْمَا تَعَا بِلِ كُما مَا هُوا ﴿ أَرُوا لِمُ بِعِيسِهِ كَالَا نَاكُ لَهِ الْ

بھوک نے کردی تھی طاری نیند پچواحساس پر یہ دہ بجبوری تھی مرسکتا تھا سوسکت نہ تھا سرمچھکائے شام سے بیٹھا تھا خونِ ل پیے نندگی اور موت کے شگم پیجب ان آئی ہوئی زندگی کے حوصلوں کا حت فلڈنٹ ا ہوا مفلسی کے خشک لب پرزندگی کی سکیاں

سُور ہی تفی آگ کے نزدیک بچی گھساس پر آہ لیکن باپ یوں غافل بھی ہوسکا نہ تھ بے زباں ، مجبور ، غم کی آگ سینے میں لیے بھوک اور سردی سے تُرخ پر مُردنی چھائی ہوئی آنکھیں محرومیوں کے اشک، دل ڈوبا ہوا کیکیا تے جسم پڑسے لی کچیلی دھجسے اس

برنفس گردی ہوئی تقدیر کا مائم گُسَار برنظر مانگی ہوئی بے سب ماؤں کامزار

جرم اتنائ کرمین کس ہے اور خود دارہ کے بیک کی خاطر کہی ہاتھوں کو پھیلا یا ہمیں ابتی کی خاطر کہی ہاتھوں کو پھیلا یا ہمیں ابتی کے لیے فاقوں پہ فائے ساگسی کی مشعرم میں چاہتی ہے جیس ہے انگی کا احتسرام ایک پیسے سے لیے انسان کو سجدہ کریں بھیل کی گلیوں میں در در طور کری کھیلوں میں در در طور کری کھیلوں میں در در طور کری کا احت ہم ہونے کو ہے تیراسامراج ہوئے انسان کو سے تیراسامراج اب گئی تیرا خور کے عفو پر بھی بار ہے اس کنہ تیرا خور کا گئو ان میں ہور کے مفویر بھی بار ہے ان میں ہور کے افریں لاکھوں غریوں کا گئو اور کھیلوں کے گھریں بھیو کی آگ ہی اور کھیلوں کے گھریں بھیو کی آگ ہی اور کھیلوں کے گھریں بھیو کی آگ ہی

کس طرف جائے کہ دنیا در بیے آزار ہے
غیرتِ انسانیت کواس نے محف کرایانہیں
زیمِنہ کھاکوجہ گرکا خون پی کر رہ گی
موت کے کانٹوں پہ تڑیا زندگی کی شرمیں
آہ یہ دنیا ! گریہ زر پرستوں کی عنسالم
اس کو صند ہے فلسی کو فاقہ کش رسوا کریں
سنگدل دنیا کو دل کے زخم دکھلاتے چری
لیکن اے لائٹوں سے خوں کوچے سے والے سلی
تیری دنیا صرف بھو کے بھیٹر ہوں کا فار ہے
تیری بزم عیش میں چیلی ہرجن بھولوں کی بو
تیرے ایوالؤں ہیں سازِ سرخوشی کا راگ ہو
تیرے ایوالؤں ہی سازِ سرخوشی کا راگ ہو

زرپرستوں کے لیے جینے کاساہاں <sub>ک</sub>ہی اورغ<sub>ر</sub>یبوں کے لی*ے گورغز بی*اب ہے ہی

#### به قران شریف کی مل دکشنری

"مصصبہ الفرقان فی لغاکت القرآن الدومیں سے بیلی کماب ہوجس میں قرآن مجید کے تام نفطوں کو بہت ہی سل ترتیب ساتھ اس طرح جمع کیا گیا ہوکہ بہلے خاندیں نفظ، دومرے میں مخالور تیسرے خاندیں نفظوں سومتعلق صروری تشریح ،اسی کے ساتھ بعض صروری اہم اور مفید باتیں درج کی گئ جیس۔ مثلاً انبیاد کوام کے نام جمال جمال کے بیں اُن کے حالات بیان کیے گئے ہیں، یہ کمنا ہے مبالغہ ہے کہ لفت قرآن کی تشریح کے سلسلہ میں اُر دو ذبان ہیں اب تک ابیبی کوئی کتاب شائع بنیس ہوئی کی ساتھ ملبا کوئی کتاب شائع بنیس ہوئی کتاب علم میں مور پر مفید ہے، کتاب علم علم اُن میں اور اُن کی تشریح کے سلسلہ میں اُر دو ذبان ہیں اب تک ابیبی کوئی کتاب شائع بنیس ہوئی کتاب علم علم اُن میں مارہ میں مور پر مفید ہے، کتاب علم علم علم میں میں موج ہور مفید ہے، کتاب علم علم اللہ میں اُن میں میں دو ہے بارہ آئے۔

عدہ ، بڑا سائز اصل قمیت الہور ، رعایتی ملعہ ہو بیا مان قرول باغ نئی وسلی منیج سے مکتب بُر ہان قرول باغ نئی وسلی

### ست مون عليك صراراحفات كي مين صحراراحفات كي مين

منطقہ مصحرارا مقات میں کواہل جنرافیہ" ربع خالی" کہتے ہیں اور جوعرب ہیں بجانب جنوب واقع ہجاس کے حالات سے دنیا نا واقف تھنی۔ اب اس مبد ہوتی ہے کہ مسٹرانچ ۔ ابس فیلمی جومشہورا نگریز محقق آثار قدیمی ہیں، اس صحراء کے حالات پر روشنی ڈالینگے جس کو انہوں نے بحراجم سے بحرہند ک کے آخری سفر میں طے کیا تھا۔

مسٹونلتی کودوران مفریں اُس ارضِ سائے گذرنا پڑا تھا جس کی ملکہ کا ذکر قرآن مجیدا ورتور آ ہیں موجو دہے۔ بہا مرتقینی ہے کہ یہ وحشت انگیز منطقہ اس ملکۂ سبا کے عہد میں آباد تھا۔ بہاں بڑک بڑے تشرا ورعالیتان محلات تھے۔اس کی شکستہ وخستہ عارتوں کا ملبرایک عرصہ دراز تاک زمین کے بنچے مدفون رہنے کی حالت میں اس کا منتظر رہا کہ کوئی محقق آئیگا، اور کھودکر بیان کے آثار قدیمہ کا بیتہ لگائیگا لیکن بہاں کے اعراب کسی غیرکو آنے ہی نہ دیتے تھے۔

جغرافیه کی کتابوں اوراٹلسوں میں عمواً لکھا ہوتا ہے کہ جزیرہُ عربیتیں ایک دریا کے سوا کچر ہنیں ۔ لیکن فِلبی نے خود اپنی آنکھوں سے میمال حجیر دریا دیکھے جو بپاڑوں کی چوٹیوں سی نکلتے میں ، اور حن کا پانی خشک ہنیں ہوتا ۔

مشرفلبی نے تجران میں دوہفتے گذا رہ، اور یہ اُن کے خیال میں تام جزیرہ میں سب زیادہ سرسبزوشا داب خطّہ ہے لیکن کس قدرا فنوس کا مقام ہے کہ دنیا پھر بھی اس کے حالات نا آتناہے یے ملکی لوگوں میں مشرفلبی سے قبل 1849ء میں صرف ایک فرانسیسی نے اس خطامین قام رکھا تھا۔

فلبی کوبیاں ابکے خطیم الثان قلعہ کے آٹار کھی لے بین جسسے بیماں کی ہمذیب قدیم کے شعلی کچھ السی تعلیم کے مقتلی کچھ السی تصویریں بھی ملی بیں کچھ السی تصویریں بھی ملی بیں جن سے اس جگہ کی تاریخ کے سبھنے میں بہت بچھ مدد ملیگی ۔ اور توقع کی جاتی ہے کہ ان تحقیقات کی بدولت تاریخ عرب کے بہت سے نامعلوم گوشنے اور قدیم زبانہیں اُن کے باہمی قبائلی تعلقات روشنی ہیں آجا نگینگے ۔

#### بولنے والےخطوط

جرمنی میں خطوط رسانی کا ایک عجیب طریقہ ایجاد ہواہے جس کے ذریعہ کمنوب الیہ تک مرخ خط لکھنے والے کا پیغام ہی ہنیں بہنچہا بلکہ اُس کی آواز بھی بہنچ جاتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسٹی خص کوکسی کے نام جوخط لکھنا ہوتا ہے۔ وہ لینے مقامی ڈاکھانہ میں جاکرائس خط کے مضمون کوبول دیتا ہے اوروہ تمام ضمون ایک پلیٹ میں جرگراموفون کی بلیٹوں کی طرح ہوتی ہے ، محفوظ ہوجا تاہے اس بپٹ میں تین سوئیاں لگی ہوتی ہیں حب وہ بلیٹ کمتوب الیہ کے پاس بہنچ جاتی ہے تو وہ اُن سوئیوں کی مدد سے تمام ضمون خود کا تب مضمون کی آواز کے ساتھ معلوم کولیتا ہے۔ ان بولنے والے خطوط کی ایجاد سے توقع ہوتی ہے کہند میں بی و ژن کے ذریعہ دور کی مجلسوں کی شکل وصورت اور آواز دونوں بخو بی معلوم کیے جا سکینگے۔

يرصف پرهانے سے فائدہ؟

عهد حاضرى عجيب وعزيب ايجادات واختراعات سيمتا تزموكرامركيركي يونيورسطيان

مو کپنرک ایک پروفیسر ڈاکٹر آر تھر کوشتین نے اپا ایک عجیب خبال طاہر کیا ہے۔ ڈاکٹر موصوف لکھتا ہے۔" اب وقت آگیا ہے کہ کمزور لڑکوں پر پڑھنے کے معاملہ میں تحق نرکی جائے۔ کیونکہ ہم ایک ایسے دورسے گذر رہے ہی حب ہی کسٹی تحف کے لیے ان پڑھ ہونا معیوب بات نہیں ہے۔

اس عمد میں سائمنس کی غیر معمولی ترقی کی بدولت ایسے آلات واسباب میا ہو گئے ہیں کہ اگرکوئی شخص چڑھا ہوا نربھی ہوتب بھی وہ لکھے پڑھے لوگوں کی طرح دنیا کے عام حالات اور تاریخ و مغرافیسے واقعت ہوسکتا ہے۔

آئے کل اب ٹوڈ بیٹ خرس اور د نباکے عام واقعات معلوم کرنے کا سب سے بڑا ذریعبر ٹرلیما ہے جس سے استفادہ کرنے کے لیے با قاعد تعلیم یا فتہ مونے کی ضرورت ہنیں ہے، رہے اخبارات تواُن کا حال بھی اب یہ ہو چلاہے کہ حس واقعہ کی خبر دبنی ہوتی ہے اُس کی ایک مفصل تصویر منا دیتج ہیں اور ایک آ دھ سطراً س کی تشریح کے لیے تصویر کے بنچے لکھ دیتے ہیں بڑے بڑے متمدن ممالک کے اخبارات کو دبیھیے تومعلوم ہو گاکہ اخبار وقعت وشہرت کے لحافا سے حتمنا بڑاہے اُسی قدراُس میں تصاویر زیادہ اورمضامین کم ہوتے ہیں تاریخ وعبرافیہ کی قعلیم کاآج کل سے بڑا مؤثر ذریعینیا ہے۔ تا ریخ کے جوخشک اورغیرد کھیپ واقعات طلبہ کوسٹب روز کی محنت میں یا دہنیں ہوتے. سینملےایک دوشود پکھنے کے بعداھی طرح ذہن شین ہوجاتے ہیں یہی حال حغرانیہ کا ہے مطالبعلو کوجن مالک کا حال معلوم کرنے کے لیے جغرافیہ کی کتا بوں اوراٹلسوں کی ورق گردانی کرنی پڑتی ہے۔ ایک ان پڑھ آدمی بینا ہال میں بیٹھے بیٹھے پر دہُ فلم پراُس سب کو دیکھ لیتا ہے۔ رہ گئی خطوکتا <sup>ج</sup> توصیباکہ ابھی ذکر موا۔ اب اس کے لیے بھی لکھے پڑھے ہونے کی ضرورت ہنیں ہے۔ گراموفون كىلېيۋ رەمبىي ايك بليٹ ميں وەسب كچومحفوظ ہوجائيگا جوآپ دوسروں نك بېنچا ناچا ہج ہیں، پھر کمتوب الیہ کو بھی آپ کا پیغیام معلوم کرنے کے لیے تعلیم یا فتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہی

بلکہ وہ بمیٹ پرسوئیاں رکھ کراس کوگردی دیگا۔اورخودآپ کی زبان سے آپ کا تام پنیام سن لیگا۔

ڈاکٹر موسون اخیر میں لکھتا ہے کہ اب حبکہ ملکھے بڑھے بنیر بھی ایک شخص مب بجھ معلوم

کر لیتا ہے تو بھیر کیا صرورت ہے کہ جو لڑے کسی مصنوی بیاری میں منبلا ہونے یا برخوق ہونے کی

بنا پر تعلیم سے جی ٹیرائے میں اُن کوخواہ مخواہ زبر دستی گھیر گھیر کرلائیں۔اور بڑھنے پرمجبور کریں۔اس کے

برمکس ہم کو جا ہیے کہ اُن کے دماغی وصبانی قوٹی کو آزاد فضا ہیں نشو و نا پانے دیں ، ماکہ وہ اپنی

فطرت کے عطیہ خانس کے مطابق کوئی اور عدہ مفیداور پائدار کام کرسکیں۔

### مغل اریخ کے آنار باتیہ کی تحقیقا

۵۔ فروری الاست کو ایسوشی اینڈ پر اس کے نائدہ خصوصی نے دیوا نبورہ کیمپ سے حسب بال انجیا ہے: ۔

فیلڈ ڈائر الر ڈاکٹر سی ایل فبری کی زرتیا دت بجاب کی تحقیقات آثار قدیمہ کی باس نے بھیراسے تقریباً جار اس کے فاصلہ پر شرخاں والی ابنی کی قدیم مبلہ پرجو کھدائی کا کام شروع کیا ہے وہ بہت کامیا ب نابت ہور ہاہے توقع کی جاتی ہے کہ اس مقام پر جار پانی تنہر مدنون ہیں جہ مندیا طانت کی اریخ سے تعلق رکھتے ہیں جانی بہلی کھدائی میں جو وسط جنوری میں ہوئی تنہر مدنون ہیں جہ مندیا طانت کی اریخ سے تعلق رکھتے ہیں جانی بہلی کھدائی میں جو وسط جنوری میں ہوئی تنہر مدنون ہیں جا مارٹریاں ، جا تو اور کیا ہے جس میں مکانات اور گلیاں بھی بلی ہیں بہاں کم از کم لیسے سات سوہرین جو اہرات کے کہا ہے کہا ڈیاں ، جا تو اور کیا ہے دستیا ہوئی ہیں جن ہیں جن سے کہ دیت ہم جنریں وہ جس جو شہر کے سوئی باشنہ وں سے مندوں سے مندوں سے مندوں کو اگر جب بہت گرانا انہیں کہا جا اسکتا تا ہم تو تع ہوتی ہے کہ ان کی تحقیق سے مندیس ہوتی ہیں۔ دریا نت شدہ چیزوں کو اگر جب بہت گرانا انہیں کہا جا اسکتا تا ہم تو تع ہوتی ہے کہ ان کی تحقیق سے مندیس ہوگی۔ دریا نت شدہ چیزوں کو اگر جب بہت گرانا انہیں کہا جا اسکتا تا ہم تو تع ہوتی ہے کہ ان کی تحقیق سے مندیس ہوگی۔ دریا نت شدہ چیزوں کو اگر جب بہت گرانا انہیں کہا جا سے شہری کھدائی دوسرے مندیس ہوگی۔ کی معاشری و متر نی تا رہن کی ہو بہت کے دوسرے شہری کھدائی دوسرے مندیس ہوگی۔

## نفترونظر

التوشيحات على المبع المعلقات مولفه ولانا قاضى سجاد صين صاحب كرتب<sub>و</sub>رى فانل ديوبند - سائز ۲<u>۲ بر۲</u>۶ كتابت معمولي طباعت متوسط قيمت في عبله ۱۲ر

سبعہ معلقہ عوبی نظم کی شہور درسی کتاب ہے جس میں عہد جا ہمیت کے ان سائے معلقہ عوبی نظم کی شہور درسی کتاب ہے جس میں عہد جا ہمیت کے اور سنے اُن کو لیند کیا اِن قصا کم کو کیا گیا گیا ہے۔ لیکن جسری اُن اے گئے اور سنے اُن کو لیند کیا اِن قصا کُد کو معلقہ کسنے کی وجہ عام طور پر بر بتائی جاتی ہے کہ معلقہ علق سے شتی ہے جس کے معنی بہندیو وجہ عالباً بہلی وج سے زیادہ قابل قبول ہے یہ ہے کہ معلقہ علق سے شتی ہے جس کے معنی بہندیو چیز کے ہیں ، اور یہ قصا کہ کھی جو نکہ بہت زیادہ لیند کیے گئے تھے ، اس لیے ان کو معلقہ کہتے ہیں ۔ چیز کے ہیں ، اس مجبوعہ کی مقبولیت کا المذازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ مصروم نہذشتان کے ہرع ربی مدرس میں بین اور سہدوستان میں میں بار برع بی ہیں اس کا اور جاتی صا و بے اس کا اُرد و اس کے اس کا اُرد و اس کی مختلف ستر صی کھی گئیں اور سہدوستان ہیں بھی مولا اذوالفقار علی صا و بے اس کا اُرد و میں ترجم اور صل نفات لکھا جو مدارس میں مرتبی ہے۔

مولاناسجاد صاحب نے یہ جدید اُر دو ترجمہا درحلِ نفات لکھ کرطلبہا ور مرسین کو بڑی سہوت بہم پہنچا دی ہے۔ ترجمہ مقدور بھر باقعا درہ اور لئیس کرنے کی کوسٹسٹن کی گئ ہے۔ بگرظا سرہے جو ترجمہ تعلیمی نقط نظر کو کہا جائے وہ پورا با محاورہ نہیں ہوسکتا۔ فاصنل مولفٹ نے بتن ہیں انسل اشعارا ور اُن کا ترجمہ لکھاہے اور جا مثیہ پرشکل لغات کو حل کہا ہے۔ طلبہ کو اس کتاب کا مطالعہ مفید ہوگا۔ اگر شرع میں ایک مقدمہ لکھ کر سبعہ علقہ کی تاریخ اور اُس کی ادبی اہمیت وخصوصیت پر بھی تبصرہ گردیاجا آتواس کتاب کی اہمیت دو چند ہوجاتی۔ ہم کو اُمید توی ہے عربی ادب کے شوقین طلبواس کی قدر کرنگیے۔ مدرمہ عالبہ فتحبوری دہل کے بہتہ پر خباب مصنف سے طلب کیجیے

الفرقان بریلی مجددالف نانی نمبر اذیٹرمولا نامیر شفورنعانی سائز علیمیّنا صفات ۲۸ کتاب مطباعت عده خاص نمبر کی نتیت جروعه ,

آج کل اُردو کے ادبی رسالوں کا عام قاعدہ ہوگیا ہے کہ وہ سال ہیں کم از کم ایک مرتبہ ابناکوئی فاص خیم نمبر شائع کرتے ہیں۔ الفرقان بر بی کا وقیع علی و دینی ما ہنامہ ہے۔ اس نے بھی لینے ایک فاص تبلیغی مقصد کے پیش نظراب سے داوسال پہلے ہندوستان کے مشہور مجا جراسلام حضرت مولانا آملیل شہیدر جمۃ التہ علیہ کی یا دگار میں ایک عمدہ و مفید خیم نمبر تکالا تھا جو بڑی صدیک لینے مقصد میں کامیاب رہا۔ ایکن امسال الفرقان کا زیر تبھرہ فاص نمبر جو محیی الملۃ البیصنا وصرت محدد الف ثانی رحمۃ المتہ علیہ کی ذات گرامی سے معنون ہے، پہلے نمبر سے کہیں زیادہ میراز معلومات، مفیدا وزیر جرخیز ہے۔

اس نمبرکے تقریباً سب مصنامین نترونظم ہی محنت وکاوس سے لکھے گئے ہیں تاہم ان میں مولئن مناظراحن صاحب گیلانی کامصنمون الف ٹانی کاتجدیدی کارنامہ اورمولانا عبدالشکور کامقالا الخطبة الشوقیة اورخودجناب مریر کامصنمون مصرت مجد درکا جماد تجدید عضرت مجددرحمة الشرعلیہ کی سواغ حیات اور آب کے عجا براند کارناموں پرمبوط ایمفسل اور محققاً نہ تبصروں کے صامل ہیں حصرت نظم مجی بہت خوب ہے اس میں جن شعواء کا کلام درج کیا گیاہے اُن میں مرد شاعروں کی صعف میں محترم عصمت آرابیگم صاحبہ اس میں جن شعواء کا کلام درج کیا گیاہے اُن میں مرد شاعروں کی صعف میں محترم عصمت آرابیگم صاحبہ عصمت کانام مجی نظر آباہے جن کی نظم سرکار سرم نی حضرت رحمۃ الشرعلیہ کی عقیدت وادادت کے جوش میں طوبی ہوئی ہے۔

مولانا محد منظور منعانی لائق مبارکباد میں کرانہوں نے مسلما نوں کے موجودہ دورتیجرو تذبذب میں بڑی

ں محنت وکاویش سے ایک ابھی ذاتِ گامی کی یا دمیں بینمبز کالا ہے جس کی سوانح حیات اور جس کے کارنامو اکا ذکرومطالفہ سلما نوں میں حرکت عمل، اور آبادگی کارپیدا کرنے کاموجب ہوسکت ہے۔ انٹید تعالیٰ موصوف کی اس محنت کوچس قبول عطا فرنا ہے مِسلما نوں کو اس بمبر کا صرورمطالعہ کرنا چاہیے۔

سمبس مرقع دکن نمبر (جنوری ۱۳۹۵، صنیامت صفیات ۲۰۸ تصاویر ۱۰۸ طباعت کتابتیمو خاص نمبر کی تبیت ۲۰

حیدرآباد دکن کے مشہورا دبی رسالڈسب رس "نے اپنا حنوری وسین گانبرمرقع دکن کے نام سے خاس کیا ہے جس کی وسعت ۸، مسفوں پڑھیا ہوئی ہے۔ جبیاکداس خاص نبرکے نام سے خاس پوتا ہے اس بغیری دکن کی پوری قدیم وجدید تاریخ کوا کی عطری صورت ہیں کشیرکر کے بین کردیا گیا ہے۔ اس مینظم و نشرکے ، ، مصنا بین ہو قدیم دکن کی تاریخ ، سلاطین و مشا ہیں بیجا پور، مشا ہیر گوکنڈہ ، سلاطین و مشا ہیں بیجا پور، مشا ہیر گوکنڈہ ، سلاطین و مشا ہیں بیجا پور، مشا ہیر گوکنڈہ ، سلاطین و مشا ہیں بیجا پور، مشا ہیر گوکنڈہ ، سلاطین و مشا ہیں بیوجودہ دکن کی علی وادبی، تدنی توثن فی گوکنڈہ ، اورجن ہیں بوجودہ دکن کی علی وادبی، تدنی توثن فی توثن اور میں بیون ہو تو گوکنڈہ ، سوئر نا ورجنہا ہیں اورجن ہیں بوجودہ ، موثر اور جذبا ہے انگر نظیمی گوکنڈہ کے دروازہ پر کوہ نور" اور" ہوائی آب بہت عمرہ ، موثر اور جذبا ہے انگر نظیمی میں۔ تصا ویریس بیجا پور، احمد گرا در گوککنڈہ اورآصفی سلاطین و مشاہیر کی تصویری خاص ملور پر جا اور ان تا ہور ہوائی تا می بی خصوصاً عبدالرزات لاری گولکنڈہ کے دروازہ پر"والی تصویر بیر عبر ہے اور بیا تو تیا ہور سے بست کامیاب ہالے خیال تی سب رس کا پیضعوصی نمبر تاریخی وادبی دونو حیثیتوں سے بست کامیاب ہالے وربائی اشاف کی محنت و جا نفتا نی ، خوش دوتی اورجن انتخاب کی دہیل ہے۔ ہواور مائی اور ٹی اور تیا ساف کی محنت و جا نفتا نی ، خوش دوتی اورجن انتخاب کی دہیل ہے۔

تا او**ب لطیفت لام ورکا سالنامه ی**ضخامت . ۴ مصفحات کتابت، طباعت عده <sup>ه</sup>ائیشل پیچخوه بود اورما ذب نظر ا دیر و دهری برکت علی بی اے دمیرزاادیب بی اے۔

یا خبارخیده ای کا بوری نکلنا شرع ہوا ہی۔ اس کے الدیشراور الک مولا انصرافقد خان عزیز ہیں جاس کے الدیشراور الک مولا انصرافقد خان عزیز ہیں جاس کے الدیشراور النا کے مشہوراً روا خارد س کے الدیشررہ جکے ہیں اور جا پی ادب طرازی، آزاذگاری اور قوام میں میں کہ محافات کسی تعارف کے محال نہیں ہیں ، ہم کوید دکھ کر بڑی خوشتی ہوتی پرکٹر زم میں وہ تماخصو ہیں ۔ اس کے مقالات افتراحیہ میر برخی اور ما اور

إج كراسلام اورسما اوّل كى ميم اودموفرخدرت ائجام ويسك

# مخصروا عدندوه المصنفد ديل

(۱) نروة لمفنفین کا دائرہ عمل تمام علم حلقوں کوٹ اس ہے۔

۲۱) را ، دروته کھنٹین ہزوستان کے انصینی و تالیفی اور دلیں اواروں سے فاص طور براِشتراک عمل کر بگاجووقت کے جدید تقاضوں کوسا سے رکھ کر آمت کی مغید ضرمتیں انجام دے رہے ہیں۔ اور جن

کی کوسٹ شوں کا مرکز دین تی کی بنیادی تعلیمات کی اشاعت ہے۔

ب: - ایسے اداروں، جاعتوں اورافراد کی قابل قدرت ہوں کی اشاعت میں مر دکرنا بھی ندلے۔ . سر

المصنفین کی ذمه داریون میں داخل ہے۔ م

محسنین به

رس ، جوحضرات کم سے کم بہیں روپیے سال مرحمت فرائینگے وہ ندوۃ کمصنفین کے دار اُہ محسنین کے دار اُہ محسنین میں شامل ہونگے ، اُن کی حابب سے بیا خدمت معاوضے کے نقطۂ نظر سے ہنہیں ہوگی ، بلاعظیۃ خاص ہوگا۔ ادارے کی طرف سے الیسے علم نوازا صحاب کی ضرمت ہیں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً جا رہوگی اور رسالہ ہر اُن مطور نذر ٹپیش کیا جا کیگا۔

معاونمین ہے

رمی ،جوحضرات بارہ رو بیسے سال بیٹی عنایت فرمائینگے اُن کا شار ندوۃ المصنفیں کے دائرہ معاونین میں ہوگا ، اُن کی حدمت میں بھی سال کی تمام تصنیفیں اورادارے کا رسالہ" مُر ہان" (حس کا سالانہ جندہ یا پنج رو پیرہے ، بلاقیت بیش کیا جائیگا۔

احب ادب

ده، چهروپیس الانه اواکرنے والے اصحاب ندوة المصنفین کے طقر احباریس وافل ہوگے ۔اِن

حضرات کوادارے کا رسالہ بلاقیت دیا جائیگا، اوران کی طلب پرادارے کی تمام تصنیفیر نصف تیمت پرسپینس کی جائینگی -(۲) معاونین اورا حبّاء کے لیے یہ سولت بھی رکھی گئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے بکیشت بارہ اردپ یا چید

رد پیراداکرناممکن نابو نومعادنین بیرسم تمین تمین روپیه کی چارشطو ن بیرسه ماهی کے شروع ہی میں اور پیدائیں اور ا عنایت فرائیں ، اور احبّاتین تمین روپیه کی دُوقسطوں میں میرششماہی کی ابتدار میں ۔

چنده سالانه رساله بر بان

بایخ روپیے

خطوكتابت كابيته

منبجررسالهٌ بربان قرول باغ، نئي دېلي

جّید برتی پرس دہلی ملع کراکر ولوی محدادرسیں صاحب پرنٹر بہلغرنے دفتررسالہ" بران" قرول باغ نی دہل سے شائع کیا

# ندوة المنفري دعلى كاما بواراله

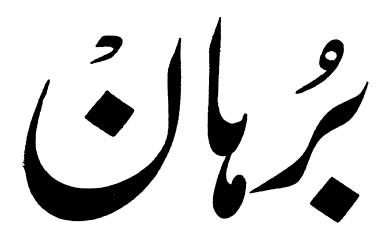

مراتین سعندا حداب رآمادی ایم کے فارمرل دیوبند ندوة المصنفين كى محققانه كتاب الرحقُّ فى الاستىلام اسرام مرغلامى كى حقيقت اسرام مرغلامى

ک ب اس حقدین غلامی کی حقیقت ، اس کے اقتصادی، اخلاتی او زفسیاتی ببلو او بر برجب کرے کے بعد بتایا گیا ہے کہ اغلامی دانسانوں کی خرید و فروخت کی ابتداء کت ہوئی، اسلام سے بہلی کن تو موں میں یہ رواج پایاجا تا تھا اور اس کی دانسانوں کے لیے کیا طریقے اختیار کیا، نیز شہمونیفین کی صورتیں کہا تھیں، اسلام نے اس میں کہا کہ اسلامی کی بالاکت فیزاحتا عی غلامی پر مبوط تبصرہ کیا گیا ہے۔

یورپ کے ارباب الیف و تبلیغ نے اسلامی تعلیم سے کو برنام کرنے کے لیے جن جوبوں کام لیلے اُن مام حربور س "سلیوری" کا مسکر بہت ہی موثر تابت ہوا ہی، یورپ امر کمیے کے علمی او تولیغی طقول میں اس کا مخصوص طور پرجیا ہا اور جدید ترقی یا فقہ خالک میں اس سکر بین غلطافہی کی وجہ سے اسلامی تبلیغ کے لیے بڑی کا وہ ہورہی ہے، بلکمغرائی قروغلب کے باعث ہندوستان کا جد تعلیم یا فقہ طبقہی اس سے اثر پزیرہے۔ انشار جدید کے قالب میں اگر آپ اس بابیں اسلامی فقط مفرکے انحت ایک محققا نہ ویگا زعمت دکھنا چاہتی ہی تواس کتاب کو ضرور دیکھے۔ عبار سلے ،غیرمبلہ بھی ا

> " تعلیمات اسلام اور پیمی اقوام" الیت مولانا محطیبات مبتم دارانعلم دیو بندنین اعزازی ندوه المسنین

مؤلف نے اس کتاب میں مغربی تهذیب تدن کی ظاہر کر انیوں کے مقابلیں اسلام کے اخلاقی اوروهانی نظام کو کی۔ خاص تصوفا ندا ندازیں بیٹ کیا ہرا و تعلیاتِ اسلامی کی جامعیت پر بحث کرتے ہوئے دلائل واقعات کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ دوجودہ عیسائی قوموں کی ترتی یا فتہ ذہنیت کی ادمی حدت طرازیاں اسلامی تعلیات ہی کے دریجی آثار کا تعجب میں اور جنہیں قدرتی طور پراسلام کے دور حیات ہی میں نایاں ہونا جا ہیے تھا۔ اس کے سائقہ موجودہ متدن کے انجام پر بھی بحث کی کئی ہرا دریا کہ کی ترتی یا فتہ سیجی قومیں آئرہ کس نفتطر پر تھرنے والی ہیں۔

ان مباحث کے ملاوہ مبت مختلف شنی مباحث آگئیں جن کا اندازہ کتاب کے مطالعہ کے جدی ہوسکتا ہو کتابت المباعت اعلیٰ مبترین مغید کا فاضفات تقریبًا ہوں ہو تتیت غیر مجلد کا مستری جد ہو ۔ المصنفی ن قرص ل باغ نتی دھسلی منیجون فوق المصنفی ن قرص ل باغ نتی دھسلی

تصفیع در رمالز از کے صفحات کے اور والے ہندسے ( ۹ مرفنایت ۲۰ مروم افنایت ۲۰ مانطرمو گئیمں. ان کو ۱۹ افنایت ۲۰۰ فایت ۲۰۰ بنایجیے۔ «کمائٹ

برمان

شُمَّارِةِ ٣١)

جِلنهم

### مرم احرام مصابق مطابق الرج موسون

#### فهرستيمضامين

| 141 | بيداحما كترآبادى                                  | ا- نظرات سو                              |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 149 | ابوالقاسم مولا احفظ الزحمن سيو إروى               | ۲ - اسلام کااقتصادی نطام                 |
| اما | مولوی عِیسِل محمد بی ایس سی مال بل بی علبگ        | ٣٠ مهٰدوتان ميں قانون شرويے نفاذ کامسُله |
| 191 | قاضى زين العابدين تجآدميرهي فاصل فيونيد           | ٧ - اسلامی نظام برن مي عورت کاهقی درجه   |
| F-A | مولوى داؤ داكبرصلاحي                              |                                          |
| 414 | مولانا عبالغرنيه كميني صدرتضبط بيم وينورط علميكاه | y - تنمط اللاكل برشقید کا جواب           |
| rrq | بنال <i>بواروی</i>                                | ٤ - بطالف ادبير                          |
| ۲۳۲ | "س"                                               | ٨- شنُونِ عليه                           |
| 446 | ייטיי                                             | ٩- تنقيد وتنصرو                          |
|     |                                                   |                                          |

#### بشم الله الرحن الرحيم

# نظرلت

علمارحق

علما ہِق کا شعار ہمیشہسے یہ ر ہے کہ وہ جس بات کوحق بقین کرتے ہیں ہکشخف یا جاعت کا خون کے بغيراً س كو برلا كهتے ہيں ۔اس راه ميں اُن كو سختياں برداشت كرنى يڑتی ہيں ۔ تبدد بند كے مصائب سے دوچار ہونا پڑتاہے ،اورسب سے بڑھ کریہ کہ بسااو قات لینے دوستوں ،عقید تمندوں ،اورارا د تہیش لوگوں کے اعمال سب وشتم کانشا ربھی بنتے ہیں لیکن امر بالمعروت وہنی عن المنکرکے فرصٰ سے وہ ایک لمحہ کے لیے غافلہٰ ہم ہوتے، اُن کے پائے تبات میں ایک دقیقہ کے بلے تزلز ل پیدائنیں ہوتا۔ وہ صرف خدلسے ڈرتے ہیں. اوراً س کے بتائے ہوئے راستہ پر بےخون وخطر حلیتے ہیں چکومت کا جرو تشدد دوستوں کا انخراف اہلِ ومن کی برگمانی و بیختیدگی،ا منائے روزگار کا سب شم، ارباب دنیا کی عداوت ومخالفت بیرسب چیز رطع فا بن کراکھیں'اورا ندھیوں کی تکل میں نمودار موں ، تب بھی اُن کے نقطۂ نظراور کر دارمیں کو ئی تذبذ بہلا ہنیں ہوتا۔ وہ حب تکے جیمیں جان اور زبان میں طاقتِ گویا ئی ہے برابرحِق کا اعلان وأطهار کرتے رہتے او<mark>ر</mark> بالل كى تيرو وُ تا رنفنا وُ مِي شيرمِشيهُ صداقت بن كرُّونجة رہتے ہیں ۔اعلانِ حَی کاہی وہ جذبهُ نبرداً زماتھا جسنے ام احمرین ضبل کے ڈھائی برس تک قیدمیں رکھا اور تا زہ دم حبلا دوںسے کوڑے کھلوائے۔ اہم الکہ ابن انس کی سربا زار تشمیر کردئ، اورا ہنیں رسوا کرنے کی کوسٹ شِ ناکام کی ، امام عظم کو قیدو بند کی دعوت کی حافظ ابن عبدالمبرُ کو گھرے ہے گھر کیا اور علاوطنی کی زندگی پرمجبور کیا۔ یہی وہ ولولوحق گو کی تھاجس کی بدولت تنج الاسلام ابن تیمید برموج بیانه میں بندرہے جھنرت مجدد مرہ ندی اور صرفت خیا المنڈ نظیم قید کی اختدار سیمقابلہ جنددر چند صیب برداست کیں۔ ان اکا برامت کو شدیو خالفتوں اور دمہ بنت انگیز عداوتوں سے مقابلہ کرنا بڑا بگرائموں نے ان سب کو قدرت کا ایک امتحان وا بتلا سمجے کر برداشت کیا۔ اور لینے لبوں کو کمبی آشنائے آہ و فغال نہیں ہونے دیا۔ ان کی ان مجاہزا نہ اولوالعزموں کا بیتے یہ ہواکہ ظلم دحبر کا دور خیم ہوگیا۔ مخالفت کے طوفان فنا ہوگئے ، اور ٹراکھنے والی زبانمیں گنگ ہوئے رہ گئیں، وہ آج خود د بنا میں نہیں میں اُن کے دم قدم سے حق سر فراز وسر بلندہے ۔ صداقت کی بیٹیانی تابان و ضوفگن ہے اور تاریخ میں اُن کے اسما، گرامی سب سے زیادہ جبی اور نایاں نظراتے ہیں۔

علما جن کے ساتھ سکیار و فالفت کا محالم آج نیا ہمیں۔ بلکہ ہیشہ سے ہو آآ یا ہے، اورجب تک فطرت انسانی ہیں کسب خیروشرکی صلاحیتیں ہوجود ہیں ہی ہوتا رہیگا لیکن پہلے جو فقت بہی آئے وہ بنی نوعیت خاص کے احتبار سے ان فتوں سے بکیٹر تحق بیں جو آج علما یوی کوبین آرہے ہیں۔ پہلے فوالفت غرمب اور شرفعیت کے وقار واحرام کی ہنبیں تھی ۔ بلکہ حاکم وقت غرمب کا کافی احترام کمح فارکھتی موے کسی سلمیں کسی فاص فقط نظر کو پا بند ہوتا تھا اور چاہتا تھا کہ اپنی تلوار کے زور سے تام علما یو عمد سے اس کی تائید میں فاص فقط نظر کو پا بند ہوتا تھا اور جاہتا تھا کہ اپنی تلوار کے زور سے تام علما یو عمد سے اس کی تائید میں فقا وی حاصل کرے ۔ وہ خور سلمان ہوتا تھا اور لینے خیالات ہیں اُس کو اس ورج فلمور وی خور سے اس کی تائید ہیں گرسک تا گوا وی خور سے سابھ بڑر ہا ہے اُن کا فلوا دیجتا کی ہوتی تھی کہ کسی عالم وین ہے ۔ گر آج علما یوت کو جن صف دہ پر دا زیوں سے سابھ بڑر ہا ہے اُن کا رخ کسی عالم یا زید و کمری طوف نہیں ہے ، بلکہ اُن کا خشار ہیہ ہے کہ سرے سے نہ بب وعلم دین کے احترام کوختم کردیا جائے ، ناموس شرفعیت کوبیا اور بے عزت کردیا جائے اور دنیا میں کسی ایستی خصر کا اقتدام باقی نہ دہ ہے و مذہب اور تعلیات ندم ب کاعمبرد الاور اُس کے رموز وکھم کا مبلغ ہو۔

ہا ہے زمانہ میں غلطاتھ لیم اور نا درست ترمیت نے د ماغوں میں ترقی وعوج کا اورآزاد می خوشحالی فاجيمفهم پدياكر دياہے أس كا اقتضاء يہ ہے كہ آج ہندوستان ميں ايك كنير نغداداُن لوگوں كى موج دہے ب بی نظر مریکستخف کے لیے"مولوی" ہوناسب سے بڑاجرم ہے۔ وہ طبقۂ علماء کا وجود اپنی آزادی اورخواہشا ل<sup>ت</sup>لمبل کی راہی*ں سب سے بڑی رکا* وٹ سمجھتے ہیں، اوراس بناء پلان کی تمام تومی،معاشرتی،سیای وراقصا دی مخریجات کالپر منظریه بوتا ہے ککسی طرح علمارکرام کا اقتداذتم موجا ہے، اور قیا دت کی باگ ہ ہرین علوم متربعیت کے ہاتھوں سے کل کرخو د اُن کے قبضہ میں آ جائے تناکہ بھیروہ عوام کولینے منصوبوں کی کمیل کا آلهٔ کار نباسکیں اوجب مقصدکے لیے جاہیں انہبراستعمال کرسکیں ۔عوام پرچپوکھا ب تک مذمہب کا ٹر بہت توی ہے اس لیے علماء سے برگمان کرنے کے لیے ان لوگوں کو مذہب کی ہی اڑلینی پڑتی ہے ن میخواہ کبیبا ہی سیاسی مواور کہنے والے کومذ نہب سے دور کا بھی لگاؤ نہ ہو کہکن وہ حب کہیمی علماء کے خلا اِنجَيْمِيْن كريگا نو مزمب كا انتها نى عنوارىن كريوں ہى كہبگا "مسلما نو! ان مولويوں سے بچو، أج اسلام كى غرت خطره میں ہے ، اسلام کی روایات اوراُس کا کلچر تباہ مہور \ہے ۔اور بہی مولوی ہیں جواس کو تباہ *کرو* ہ*یں ہیے خریب عوام اتنے بھولےا ورسا* دہ نوح واقع ہوئے ہیں کہاس آوا زسے نورًامتا نثر ہوجاتے ہیں اقطعاً یہ نہیں دیکھتے کاس کینے والے کے اپنے اعمال کیا ہیں؟ یہ خوداسلامی تمذیب کاکس حذمک پابندہے؟ س کے دل میں احترام ہزمہب کا کوئی ادنی ساشائبہ ہے بھی یا ہنیں؟ اور نہ اُن علماء کو دیکھتے ہیں جن کی ىبت اسلام كى عزت كوخطره ميں ڈالنے كے الزامات عائد كيے جا رہے ہيں كہ وہ كون ہيں؟ جن كى عرب سلام کی پاپیانی اورُاس کی ظمت کی حفاظت میں ہی بسر ہوئی ہیں جہنوں نے اس را ہ میں خانہ ویرانیا واشت كيس مصيبتين مهيس جيل فا ون مي كية ، طوق وسلاسل بينية ، اور طرح طرح كے جانی و مالی نفقیانات اٹھائے۔ دونوں کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک سرتا سراسلامی وضع تطع کاپا بند۔ دوسرائس سے نەصرون برگیا نہ و ناآشنا بلکہ صد درجانفوں گراس کے با وجود عامتہ السساس کی

زود پذیری کا عالم بہ ہے کہ ایک ناآ شائے معاشرتِ اسلامی کی زبان سے علما ہِ حق کے خلاف کوئی ِ نفط مُنتے ہیں توکسے فراً قبول کر لیتے ہیں۔

.....

ایک مرتباً مخفنرت صلی التٰرعلیہ ولم نے مالِ غنیمت تقتیم کیا۔ ایک شخص بول اٹھا کہ لیے محمہ صلی انترعلیه ولمی آپ نے تقیم میں انضاف نہیں کیا۔ سرور کا کنات نے اُس کے جواب میں صرف یہ فرایا" اگرمیں ہی تمالے سابقوانصاف ہنیں کرونگا توکون کریگا!" بیں اسی طرح مسلما نوں کوسودنیا جاہیے ۔ کواگر میں علما دکرام اسلام کے دشمن میں بہی اسلام کی عزن وحرمت کی پاسداری ہنیں کرتے تو کیا وہ حفاظتِ اسلام کی توقع اُن سے کہتے ہیں جو زبان سے حرمتِ اسلام کا نام تو بہت لیتے ہیں کئی جن کی زندگی کی قیل ملامی ہے۔ جن کواسلام کے لیے آج کا اپنی انگلی شہیدکرانے کابھی حوصلہ نہیں ہوا۔ جو ایک مرتبہ بھی سلانوں کی خاطراد نی سے ادنیٰ خربانی میٹ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے جن کا کام صرف ملمانوں <sup>ا</sup> کے جذبات کوغلط طریقہ بریراً نگیختہ کرنا اورعلماء کے خلات اُنہیں صف آرا کرنا ہے۔ اگر عمل رحق ٌ نے رور لزشة میں سلمانوں کی رہنمائی کی ہے۔اوراُن کے لیے صعوبتیں حسیلی ہیں تومسلمانوں کومعلوم ہوناچاہیج کہ آج بھی میجے رہنما وہی ہوسکتے ہیں ،ا ورحب کبھی قربانی کا وقت آئیگا نہیں بورنیٹین ہوگئے جو ہڑی سے برى قرانى سے بھى پيلوىتى نىب كرينگے ء كى كامقولەت متىل المجىب ولا تسىئل الحح كېيم "تجربه كارسى پوجیو جمکت دار سے ہنیں "کو بی شخص بین الا قوامی سیاسیات اورانگریزی قانون کا کتناہی ہاہر ہو، سلمانوں کی قیادت صرف وہی حضرات کر سکتے ہیں جواسلامی قانون کے ماہر ہیں اور جن کی فداکا م خلاص، اورا نیتار وجاں سیا ری کا بار ہائجر بہ کباجا جکا ہے۔ ایک نئے احبیی تحض کی و فایراعمّا وکرکے لین مخلص ور قدیم و فاشعار دوست کو حیواژ دبیاا و راس کے لاکھ سے تلخ دوا کا گھونٹ نہ پینا انتہا درم کی نادانی ہے۔ مسلانوں کو بیجسوس کرناچاہیے کہ اگران غلط اندلین لوگوں کی رسنائی قبول کرے علماوض سو تعلق منقطع کرلیا گیا تو اس کا متیجہ بجزاس کے کچھ ہنسیں ہوگا کہ وہ ہلاکت سے بہت قریب ہو جائینگے۔ اوراُن کی علی سرگرمیاں صرف ایک عزیب بیوہ کی آہ بن کررہجائیگی۔

سیاسی اختلافات ہمیشہ نہنگامی اور وفقی ٹابت ہوتے ہیں، شدیفلطی ہوگی اگر سلمانوں نے اسی بحران کے اس دور میں لینے سیتے اور تیقی رہناؤں کی ندہبی قیادت کوفراموس کردیا۔ اگراُن کی سیاسی بھیرت انہیں کی فاص سیاسی مسلک کی تائید کے لیے مجبور کرتی ہے نؤوہ خوشی سے اُس کی جا بیت کریں گئی تا ملمائی سے بغا و ن کا خیال ہمیشہ کے لیے وہ رخ سے نکال دیں۔ یہی مسلک قویم ہے اور مہی طراق کے ارمات کے لیے مفید ہے۔

اس سلسلمین بم کوید کلھے بوت بڑی مسرت محسوس بوتی ہے کہ امسال جویتہ علما وہندگا کا گیار بوال اجلاس سربم رہ رہ رہ رہ رہ رہ کو دہلی میں بڑی شان ور توکت کے ساتھ معقد بوا۔ بہدون کے دور درا زگورشوں سے سکر ول علما، جو گلب مرکز یہ کے مبربی اس اجلاس میں تشریب موتے اور سبحک کمیٹی کے جلسوں بی شرکیب بوکرمسائل زیر بحب بیں بڑی بچبی کے ساتھ حصد لیا ۔ یہ اُن اور نیشین علما، کی جاعت تھی جو افاق نئے سے اب مک ہروقع پراسلامیان ہند کی جو رہنائی کرتی رہ ہوتے در نیاسلامیا اور اور نایاں ہور نیشین علما، کی جاعت تھی جو افاق نئے سے اب مک ہروقع پراسلامیان ہند کی جو رہنائی کرتی رہ سے سب کے سب اسلامی وضع ہیں ملبوس ، اندا زنشست و برخاست میں اسلامی اطوار نایاں صور توں سے سکر علی جو تی ہی گرمی سے شمع فروزاں نیمتوں بی طومی ، غزائم ہیں راسنی مسلسل بانی چھ دن تک اسلامی و ملکی مسائل پر بحب ہوتی دہی، اور ہالاً خو انہمائی غور و فکر کے طور پر نایان جو انہمائی غور و فکر کے طور پر نایان جو انہمائی غور و فکر کے خور پر نایان جو انہمائی خور و فکر کے خور پر نایان جو انہمائی خور و فکر کے خور پر نایان جو انہمائی خور و فکر کے خور پر نایان جو میں بیا میں جو حقیقت قدر شترک کے طور پر نایان جو انہمائی خور و فکر کے خور ان علما کہ می خور نایان جو میں بیان جو حقیقت قدر شترک کے طور پر نایان جو در یہ کور و فکر کے خور ان علما کہ کی خور نایان کی جو میں جاتھ میں بڑائم میں کو کھی میں کر کھی ہے۔

کھلے اجلاس کے اوقات میں ببلک کا احبماع عظیم الثان ہوتا تھا، بیماں تک کوکسی شب
مین مجبس تبرارسے کم کا احبماع ہنیں ہوا۔ بداس! ت کی دلیل ہے کہ عوام سیاسی اعتبار سے خواہ
کسی خیال کے ہوں محبراللہ اس مجمع علما یوش کا وفار واقتداد اُن کے دلوں ہیں ویسا ہی باتی ہے اور
تابت ہوتا ہے کہ اگر علما رمیدان ہیں آجائیں توکوئی دوسری جاعت اُن کی مقاومت ہنیں کرسکتی۔
تابت ہوتا ہے کہ اگر علما رمیدان ہیں آجائیں توکوئی دوسری جاعت اُن کی مقاومت ہنیں کرسکتی۔
ہم نے ان سطور میں صرف عوام سے خطا ب کیا ہے ۔ آئندہ کسی موقع پرخو دعلما رحق سے مجمعی ب

حيدرآباددكن

ہندوستان کی تام ملم وغیر ملم ریاستوں میں صرف ایک باست حیدرآبادہ جوسب سے ادیادہ ترقی بافتہ اوراصلاحات پذیرفتہ ریاست ہے اورجس کی فباضباں ملت و مذہب کی تصبص کے بغیر بیروں ریاست کے بھی لاکھوں انسانوں کو مشمل ہیں اس ریاست کا ابرکرم جس طرح دیوبند و علیکڑھ پر جُود وعطاکی بارس برسانا ہے ۔ بھیک اسی طرح اُس سے بنارس کی مہندویو نیوور مٹی اورڈاکڑ میکورٹی شانتی کمین بھی سیراب ہوتی رہی ہیں نے ود المرون ریاست میں جس طرح مسلمان بڑے بڑے عہدوں اورنو ہوں ہیں اور تام روشن میں اس میں اور تام رعایا کے جمعدوں اورنو ہوں پر فائر ہیں ، مہندو بھی اُن سے متمتع اور ہرو انموز ہورہ بیرجس کی ایک روشن مثال مہارا و کرشن پر شاند کی صورت بین فطر آسکتی ہے ۔ انصاف، روا داری ، بے تعقبی اور تام رعایا کے مثال مہارا و کرشن پر شاند کی مورت بین فطر آسکتی ہے ۔ انصاف، روا داری ، بے تعقبی اور تام رعایا کہ مثال مہارا و کرشن بی تام کے لیے مجدا ہے در بیرو الموس ہندو مددگارا مور پذہبی کا نقر رعبا در آباد ورکن بلا اور مندروں کے انتظام کے لیے مجدا ہے ۔ بیرو مراعات کا مفصل ذکر کہا ہے جو سرکا ر نظام کی طرف سے بہندو کوں کو ماصل ہیں ۔ اس رمالیوں مرقوم ہے ؛ ۔

"گزشتہ دس سال کے دوران میں ۱۶۷ مندر تعمیر کیے گئے ہیں اور ۵ ۸۸مندروں کی مرمت ہو کی ہے۔ ہندووں کے تقریبًا ۱۱۳۳۵ مذہبی ادارے سرکاری اعانت کے بل مرصل ہومیں" د ال سے مبرطرح مسلمان بحوں کو تعلیم فی ظالفٹ ملتے ہیں۔ مہند و بیچے بھی <sup>ا</sup>ن سے محروم ہنیں *لہتے* ت کے کا بج،اسکول،مکا ثب، لائبر ریایی،صغت گاہیں ہندواور م طور پر کھلے ہوئے ہیں اورسب اُن سے بقدر ذو ق فا مُدہ اُنٹارہے ہیں کونسل کی شستیر حبط سسر لمان ممبروں سے پُرییں، اُن کے ہیلو بہیلو وہاں ہندویمی نظر<u>آتے</u>ہں۔غر*ضک*ہ ریاست لینے والی کی بیدار منخری، رعایا پروری اور روا داری کے باعث ہندوستان کی سب سے بڑی نیک نام ریا<sup>ت</sup> ہے، گرسخت افنوس ہے کہ چندا ہسے آریہ ساجیوں نے ولاں انتہا ئی فرقہ وارا نرکشید گی پیدا کرکے ریا کی نفنا وسلح واستی کو حد در حبر کمدر مبنار کھاہے۔ یہ لوگ زبان وقلم کے سخت اور بے باک ہوتے ہی اور اِن کی آنش اِرتقرروں میں نتندا نگیری کاجوسامان ہو ماہے تمام ہنرستانی اُس سے اچھ کھے واقف میں یہی لوگ ہیں جو حقیقتوں پرغلط بیا نیوں کا پر دہ ڈال کرعام ہندوؤں کے جذبات کو بھڑ کا رہے ہیں ۔اخبا رات میں استحبیثیتن کے سلسامیں جن آر بیسا جی لیڈروں کی تقریریں آئی میں اُن کود مکھ کرسم کوحیرت ہے رت لہ کو ٹی انسان مجالت صحت ہومن وحواس اس طرح کی بے بنیاد ہائتیں کہ پیکتا ہے سے میں معلوم ہے کہ ریا کی ہند درعایا کولینے والی سے کو ڈکی ٹنکا بیت نہیں وہ لینے حکماں کی فرما نبرداری میں سلما نوں سے سی طرح ئىيىچىىنىپ رىيىزكچىر بور لېپىغىف بىرونى شور دغوغا بە ، تاسم اگرولى سنىدوۇں كوواقىي كىيىمقول تېكار ہں تواُن کوچاہی کہ وہ لینے جا ٹر مطالبات کو مناسب طربتی سوال کے ساتھ حکومت کے سامنے مین کریں۔ دولت کصفیہ کی تاریخی روا داری موکا مل توقع ہرکہ وہ اُن کو رفع کرنے کی پوری کوسٹنش کرنگی ر اس غیر ذمده ارا نه ملکه غیرانسانی طریقه پریتو رمجانا، کسی شریعیت مهندو کے نز دیک بھی درست نبید ہوسکتا۔ اوران لوگوں کو یہ یا درکھنا جا ہی کہ ہم طرح کی نامعقول حرکتوں کا میجہ بخرِ دائمی ناکا می کے اور کھینسیر جو تا

# اسلام كالقضادي نطسام

ازمولا ناحفظ الرحمن صاحب سيو بإروى

گرشته مین نظراب بم کوبه دیمین این اصول کا ذکرکیا گیاہے ان کے پیشِ نظراب بم کوبه دیمین ا چاہیے که اسلام "ف لپنے" اقتصادی نظام" بن ان کا کہاں تک لھا ظرکیا ہے اور علمی نظربات" عملی تعلیات "کے ذریعیان کو کامیاب بنانے بیں کون کون سی صورتیں اختیار کی بین ۔ ہم نے" اصول برضوع " کی مہلی دفعہ "کواس طرح اداکیا ہے : ۔

وه"ا قیصادی نظام" ہرفردکی معاشی زندگی کا کنیل موا ورجا عشت کا کوئی فردیھی علی جدا جمد کے بعدائس دمعاشی زندگی سے محروم ندرہے"

ی دفعہ اس قدرصاف ورواضح ہے کہ اگریکدیا جائے کہ دنیا ہیں اقتصادی نظام " کی حاجت صرف اسی صرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، باتی اور دفعات اسی ایک دفعہ کی کھیں کے لیے ہیں نیز کسی اقتصادی نظام "کے ہر تزیا برتر ہو نے کا فیصلہ صرف اسی ایک دفعہ "سے کیا جاسکتاہے ، تو بیجا نہ ہوگا ،

شردع میں سورہ ہود، والذاریات کی دوآیات پش کرتے ہوئ اجمالی طور ہم یہ نابت کر جھے ہیں کرائے ہوئ اجمالی طور ہم یہ نابت کر جھے ہیں کہ اسلام "نے لینے ہیرو وں کو صراحت اور دضاحت کے ساتھ بہ تبایا ہے کہ کا نمات اوسی میں جمعیشت کی راہ ہرایک کے لیے کھی ہوئی ہے اور یکسی کو بھی حق ہنیں دیا گیا کہ وہ دوسرے پراس راہ کو بند کردے۔البتہ جدّوجہد شرط ہے اور اُس کے صاصل کرنے کے لیے سی عمل کی ضرور ہے۔

اِن ہردوآیات کے علاوہ قرآن عزیمیں جن جن مقامات پراسٹرتعالیٰ کی رزاقیت کو ہیا کیاگیاہے اُن تمام آیات میں یہ بات قرت کے ساتھ لوگوں کے دل ود ماغ میں آگاری گئی ہے کہ معیشت اور اسباب معیشت کامعا لمہ خداہی کے ساتھ متعلق ہے اوراس کے لیے ہرگز کسی انسان کو کینل ہنیں بنایاگیا کہ حب وہ چاہے کسی پڑان کو وسیع کردے، اور حب چاہے کسی پر تنگ کرنے یا سرے سے بند کردے

الا تقتلوا او لا دكم من املاق عن اورافلاس ك قرب ابن اولاد كو متل نركر و بهم مي نرز ق م و اتيا هم و الدم و الدم

(٥١: ٨٥) قوت والا-

وجعلنا لکھ فیہا معایش اور ہم نے زمین میں تمارے لیے معیث واسابِ (۲۰:۵) معیثت بدا کردیے ہیں۔

وافدا قضى الصلوة فانستنره افي لانض اوجب نازخم بوجك توزمين مي بيل ما و اورالله واندا تا الله والمراهد وابتغوا من فضل الله (٦٢:١٠)

ان آیات میں اس کابھی مقد باب اور قلع قبع کردیا گیا ہے کہ مذہب یا " ہتدیب و تدن کے ام پرکسی قت اورکسی زماز میں کو یوش ماصل بہنیں ہے کہ وہ ان ہردو اُمور کے متعلق ایسے قوانین ایسے نظریے ، یا ایسے علی پروگرام وضع کرے جوان انی و نیا کے کسی ایک فرد ملکم کسی ایک جا ندا رکو بجن اُلی میں ایک جا ندا رکو بجن اُلی میں ایک جا ندا رکو بجن اُلی میں ایک جا ندا رکو بھن اُلی میں ایک جا ندا رکو بھن اُلی میں ایک جا ندا رکو بھن کا حق منبی نے تاہویا معیشت سے محروم کرتا ہو، اور یک چوند مرب یا بھن یا سوائش

ايساكرة بين وه باطل، ظالمُ اورخداكی مخلوق كے ليے و بال بين اور لما شبداليے مذمرب، تهدن ، رورا نُٹی ورحکومت کومہلی فرصت میں دنیاسے مطاما چاہیے۔

قرآن مجدمعاس ومعاد انسانی کے لیے ایک بنیادی نظام ہے اس لیے اُس کا فرص میں کھاکہ وہ ان آیات،اوران حبیبی دوسری ہرت سی آیات میں نے نئے اسلوب بیان، اور معجزا نظم و ادا کے سائق اس سلم کی بنیا د کواس طرح استوار کردیے کہ پھر جو نظام بھی اس کی روشنی میں عالم کی معیشت کے بلیے ترتمیب دیا جائے وہ تری سے تریا کا راست اور میجے ہوا وراس کے کسی ایک |گُوسته یس بھی کجی اور عدم استواری باقی مز رہے۔اسی لیے کسب معیشت کی ترغیب کا وہ تمام ذخیرہ جو احادیث وروایات کی شکل میں پایا جاتا ہے ہمائے اس بیان کی حرف بجرف المیرکر تاہے۔

قَالَ يول الرصلى الشرعليه وسلم: -

من الذنوب ذنوب لا يكفرها گنامون میں سے تعبق گناه ده بین حن کا گفاره اس کے سواکھ ہنیں ہے کہ انسان معیشت کی طلب میں

رطبرانی فی الاوسط ، ابنیم فی الحلیه ، مشقت و تکلیف بردا شت کرے ر

اذاصليتم الفج فلا تنومواعن طلب حبتم ناز فجراد اكراد تويوطلب رزق س ييليركز ىزسود ـ

المضافكم (كنزالعمال طدا)

الاالهمرفي طلب المعيشة ـ

قال عمرين الخطاب: ـ

لايقعداحد كمعن طلبالاق كسى انسان كوطلت عيثت سے بيٹھ نہ جانا جا ہے۔ دمهاحب القوة والذهبي

سیر مرتفی زبیدی شرح احیاء العلوم می حضرت عمر صی المتدعند کے اس ارتباد کی تشریح کرنے ہوئے لکھتے ہیں۔

نہونے یا ئے اور ساتھ ہی اُس کی راہ افراط وتفریط کی راہ سے الگ ایک اعتدال کی راہ کہسسلا سکے اس لیے اُس نے حکومت کے معنی" شاہنتا ہیت ''دلیٹیٹر شپ اور موجودہ ڈیماکریسی (جمہور میت) کے خلا اکی اپیج شوروی نظام کے بیان کیے جس میں خلیفہ ایاحا کم کی حیثیت ایک خادم ملک وملت کی نظر آتی ہے نہ ک<sup>یر م</sup>اکم قوم و ملک کی ۔اسی لیے اُس کے اُسخاب اورمعزولی میں رائے عامّہ کو مخیآر بنایا گباداور امورمہتم ملکت میں "متنور ٹی" کو ضروری اورحکومت کا بزر قرار دیا گیا ، نیز اُس کی اوراُس کے ماتحت عمال کی زندگیوں برائیں قیود عائد کی گئیں کہ مِن کی برولٹ کسی قت بھی نظامِ حکومت ہیں مک ویبک کی خد کے علاوہ حکومت وسطوت کا جذبہ بیدا نہ ہوسکے اور حکومت' کامقصد مک دملت کی نمایندگی کے موا اور کچھے باقی نه رہے، نیز"اسٹیٹ" " خلافت " اوراس کی مکیت تُنخصی اورانفزادی لمک نه بننے یائے ملکہ اسکاسارا نظام مہور کی مک ہو، اور آ مدنی و ذرائع آمدنی میں انفرادی مکیت کے اثبات وا قرار کے با دجود اسپی تحدید وتعیین بانی جاتی بوکرحس سے ندموم سرابدداری کاسسٹم کسی وقت بھی جاری نہونے بائے۔ عن عبداللله بن عمره ان النبي صلى الله صفرت عبدالله بن عمروب العاص سے روابت ہے كہنى عليه والمدوسلم قال لا يحلّ لتلاثة يكونون اكرم صلى الترعب وآله ولم في ارتاه وزايك الرّين آدمي لفلاة من الامن كلا احتره اعليهم احداهم مستحسم تبيل زمين مي موجود بون توان كے ليے لينے مي سے ایک امینتخب کولینا صروری ہے۔ دمسنداحد عن ابی ذتر قلت یا رسول الله الله مفزت ابوز غفاری فراتین بیب نے رسول الله صلی الدهایة کم تستعملن قال انك ضعيف وانها امانة كى مذمت ميع من كياكدآب مجهد "كورز" باديج آفي فرمايا وانها بوم القيمة خزى ونلامة الامن ابوذرتم كمزور بواور ينصب تومى اانت ب اوريّاً سُخصٌ كم علادہ جواس کاصیح حت اداکرے اورانس کے بارہ میں اپنوز اُفن اخذها بحقها وادى الذى عليدنيها ـ کوٹھیک ٹلیک انجام ہے " قیامت کے دن الت الاست کا اعشا

حضرت عبدالرحمن بن سمرة فرالمة بي مجه سے نبى اكرم صلى الشدعليه وسلم في ارشا وفر الماع عبدالرحمن تم كعبي ماكميت کے بیے موال نہ کرنا اس لیے کرتم کو (قوم کی حانب سے) اگریه دی گئی توخدا کی مد دنتمهای سائقه موگی ورنتم مردلی سے محروم رمو گے اور تہائم اری ذات اسکی ذمرہ ار نبادی لگی حضرت ابوہرریہ رضی التُدعنہ نراتے ہیں کہ رسول التُصلی تُنْد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کرتم "مکرانی"کے لائجی ہوجاؤگے عمث اوربہت علیہ وہ تمہا ہے لیے تیامت کے دن نرامت کا ما

عن عبلا لوحن بن سمرة قال قال مرسول الشصلى الله عليه سلم ياعبل لوحن بن سمز لا تسأل الاماح فانك ان اعطينها عرضي مسئلذ اعنت عليها وان اعطيها عن مسئلذ وكلّت البياً - (بخارى وسلم) عن ابي هربيرة قال رسول الله صلى الله عليد وسلم انكوستحرصون على الامأرة وستكون نلامت بوم القيمة ـ

بن جائگی ۔

(نجاری مسلم، ابودا ؤ د، ترمذی، ابن ماهبه)

ان روایات کے سلسلمیں قاضی نٹوکانی فرماتے ہیں:-

ا حادیث بین تفظ" امارت مین بری امارت مطاخت

تمعى داخل سے اور حجو فل امارت نصبوں ہندسوں اور صوبوں

کی حکومت بھی داخل ہے۔

اوراُن دامهاب،سے مشورہ کیا کروا درحب تم نے کسی بات

کا عزم کرلیا ہوتہ چاہیے کہ فدا پریجروسہ کرو۔

عن على مرضى الله عندفال سعل مهول الله صفرت على رضى النزعة فرلمستة بين كدرمول التُرميل التُرعي مطلب المرجم الياكرات فاذاعنهت بسعزم كبا

ا الله الله الله المركة الله الله الله المراعير أس كى ميروى الم كزا يعنى خليفه كاالل الراك سومتوره كركي أس يركام زن بوالمي

وبدخل فى لفظ الامارة الامارة العظلي و مى الخلافة والصغمى وهى الولاية على بعض البلاد ـ

وشاورهم فى الامن فاذاعزمت فتوكل على الله دال عمران،

ملى الله عليه الدوسلم عن العزم فعتال مشاورة احل الرائ ثمراتباعهم اتفيرابن كتيرود ترفتورعن ابن مردويه

حضرت عمر ليني صوبه دارول كومنرورت اورمقامي حالت كاعتبا

شيًّا من اهرالمسلمين فأحتجب عن حاجتهم كاموري سكسى لمركائبى والى ماكم بنا اوريجسراس نے لوگوں کی حاجات و ضرور ایت کے درے دربان بھادیے اورلوگوں کی حاجات کی پروا نہ کی تو خدائے تعالیٰ بھی اُس کی حاجات مير ركا وف وال وكيكار

وفقيهم احتجب اللهدون حاجته (ابودازد، ترمزی)

مضرت عائشه رصنی الله عنها فرماتی می*س جب حضرت ا*یو کمرخلیفه نیا ك توآب نے د برسرمنبر، فرا باميري قوم كومعلوم ب كرمياتجام كاردبارميرك المنعيال كى مروريات يوراكرفس درانده سبی ہے۔ دبمین سلمانوں کی ضرمت پر امور کردیا گیا تو اب بو کمرکے اہل وعیال کی قدت لاہوت برت المال ہی مکیگ ا ورابو كمرمسلما نول كى حدمت انجام ديگا-

عن عائت قالت لما استخلف الومكرقال لقلاعلم قومى ان حرفتى لموتكن تعجزعن مؤنة اهلى وشُغيلتُ با مرالمسلمين فيأكل أل ابي بكرمن هٰ ١ المآل ويجترف للسلهن فبه (نخاری)

حضرت عرضى الله عندني لينا بتدائي دورمين سلمانون كوجمع كا اور فرایا: خلیفه کے لیے اس بدکس" مال سے کیا جا نرہے میب فى منفقة جواب دياكس كوايني منرور مايت كيلي ادر لين عیال کے لیے روز نرجس میکستیم کی کی زیادتی نمونے پائے اور لینے اور عیال کے سردی اور گرمی کے کپڑے اور افسرویا

وكان رعمى يوذق العامل بحسب حاجته وبلل (الاسلام والحضارة العربية جزرتالي) سيروزينه دياكية تق جمع عمر المسلمين لاقل عمده وقال ما يحل الموالى من هذا لمال فقالواجميعا: امالخاصة فقوته وقوت عياله ، لا وكس ولا شطط و كسوتهم وكسوتد للشتاء والصيف دابتأن الاجمادة وحوائعه وصلا تدوجيه وعمق و القسم مالسويد (الاسلام والحضارة العربية خرية الى) روزمره ، نماز احج اورعمره كي يدورواري ك مبانودا وتأنيب قال عسرانه آانا و ما لکو کو بی البتیم ان (صرت عمر نے ابک مرتب فرایا جھ کو تمدائے مال دمیت المال می است فنیت استعففت وان افتقرت اکلت اثنا حق ہے حبنا تیم کے ولی کو اُس کے ال میں اگرین فارغ بالمعرف من دکتاب انخراج) البال مؤسکا تو کچھ نہ لونگا اورا گر ضرورت بڑگی تو دستورکہ طابق کھانے کے لئے لہٰ نگا ۔

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يففقونها جولوگ جاندى سوناخ انه بناكر ركھتے ہيں اورا شرتعالى كى راه فى سبيل الله فنبشر هد بعن أب الميد رقب ميں خرج نهيں كرتے أن كو عذاب وردناك كى بشارت يو كى لا يكون دُولة بين الا عنبياء منكد (انفاق فى سيل الله كا يطريق اس ليے جارى كيا كيا) ، اكر ساية الله كى لا يكون دُولة بين الا عنبياء منكد منارب الداروں ہى كے اندر گھوم تيركر نه رہ جائے۔

بلکمتمام آبات قرآنی، احادیث نبوی اورصحابرکرام کے واقعاتِ زندگی ببانگ دہل اس کا اطهار کررہے میں کہ اسلام کے بنائے ہوئے اجتماعی نفتہ میں حکومت کے مفہوم، اوراس کے علی پروگرام میں دولت اوروسائل دولت کے بنائے مرایہ دارا نفطام کے بلیے کوئی حجگہ نہیں ہے ۔ بہاں تروت ودولت نکسی ایک طبقہ میں محضوص ہوکررہ کتی ہے، اور مذافراد بانخصوص جاعتوں کے باس دولت واساب دو کے بڑے بڑے بڑے بڑے خرائے جمع ہوسکتے ہیں، اور نقبول مولانا آزاد:

"اسلام نے سوائٹی کا جونقشہ بنایا ہے اگر تھیک ٹھیک قائم ہوجائے اور صرف چند خاکے
ہی ہنیں ملکہ تام خانے اپنی اپنی حجگہ بن جائیں توا کیک ایسا اجتاعی نظام پیدا ہوجائیگاجی
میں نہ تو بڑے بڑے کروڈرپٹی ہونگے، نہ مفلس محتاج طبقے، ایک طرح کی درسیانی حالت خانہ افراد پرطاری ہوجائی این حقالت خانہ افراد پرطاری ہوجائی این سے اندر برطان معلمہ دوم )

اس اجمال کی شن یہ ہے کہ" اسلامی نظامِ حکومت "کی اس عادلا نہ رویش نے سوسائٹی مراکیہ یئے اقتصادی نظام "کی طرح ڈال دی جس سے ہر فروان انی کو ضرا کی نبٹی ہوئی دولت و را اس دلت سے نفع حاصل کرنے کا موقع ملا، اور حبد وجد کے بعداس سے خرومی کی کو نی صورت باتی مذرہی ۔ چنا پی اقتصاد نظام مے اس خانہ کو بیر کرنے کے لیے اسلام نے "حکومت" پر دوطرح کی ذمرد اری عائد کی ہیں ۔ (العن ، جس کا تعلق براہ راست حکومت" اسٹیٹ سے ہے۔

(ب)جس کا تعلق بپلک اور رعایا کے واسطرسے حکومت سے ہے۔

اوران دونون م کی ذمه داریون کانقشه اس طیح مرتب کباجاسگاہے: ۔

قىم (ىب)كى ن**ىمە داريا** (ا) ذاتى املاك *يۇنكىن" ز*كۈة ومىد قات*"* 

(۲) تجارت اور صنعت وحرفت کی ترغیب اور

قسم (الف) کی ذمرداریاں ۱) اعدادوشار کا انتظام

د۲، وظالفُت

اس کے لیے سولتیں۔ (۳) سود کی حرمت

ر۳) بیتالمال

رم) تجارتی بدعنوانیوں کی روک تھام ۔سرایال

رس، انفزادی مکبت کی تحدید

ترقی کی ہندشیں ۔

ر ۵) زمین کے متعلق خصوصی احکام

(۵)

(٦) تقتيم دولت كاقا نون ، شلاً ميراث

اعدادوشارا پوں تو سرا کیے نظام کے لیے اعدا دوشار خاص امہیت رکھتے ہیں اوراس کے بغیرکوئی نقشہ بھی مکل نئیں سمجھا جا سکتا ، مگراقتصادی نظام میں اس کی امہیت اور بھی زیادہ ہوجاتی ہے، اس لیے کہ حب تک کسی ملک کی صحیح مردم شاری اور بھر بپاک کی معاشی زنرگی کے درجات، برسردوزگار، ہے دوزگار، تجآر، عنّاع ، معذور، مربقن 'کے صحیح اعدادوشا رورتب نہوں نیزز مین، کارخانہ جات، معاد<sup>ن</sup> سکہ جات شکیس محصولات ، بعنی آمدنی و ذرائع آمدنی، اور مصارف وار باب مصارف کی تعیین میں بھی اعدادوشا رکااگر کاظ مذرکھا مائے تواس ملک کی اقتصادی حالت کسی طرح بھی درست ہنیں ہوکتی، ملکہ اپیر امک یا کمکی حکومت میں اقتصادی نظام کا نام لینا بھی عبث او فضول ہے۔ اس کی انہیت کا اندازہ آج جس قدر لکا یا جار ہے اسلام نے آج سے چودہ سوسال پہلے لینے اقتصادی نظام میں اس انہیت کوزیا سے زیادہ ملیم کیا، اور نرصرف تسلیم ملکہ اس کو اپنے علی پرگرام کا ایک بم جزر قرار دیا۔

مسلمانوں کی نوحات جب وسیع ہوگئیں اور اُمنوں نے بہت سو ملکوں پر قبضہ کرلیا اور دولت و تروت کا مواد بہت کا نی جمع ہوگیا اور اُن کی عمرانی صدود بہت زیادہ وسیع ہوگئیں اور خواج وجزیہ سے آگے نی و فنیمت ہیں اس قدراها فہ ہوئیگا کے فیان خلافت اس کے نظم دانتظام مح

عاجزآن لگاه ورتحقین مصارت اقتریم عطایا برا صحاب عطیات کا اما طهنامکن بهوگیا، اور تا و قتیکه خاص آبودات اور تعین و مرتب اصول بران کو مرتب نه کیا جائے آئی تر ، و توار تربوگی تب عضرت عمر صنی استه عنه نصحاب کی ملشوری منقد کی او دائن سے مشورہ کیا کی سرطح یا ایات و مصارت

اورامحاب مصارف الیات کے اعدا دوشار کے وہٹر ترتیب دے حائیں ایخ

ابتدا میں اعدادہ شارکے رحبٹروں کی ترتیب کا مبب بیمین آیا کہ بحرین کے گور نرکے پاس کو پانچ لاکھ دیم موصول ہوئے حضرت عمرنے اس کوٹری تعداد سمجھتے ہوئے مسجدیں اس پر ولمتاتوسع المسلون فى الفنة وانتشروانى المالك وكنزت مواداله ولتروتبسطت فى مناحى المعمل ن واخلى يزداد الفئ من كزاج والجزية زيادة الاطاقة المخليفة امرائد

بضبطها ولاقبل لهدباحصاء مستحقیها وتوزیع الاعطیات (المرتبات) علادبا بها بالعدل الابضبطها و توقیبها علاصول عابت و فیره افی قیودخاصند دعا عمرضی الله عندالصحابت و استشارهم فی کیفیت تدوی الدیوان الخ

والسبب فى تده ين الده اوين ان عامل عس على البحرين امّا ويومًا بخدسماً تذ الف وهم فاستعظمها وعبل عليها حراستًا فى المسجب ما نظ مقررکردیے اور صحابہ سے مشورہ کیا اور بعض صحابہ نے جو فارس شام کے حالات سے واقعت تھے بیمشورہ دیا کہ رحبہ طروں کی ترتیب دیجا ئے ،جن میں لوگوں کے نام اور اسے متعلق روزینہ کا تذکرہ ہواورردزینہ کا سحا لمرہ ہواورردزینہ کا سحا لمرہ ہواوررد

فاستشارعليد ببض من عفوا فارس الشام ان يذهن الدواوين يكتبون فيها "الاسماء ومالواحد واحد، وجعل الارنهاون مشاهرة"

موحاتے ۔

یه اوراستهم کے دوسرے حوالجات" جومقر سزی، طبری، اور تاریخ ابن کتیجییئی تنهورکت سیر میریجود نہیں، اس کی صراحت کرتے ہیں کہ" نظام اقتصادی کے بنیادی امور میں خلفا را سلام نے" اعداد وشارٌ کو بہت زیادہ اہمیت دی، اور لیے نظام میں اُس سے بہت زیادہ مدد لی ۔

اس جگه پرسوال پیدا بوسکتا ہے کہ اعدا دوشار کے اسمقیم کے رضیطرو دفا ترقوبرایک حکومت بریکا کرتے بیں اور یہ کہ پر توصرور یا یہ حکومت بریکا کرتے بیں اور یہ کہ پر توصرور یا یہ حکومت بیں سے ابک ہم صرورت ہے، اس کا " اقتصادی نظام "سے خاص تعلق معلوم نہیں ہوتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے ذکر کر کھیے بیں کہ اقتصادی نظام "کی برتری اور برتری کا بہت کچھ دار حکومت کے سسٹم پر ہے، سواگر کسی حکومت کا سسٹم ایسے اصول برقائم ہے جس میں سرایے اری کو فروغ لاز می اور صروری قرار دیا جاتا ہو تو ابسی صورت بین" اعداد وشار" کی اسمیت کا مطلب یہ ہوگاکہ لک

اولاً کسی حکومت کاسسٹم سرایہ واری کے اصول کے خلاف ہے تو وال اعدا دوشما رکی ہمیت کامقصد بیر قرار دیا جائیگا کہ ملک قوم کا کوئی فردا پنی معاشی زندگی میں محروم نہ رہ جائے ،اس لیے اقتصاد<sup>ی</sup> نظام میں اعدا دوشار کی اہمیت اس دوسر سے سسٹم کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوجاتی ہے اوراس لیے اسلام نے اس دوسر سے سٹم ہی کواضیار کیا ہے ۔

(باقی)

## بنان في قانون شريك نفاذ كامسك

انخباب مولوی سیقیل محرصاحب بی ایس سی ایل ایل بی (علیگ) (سیا)

شربعیت بل اور خلع بل کی بابت چند سوالات اوراُن کاجوا.

اس موقع پرسٹرعبدانڈرکے سٹر بعیت بل اور سٹر کا ظمی کے طلاق بل کی بابت چندا ہم سوالات کا پیدا ہونا حکن ہے جن کا تفضیلی جواب بطور ضروری تمہید کے مفید ثابت ہوگا: -

، س م ہے بن مار ہو ہے ، رو کرو رو می ہیں ہے۔ دا،مسٹرعبدا ملنہ کے شریعیت بل کا منتا رومھنوم کیا ہے ؟ کیا وہ معا ملات کے حبار شقوق پر

حادی ہے۔

دى شرىعيت بل كے بوتے بوك مشركاطمى كے بل كى ضرورت باقى رہى ہے ؟

ر٣) شريعيت بل بيرجو ناقص ترميات واخل موكئي بير، اگرائن كوخارج كرد بإجائ تو يجريه

ا کیٹ قانو نِ شریعیت کے نفا ذمیں کس مدتک معین ہوگا؟

دمه، كيا اس كسليس شريعيت بل يركسي جديد ترميم كي ضرورت ب؟

شرحیت بل این ا ندر کافی وسعت الیموے ہے اور شفعہ کے علاوہ مجلًا "شرع محدی" کے

تام نذکورہ بالاا بواب برحاوی ہے ، خِنام پینٹر بعیت بل کی دفعہ میں اس کی تفصیل کردی گئی ہے جس کا

لمحض یہ ہے کہ"اس د فعہ کے اتحت جس قدر معاملات ہونگے اُن کا فیصلہ سلم پرشل لا ( m فاMosl

Personal Law) کے بمبوحب ہوگا، مبتنر طبیکہ فریقین سلمان ہوں یکین بیع ورمن وغیرہ کے

معالمات جوقا نونِ انقال جائداد کے تحت میں آتے ہیں۔ دورب اس بل سے تنٹی ہیں۔ اوراس بار میں یہ بل انگریزی تواعد کا ناسخ نہیں ہے۔ اسی طرح سودی لین دین وغیرہ بھی اس بل سے خارج ہیں۔ لہذا بہ ظاہر ہے کہ شراعیت بل معالمات کی جائے شقوق پر حاوی نہیں ہے اور نہ وہ سابی شرع محدی کی ہیں۔ لہذا بہ ظاہر ہے کہ شراعیت بل معالمات کی جائے شقوق پر حاوی نہیں ہوتی جس کے مبہب "شرع محدی" کو انگریز جوں کی غلطانطا مرے رستگاری نصیب ہوجاتی جب بھی اس قانون کو کسی درجہیں اس ہوجاتی جب بھی اس قانون کو کسی درجہیں اس ہوجاتی جب بھی اس قانون کو کسی درجہیں اس ہوجاتی جب بلکہ دفعہ سے بلکہ دفعہ سے کہ دفعہ سے باما اطابیک بین یہ طے کردیا گیا ہے کہ دفعہ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ صروری ہوگا کہ صاحب معالم ایک با ضابطہ تحریری بیان عدالت ہیں داخل کردے کہ دوہ اس دفعہ سے ستعید ہونے کا خواہشمن دہے۔ با ضابطہ تحریری بیان عدالت ہیں داخل کردے کہ دوہ اس دفعہ سے ستعید ہونے کا خواہشمن دہے۔ اس بیان کے بعدائس یواورائس کے خاندان وور ثاء پریہ قانون عائد ہوسکہ بگا۔

شربیب بل میں کل چھد د فعات ہیں۔ د وفعہ ہے کے مختصر لفا ظاہیں سلمان شادی شدہ عور توں کو ایرین سلمان شادی شدہ عور توں کے ایرین عطاکیا گیلہ ہے کہ وہ بچ صاحب ضلع کے بہاں درخواست مبنی کرکے کسی شرعی وجہ کی بنا ہر لوجھیت و تموت کے ابنا ایکان و فنے کرا کہ تی ہیں۔ مسٹر کا ظمی کا خلع بل دراصل اسی د فعہ کی تشریح کرتا ہے اوراس بم رہ شرعی وجہ ہج فنے نکاح کے لیے کانی ہو کتی ہیں بالتفسیل مذکور ہیں، گراس بل کی خابت اسلی الیا اور فرضی ارتدا دکو فنے نکاح کے لیے غیر موثر قرار دیتا ہے اسے معاملات کو مسلمان عدالتوں میں لانا اور فرضی ارتدا دکو فنے نکاح کے لیے غیر موثر قرار دیتا ہے مرکزی سمبلی کی جا برانہ ترمیجات کے بعد مسٹر کا ظمی کا طلات بل سمانوں کی سیاسی زندگی پراکیے بدنیا دھتبہ بن کررہ گیا ہے اوراب وہ دگیرا صلاحی تدا بیرے لیے ماضے و مزائم ثابت ہوگا۔ بدنیا دھتبہ بن کررہ گیا ہے اوراب وہ دگیرا صلاحی تدا بیرے لیے ماضے و مزائم ثابت ہوگا۔ شریعیت بل سے ترمیجا ہے مشتم و لہ دفعہ و م خارج ہونے کے با وجود یہ ایکٹ مندرجہ ذیل

نقائص میں مبتلار ہیگا ۔اس لیے اُس کوستقبل کی ترقیات کے لیے محف ایک بنیا دکے طور برقائم

رکه جاسکتا ہے گراس میں صروری اصلاحات اور مناسب اصافہ کا ہونا ناگزیر ہوگا:۔

دا، اس ایکٹ میں اُن ابوابِ فقد سے کوئی بحث نہیں کی گئی ہے جن کوانگریزی قوانین نے شرفعیت اسلامی سے عملاً علیٰحدہ کر دیا ہے اور یفقی اُسٹی قت دور ہوسکتا ہے جبکہ جبلہ امور کی شرا پورے طور پرکردی جائے یشلاً جماں ہمبہ، طلاق، نکاح کا ذکر ہے والی بیچ و رہن کا تذکرہ بھی واضح طور پر موجائے۔

دr›اس ا کمیٹ میں اُن قوانین کی تنییخ نہیں کی گئی ہے جوسلما نوں پرضلا ب شرع احکام عا مُدکرنے کا باعث ہیں۔ دراصل ضرورن اس ام کی تھی کہا دھیرشرلعیت بل ہیں معالمات کی تام شقیں مندرج کی جآمیں ۔اوراُ دھرقا نون انتقالِ جا بُرا د جیسے قوا نین میں سلما نوں کے لیج بیع ف رمن وغیره معاملات کے بارے میں اس قسم کے مستثنیات داخل کردیے مباتے جیسا کہ بہے بابت او پر ذرکور موارقا نونِ انقالِ جائزا دمیں ایک د فدکسی مناسب مو فع پراضا فه کر دیہے سے بیمقصہ بسہولن حاصل موسکتا ہے۔ *اور بھر شراعیت بل* کی مکیل خاطرخواہ نتائج پیدا کرسکتی دس<sub>ا</sub>س امکیط میں د فعہ <sup>ہ</sup>ے الفاظ کا <u>پیرا</u>یا بیسا ہنیں ہے جس سے غلط فظائر کا تدارک مکن ہو۔ بیرمرض اس قدر مزمن اور کمنہ ہوجیکا ہے کہ اُس کا مداوا بجز قانون ہیں صراحةً سَبدیلی کے دوج طور پرنهیں موسکتا ۔ ایک صورت تو یہ ہوسکتی ہے کہ ہر باب کے تحت وہ مُجزئیات اخذ کر لیے حالیا جهاں ہائی کورٹوں نے مترلعیت اسلامی کے خلاف فیصلے کیے ہیں اور کھراُن جزئیات کو میچے کرکے د فعات کی تشکل میں شریعیت بل میں اصنا فہ کر دیا جائے ، گمراس صورت میں طوالت اور دیگرقا نونی سْكلات كالذيشه بي بهتريرابه بير بوسكما ب كم ونعه استقبل لفظ "شريعيت "كي واضح تعريف کردی جائے کہ وہ فلاں فلاں کتا ہوں میشتل ہے ناکہ عدالت فبصلہ صا درکرنے میں اُن گتب کی پا ښد مېږ ۔ اس میں اصل تثریعیت کا اثبات او ر غلط نظا ٹرکی نفی ابکب ساتھ آجا تی ہے اور ناس

مسوّدۂ قانون کی حیثیت سے کوئی برنائی پائی جاسکتی ہے بھونکہ ہر فانون کے شر*وع* میں امس کے محضوص اصطلاحات کی تعربی کردی جاتی ہے۔ بہذا اگر شریعیت بل میں بھی شریعیت اسلامی کی واضح تعرلین درج کردی جائے توکوئی غیر عمولی شے ماموگی۔ رم ، اس ایکٹ میں بہنٹرط ذرائحتی کے ساتھ عائد کی گئی ہے کہ متربعیت اسلام کا اطل<sup>اق</sup> مرٹ اُن معاملوں میں ہوگا جہاں فریقین مسلمان ہوں۔اس م*س شک ہنیں ہے کہشر*یعیت بل صرف مسلما نوں کے لیے ہے اورغیرسلم کو اُس سے کوئی واسطہ نہ ہونا چا ہیے ، مگر تنرط مذکور کے الفاظ کی برولت شریعیت بل تعفن نظائر کی مراعات سے بھی گرا ہوا ہے کیبونکہ شفعہ کے باب میں بعض کم لئ کورٹوںنے بیطے کردیاہے کہا گرمرت با ئع مسلمان ہوخواہ مشتری غیرسلم ہو تب بھی سلمان شغیع لوغیر سلم شتری کے مقابلہ میں قانون اسلامی کے حقوق دیدے جائینیگے ۔مگر شرکعیت بل کے موجودہ ا میں اس رعابیت کی بھی گنجا مُش نہیں ہے کیو نکہ صورت مذکورہ میں ابک فروتی غیرسلم ہے ، لمہ ذا سلم شفيع كوحقوق اسلاميه كاكونئ استحقاق نهنيس رمتها تواب بهم كيابيز متيجه نه كاليس كه شربعيت بل بعض ہائی کورٹوں کی <sub>و</sub>سعت نظر کو بھی تنگی سے بدلنا چاہتاہے ۔اگر <del>شریعیت بل</del> کا منشا ،یقیینًا یہ نہیں ہے تواس بي هي الفاظ كي مناسب تبديلي لازمي ہے تاكه مندرجه ذيل فوا كرماصل وسكيں: -ل- مېرسلمان پرشرنعیت اسلامی کا قانون غېرمشروط طور میرعا که مهر بیمان بک که اگر کو ی غېرسلم منکو ه عورت اسلامیں داخل پوکرمسلمان مردسے عقد کرے تووہ مردکسی جرم کا مزکب نہ قرار یائے۔ ب مسلم شفیع کے ساتھ رعابت غیر سلم شتری کے مقا بلیس تمام صوبوں کے لیے عام ہوجائے ہج ۔معالمات کے شقوق میں پورےغورکے ساتھ اُن اُمور کی تفسیص موجائے جہاںغیر سامعفن مابع كي ينيت ركهما ب اورسلمان متبوع كي اور مراسي امرمي اسلامي قانون قابل نفاذ متصور مو يشلا اگرکوئیمسلمان کسی غیرسلم کے حق میں فرصنی انتقا لات عمل میں لا کرنشابعیت اسلامی کی قبو دسے گریز کرناجا ہے توبائس کے لیے کمن نہ ہو یا مثلاً اگر کرشن نے زید سے جائدا دخرید کی اورائس سے قبل زید نے تحر سے بذریع بہد کے اُس کو حاصل کیا تو کرشن کے مقابلہ برب کوئی مسلمان مدعی زیدا ور تحر کے ہہ کو اسلامی قانون کے بموجب معرضِ مجت میں لاسکے یشر لیست ایکٹ کے بموجودہ الفاظ اس مقصد کے منافی بیب اوراس میں بھی وہ عدالتوں کے مروجہ دستو راہمل سے بدتر ہیں جب یہ تقصد قریب فرسب ماصل ہے۔ (۵) اس اکیٹ میں دفعہ ہ ایک غیر ضروری شے ہے ملکہ قانون شریعیت کے نفاذ میں گرکاوٹ کا سبب ہے، کیونکہ نکاح وطلان کا شرعی قانون کچو اس قیم کا واقع ہو اہے کہ اُس کو جب کہ پوئے طور پرنافذ نہ کیا جائے نفاذ میں رفع کرنے کی کوشٹ ش کی گئے ہے اس لیے شرویت کا نشاء ہورا جس کو مطرکا فلمی کے طلاق بل میں رفع کرنے کی کوشٹ ش کی گئی ہے اس لیے شرویت کا نشاء ہورا جس کو مطرکا فلمی کے طلاق بل میں رفع کرنے کی کوشٹ ش کی گئی ہے اس لیے شرویت کا نشاء ہورا جس کے موجود کی کوشٹ ش کی گئے ہے اس لیے شرویت کا نشاء ہورا جس کی خورش وی غیر میں موقع بر بیان کیجا ئینگی ۔

اسلامی دارالقصناء کی ضرورت اورقا نونی حتثیت

ان تتیدی مباحث پرنظرکرتے ہوئے اب ہم ہندوستان ہیں قانون شرفیت کے نفاذک مسئلہ پھبوع حیثیت سے عور کرسکتے ہیں اوراس لسلمیں سب سے پہلی چیز جوسا سے آتی ہے وہ گفت افت انڈیا اکیٹ مصر بجہ ہے۔ اس اکمیٹ میں اوراس لسلمیں سب سے پہلی چیز جوسا سے آتی ہے وہ گفت افت انڈیا اکیٹ مصر بجہ سے ما محت موجودہ صوبجاتی مجالس قانون ساز کا انعقاد علی ہم آبا اورآئندہ فیڈریش کی شنگیل ہونے والی ہے۔ اس اکیٹ کے بوجب قانون سازی کے صوبجاتی مرکزی یا آل انڈیا اورشتر کہ عنوانات جُواجُرا ہیں بلکر مندوستان کی حکومت ہیں بہت پہلے سے اس اصول پڑ کلرا ملا مور الہہے۔ قانون شرفیت کے نفاذ کا تعلق زیادہ ترشتر کہ عنوانات سے ہے گرسمل تر یعلوم ہوتا ہے کہ اس کو بیشتر مرکز میں جاری کی اندوز ہو سکے جیا اس موردت کو موس نہیں کیا کہ شرفیت بل کے صنعت نے بیال کیا مگرانہوں نے یا مشرکاطمی نے اس صرورت کو موس نہیں کیا کہ شرفیت بل کے صنعت نے بیال کیا مگرانہوں نے یا مشرکاطمی نے اس صرورت کو موس نہیں کیا

۔اسلامی نقه کاابکِ بڑا باب اورُسلما نوں کی معاشرتی زندگی کی ایک اہم شق نکاح وطلاق ایسا مسئل ہے حس کاحل مخصوص محکمہ کے قائم کیے بغیر پنہیں ہوسکتا حس کوعام طور پر دا رالفضنا ، کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ عارصی اورا دھوری تدابیراختیا رکرنے سے اصل آکیم کی اہمیت کم ہوجاتی ہے اورغیر سلم اقوام کواس شکایت کامو قع مل ہے کہ سلمان آئے دن شرعی قانون کے راگ کوالا بیتے رہتے ہیں حالا مگر وا قعربه موّاہے کہ حبّنا حیصا یا ۱ تنا ہی کرکرا ہوا۔ دارالفقنا رکے محکمہ کا انعقا دبلاستِّسہ ابکے صوبحا تی صنمو <del>ن م</del>ح اوراُس کومرکزسے فی نفسہ کو ئی تعلق نہیں ہوسکتا مسلمالوں کا یہ مطالبہ کو ٹی نئی چنز نہیں ہے ملکہ مغربی مالک ہیں کترت سے از دواجی معاملات کی مخصوص عدالتیں یا ٹی جاتی ہیں، جیساکہ امریکیییں میٹروٹینل لورٹس (ا زدواجی عدالتیں) ایکٹ شہور شغبہ ہے بلکہ اگر سلمان دیگر ہندی اقوام کی اس معاملہ میں ر*یہ بی کری*ر توعجب ہنیں۔ا زوواجی معاملات کو طے کرنے کے لیے جُدا حُدا مہذوا وْرسلم عدالتیں قائم کی حاسکتی ہمں بگر سردہ عدالتوں کے قوانین کا صُراکا نہ مرتب ہونا صروری ہے۔ہم دیگراقوام سے بخو بی کہہ سکتے ہیں کہ پیتجویز ترقی یا فتہ ممالک کے اصول کے مطابق ہے اور آزادی کے دورمیں الیبی تجاویز کابییٹ کرنا اوراس پر عمدرآ مرک دعون دیباسیاسی چنبیت سے بھی ایک شخس فعل ہے۔ اسی صورت میں ہم اسلام کے ازدوا قانون کو بورے طور مرروشنی میں لاسکینگے اور تقین کےساتھ کہا جاسکتاہے کہ اُس کے متعد داصول غیراقوام کوسپندیدگی اورتقلید کی طرف ما ک کرنیگے و ریزاب مک ناقص علمدراً مربونے کے سب اسلام کا ما شرقی ہولو اپنے جار محاس کے رائد جارہ آرانہیں ہوسکا۔ شری منابطہ کی اہم بیان کرئیکے ہیں کہ شریعیب بل کے مصنعت نے صرمت یہ کوسٹسٹ کی کہ عور توں کو سولی قانونج شیت امروم عدالتوں میں انفساخ بحاح کے جائز حقوق مل جائیں اور مٹر کاظمی نے ایک قدم آ کے رکھرکرا پیے مقدہات کا فیصلہ سلمان حجوں کے ہاتھ میں رکھنا چیا لا تاکہ فاصنی کے سلمان مونے کی شرعی قیدبھی پوری ہوجائے مگردونوں فاضل ممبران اسمبلی یعسوس کرنے سے قاصررہے کہ نکاح وطلا ت ہی ایک

ابیا باب ہے حبر میں شرعی ضابطه ابک اصولی قانون کی جینست رکھتاہے میشاً مرومہ اصطلاح کے جمیب براصول سے متعلق ہے کہ کوئی منکو حرکن حالتو ں میں فننح نکاح کی سخت ہوکتنی ہے رگرا ہو تسم کے امورسیا كه لِعان مِين تسمول كاكهانااولِعنت كرنايا خِياركفارت، خِيارالبلوغ وغيره مِي تصناء فاصنى شرط مونا، نسخ نکاح سے قبل ابکے میکم زوجہ کے اہل سے اور دوسرا شو ہرکے اہل سے کھٹا کرنا اور باہمی مصالحت کی کومشسش کرنا ورمذمجبورًا فننح کے احکام صا در کرنا اگرچہ پرسب عدالتی کا رروا ٹی کے ضابطہ سے تعلق ہم گرا زردئے شرع وہ اصول میں داخل ہیں اور بدوں اس صابطہ کے برتے ہوئے کو ب<sup>ی</sup> فیصلہ تٹرعاً نا فذہنیں ہوسکتا لہذا مرکز ہیں کوئی ایسا قانون وضع کرنے سے جس کے ذریعہ سے اصول توتسل<del>یم ہوجا</del> مُرضًا بطه ديواني (Civil Proceduce Code) قانونِ شهادت -Indian Evidence) اور ہندوستان کا علف کا قانون ( Indin Oath's Act ) پرسب اپنی جگه بردیں اور ان پرکوئی انڑ نہ ہو تو ایسی قانون سازی سے شرعی مقصد مرگز حاصل ہنیں ہوسکتا اورغیرسلم ممبرانِ مہلی جوکم از کم غیر حا بندا ررمنا ہی گوا داکریں اُن کے احسان سے مفت ہیں سلما نوں کوزیر با دکرناہے۔ ازدواجی معالمات کومرکزی قانون سے حُداکرے وارالقفنا، کی شکل میں ڈھال لینے سے ٹیٹکل حل ہوجاتی ہے کیؤکہ بهرسركارى ضوابطيس ملاخلت كى صرورت بنيس ملكم مجلّاية شرطكا فى بي كمة قاضى سرامرس تشرعي قانون كا یا بند ہوگا اور قانون کے الفاظ کے علاوہ عدالتِ قاضی کا دستور العمل (prackice) قائم ہوکر ہو۔ی اعانت كاياعت موكار

شرعی قانون کی بردفعات تدوین ورشرف جدیده

اسطرح ازدواجی معالات کوصو بجاتی انتظام میں داخل کرکے بانی جله ابواب مرکزی یا آل نثیا حشیت سے قائم رمنی جسیاکہ شریعیت ایکٹ اس قت ہے۔اس امکٹ پر تنقید کے سلسامیں اصلاحات کا مغصل تذکرہ کیا جا جکا ہے۔اس ذیل میں ایک اہم سوال یہ با تی رہ جاتا ہے کہ اصلاحات کانجسل بیرا یہ

جوندکورموا وہ بہترہے یا فقہ کی مُجز نُیات کو مختلف عنوا نات کے مانخت نقسم کرکے دفعات کی مکل میں بیٹ ركے مجالس قانون سازمیں منظور کرا نازبارہ موزوں ہوگا ۔گورنمنٹ آف انڈیا ایکیٹ مصنع کی ہیے مدکو درموجو دہ سیاسی مشکلات پرنظر کرنے سے بیفیسلہ کولیٹا ہا سانی مکن ہے کہ قالون شریعیت کو دفعات کے مسودہ کی حیثیت سے ترتیب دینا نرصرف مضرت رماں ہو گا ملکہ بے متنا ردقتوں کا باعث ہوعا ئیگا جومصول مقصد کو دشوار بنا دئنگی ۔ اس میں شک سنیں ہے کہا سلامی قانون کی تحمل ور برتل شرفیح جوموجو ده صرور مات برصاوی مهوں مرتب کرنا ا ذ صدصروری ہے اوران ننرفرح می<sup>ان</sup> تأم ُجَزِئرُيات پر دوشنی ڈالنا بھی لازم ہے جومختلف ہائی کورٹوں کی نظائرسے احذ کی جاسکتی ہیں. تجارتی اور کاروباری زندگی میں گوناگوں ترقیبات کے باعث ایک دیا نتدارساً مل کے لیے دشوا ا در پیمیده سوالات کاسا منا ہوتا ہے جس کا جواب لا ئی کورٹوں نے اپنی زبان ہیں مختلف طور پر دیا ؟ اوراُس پرعملدرآ مدہوتاہے۔اب جبکہ ہم سلما نوں کے لیے ایک اسلامی ماحول پیدا کرنے کے درلیے ہیں، علما دے ذمہ سے کہوہ اُن سوالات کا جواب واضح طور پراصول دبین کے بموحب بلاخیال مقید ومصلحت کامل تفقة اور تدبرسے کام لے کرشائع کر دین ۔ ساتھ ہی ساتھ ہرمو تع برِفقها ہلف کی مستند عبارات کو درج کردیا حلئ یا اگر کا فی ہو تو محصٰ حوالہ دے دیا جائے ۔اصول فقا وارسنباً کے طریقے بھی مدلل درج کیے جا ٹیں، نیزا مام عظم رحمۃ الشُّرعلیہ کے وقیع تلا مذہ کے مامین یا موخوالذکر اورا وّل الذكر كے درمیان حن مسائل پراختلات پا یا جاتا ہے اُس کا آخری نتیج بھی واضح کر دیا جا اِن اختلا فات کےسلسلہ میں مرمی جوا ز کی حس قدرصورتیں براً مدہوسکتی ہیں اور وہسلم ہوں د کھادی جائیں۔ علاوہ ازیں جن اُمور میں متاخر بن حنفیہ نے دیگرائمہ کے مذام ب کوا فتیار کرنا روا ر کھاہے اور فنوی ان دیگرا قوال کے مطابق صادر ہو تاہے وہ بھی درج کر دیے جائیں۔اِشٰروح كالكابم باب مدالتى ضابطه اور قانون ستهادت ہے جس میں انتهائی دقت نظرے كام لينا پوگا۔ اس میں خلفا ، دا شدین رصنی استاعهم کے عمدِ مبارک کے احکام یا دیگر متقی سلمان جگرانول کے طریقے اصل دہر بڑا بت ہونگے۔ کا ردوائی کے ضا بطری بیجیدہ قواعد اس اسب ہیں اور بر صال میں سادگی ، انصاف اور بہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک شھرا بلکہ دلیڈیرا ندا نہیدا کرنا مکن ہوگا۔ اس کام کی ابتدا وانگریزی ضا بطہ دیوائی اور قانون شہا دت سے اس طرح پر کیجا بحی ہے کہ اُن کے غیر صروری ابواب کو مطلقاً متروک کر دیا جائے اور مفید عنوا نمات کے انتحت شرعی قانون شہا دت زیادہ ترامور دنیاوی کی نوعیت رکھتا ہو قواعد کی تالیف کرلی جائے۔ انگریزی قانون شہا دت زیادہ ترامور دنیاوی کی نوعیت رکھتا ہو اس کا قلیل حصتہ بوشر عشر بھینے کے فالف ہو فارج کرکے اکثر قواعد صروری ترمیم کے بیکٹا ملا تی ترتیب اور تفہیم کے بیٹو ان کو طور پر کام میں لائے جاسکتے ہیں ۔ شرعی قانون کو بشکل دفعات مدق کرکے والی عزاضات وارد بھیل دفعات مدق کرکے والی عزاضات وارد

را) اس طریقه پرقانون سازی کی مختلف مدات پیدا موجائینگی مثلاً انتقال جائداد، قانو معابرهٔ دا دوستد، انتقال است نسبت بال منقوله، وراشت، و قف ، وصیت و غیره - اس بین بهر باب پرصُدا گانه مسوّدے ترتیب دینالازم موگا اور چوکه بعض مضامین خالص صوبجاتی بین اور بعض خالص مرکزی لهذا اس کوسشسش کا دائره اس قدر و سیع موجائیگا اورصو بجائ بین اور بعض ایسی شکلتا کا سامنا موجائیگاکه بالآخر تفک کر بیگا دبار کو اگر بین خروی تردید بیمی لازم آئیگی او داس کے بیے نه برا دران وطن تیار موکو جی نیس نیر برطانوی نائز دے اس کو گوارا کرسکتے ہیں ۔ اس کو گورش نیار موکو کی اور اس کے بیا نه برا دران وطن تیار موکو کی دارالقشاء کے قیام کا مطالم بهند ناز پرایک اورتا زیانه کا کام دیگا اور برگز منظور نه بوسکیگا۔

دارالقشاء کے قیام کا مطالم بهند ناز پرایک اورتا زیانه کا کام دیگا اور برگز منظور نه بوسکیگا۔
دارالقشاء کے قیام کا مطالم بهند ناز پرایک اورتا زیانه کا کام دیگا اور برگز منظور نه ہوسکیگا۔

ہونا صنروری ہے اس لیے شعری قانون کی دفعات کو بھی انگریزی ہیں ترجمہ کرنا بڑر کیا۔ اول تو دفعات کا قائم کرنا تعقیبل سے اجال کی طرف آنا ہے جو کوئی آسان کام ہنیں ہے، پھڑ بل دفعات اگر شظور ہو جا ہُیں تو اس پرمبصرین اور نقآ دابنی شروح لکھ کرشا کئے کریئے۔ یہ شروح دفعات کے الفافاسے وابستہ ہوئی شری تفصیل سے ان کو کوئی سروکار نہ ہوگا پھڑ اس پرخن آمن جوں کی آرا نظائر کی شکل میں رائج ہونگی اور اس تسلسل کے دوران میں ہم شرفعیتِ مطروسے روز ہروز دور ہوتے جائینگے اور آخر میں نتیجہ سو ائے گمرا ہی کے بچھ نہ ہوگا۔ دراصل یہ بھی اسلام کے لیے موجب شبکی والانت ہے کہ انگریزی زبان میں کوئی فعاتی مسودہ نا فذالوقت سنرعی قانون کی حیثیت سے دکھیا جائے اوراس کے مضامین کے سامنے کسی کو قرآن وحدیث اور اُن کے فقتی تفصیلات اور علما دکے فروعی اورا صولی مباحث کے مطالعہ کرنے

(۳) شرعی قانون کوبر دفعات بیش کرنے میں ترمبیات کاخطرناک دروازہ اس طورسے کھل امائیگا کہ اُس کی بندس حامیان اسلام کے قابوسے باہر ہوگی۔ اوّل توغیر سلم ممبران اسبلی کوشرع قانون کے جزئیات پر نکتہ ہینی کرنے کا موقع بلیگا اگرچوہ ملکی یا سیاسی حیثیت سے ہی ہواور دو ہم به کہ مسلم کاظمی کے جزئیات پر نکتہ ہینی کرنے کا موقع بلیگا اگرچوہ ملکی یا سیاسی حیثیت سے ہی ہواور دو ہم بہ کہ مرائی اگرچوں کے بل کا کان کان بل کے حلقوم پر اپنے کھوٹے اُسٹرے کو رکھ دیا۔ صرب ایک دفعہ کے خارج ہونے سے بل کا سارانطام در ہم برہم ہوگیا، حالانکہ کہنے کو معمولی ترمیم ہے۔ اگراسی طرح جا بجایا کسی جگہ ترمیمات داخل ہوگئیں تو ناقص مسودے مشرعی قانون کے نافون کی المذہبی کا اثر با یا جا آب سیم میں ترمیمات داخل ہوگئیں تو ناقص مسودے مشرعی قانون کو الیہ نامی کان میں ہوگئیں ہو گا ہوجا کہنے گئی مور بھون میں ناون کو در اس میں دوستوں کے المقون میں دے دنیا سرام خلطی ہے، بلکا میں کو متند کا بوئی حالکونی المون کو دانا دشمن یا ناوان دوستوں کے المقون میں دے دنیا سرام خلطی ہے، بلکا میں کو متند کا بوئی حالکونی خوالکونی میں دیں دی و دنیا سرام خلطی ہے، بلکا میں کومتند کا بوئی حوالکونی حالکونی خوالکونی خوالکونی حالکونی خوالکونی خوالکونی

ہی کا فی اور مناسب ہے۔

ده، نقة جس کوشری قانون کی مستند شرح کها جا سکتا ہے بہت سے ایسے ختلف اقوال اور افتادی پُرِشتل ہے جس سے عندالصرورت فائدہ اُٹھا یا جا ہے۔ اگر مختلف اقوال یا غیر فتی باقوال کو المئی منطع نظر کرلی جائے اور کوئی راستہ دفعاتی شکل میں وضع کر بیا جائے تو پھراُن توسعات سے استفادہ کا دروا زہ اگر بند نہیں تو تنگ صرور ہوجائیگا جس کا اس زمانہ میں کشادہ رسنا ازبس ضروری ہے دا گراہ صنبا کی مناسبت سے مشرویت بل اور ضلع بل میں ترمیم ماسبت سے مشرویت بل اور ضلع بل میں ترمیم صوبائی دارالقصان اے تیام کے سلسلیس چونکہ جدیدا ضتیارات مفصوص قواعد کے ماتحت نافذ کرنا صنوری ہونگے اور وہ اختیارات بلا شرکت غیرے اسلامی قضات کو دیدیے ہیں اس بیر شرویت کی طروی کے میں سے دفعہ ہے کو ضارخ کر دیا نیز مشرکا ظمی کے بل میں سے اس کے مناقض امور کوشوخ کردیا بھی فرونج میں سے اس کے مناقض امور کوشوخ کردیا بھی فرونج میں سے اس کے مناقض امور کوشوخ کردیا بھی فرونج میں سے اس کے مناقض امور کوشوخ کردیا بھی فرونج میں سے اس کے مناقض امور کوشوخ کردیا بھی فرونج کی میں سے اس کے مناقض امور کوشوخ کردیا بھی فرونج کی میں سے اس کے مناقض امور کوشوخ کردیا بھی فرونی میں سے اس کے مناقض امور کوشوخ کردیا بھی فرون

ہوگا،چوَکمگورنمنٹ آف!نٹریااکمیٹ مص<sup>عب</sup> نہ کی دفعہء ا کے بموجب مشترک*اعنوا نات ہیں بھی جم*اں کوئی قا نون مرکز میں وضع ہو چکاہے اُس کے منافی کو نئ نٹرط کسی صوبا نئ قا نون میں مندرج ہنسی کیجا سکتی مثلًا تشریعیت بل کے بموحب منکو صورتوں کوشرعی وجوہات کی بناء پرڈر مطرکٹ ج کے بیال نفساخ ] کی درخواست دینے کا استحقاق عطا کیا گیاہیے گر دا رالقصنا را یکٹ میں بیا ختیارات بالتصریح ڈسٹرکٹ جج سے سلب کرکے قصات کو تفولفین کرنا لا زم ہے ورنہ جالاک اور بے باک لوگ کسی شرعی با بندی سے اً رُیز کرنے کے لیے دوسرے ذرا کئا ختیا رکرنے پر را عنب ہونگے گرقا کو نی حیثیت سے دارالفضا را مکیٹ میں غیر مشترک اختیارات کا داخل کرنا شریعیت بل کے منا فی متصور موکر کا لعدم موحالیگا علی لہٰ القیاس اگر کوئی مسادی یا مضا داختیارات مسٹر کاظمی کے بل میں پائے حبائینگے تو اُن کوئی بذریعہ ترمیم کے خارج ا اکرا دینا ضروری مو گا۔ به وقت صورته بها رکے ساہو کا را ا کمیط کی بعض دفعات کی بابت معسوس کی جائیگی ہو مبیاکہا کے مقدمہ کی تج<sub>و</sub> نرکے دوران میں <sub>ٹ</sub>ینہ لی کورٹ نے اس ایکٹ کے متعدد دفعات کواس بنا ریر کا لعدم دہے اٹر قرار دے دباکہ وہ ضابطہ دیوانی اور دیگرمرکزی قوانیں کے مناقض ہے ۔ بالآخر بیمسئلہ فیڈرل کورے میں زیر محبث آئیگا۔

رباتی)

## إسلامي نظام تدن مي عورت كافيقى در

ازجناب قاصى زين العابدين صاحب سجا دميرهمي دفاضرام يونبر

ضاوندِ عالم نے دنیا کے نظام کو اتخاد واتفاق اور تعاون و تعاصد کے ساتھ چلانے کے بیاے مردا ورغورت کا جوڑا پدا کیا۔ مرد طاقت جہمانی تو ت علی، ہوس وخرد اور فہم و تدبیر کے لیا ظاسے عورت برفائق ہے۔ اس لیے جب تقسیم کا رکے اصول کے مطابق فرائض انسانی کی تقسیم ہونے لگی تواقعا ئے فطرت کے مطابق، دیمنوں کی مدافعت، المک کی حفاظت، انتظام صحومت اوراکت اب معاش جیسی مخت طلب کام مرد کے حصر بیس آئے اور مرد کی دلجوئی و دلداری، اولاد کی پرورش، خانہ داری کا انتظام جیسے آسان کام عورت کے سپرد کیے گئے۔

فطرة الله التى فطرالناس عليها يالله كاطريق بيض براس نان انور كوبيدا لا تبديل لفطرة الله كياب، الله كالم يقيس تبدي نهي بوتى -

یه ایک صاف اورساده فطری قانون نقا، گراس عجائب خانهٔ عالم مین کیمی کھبی اس قانون کی مخالفت کی تھبی کوشش ش کی گئی ہے، اورعورت کی معاشر تی حیثنیت کے متعلق عبض او قات بڑی افراط و تفریط سے کام لیا گیاہیے۔

زمانه قديم كى تفريط

زماند بیشت سے قبل کی دنیا کی تاریخ پر ذرا ایک طائرا نہ نظر ڈال جائے۔ آپ کومعلوم ہوجائیگا کداس زمانہ میں عورت کوانسان نہیں سجھاجا آما تھا، اوراس کی گردن طرح طرح کے وحثیا نہ مظالم

سے گرا نبار بھی۔

عرب کے بت پرستوں میں عورت زنرہ درگور کی جاتی اور ال منقولہ کی طرح ور تذمیق میں کمیا تقی یعرب کا ایک جالی شاع کہتاہے:-

تھوی جیاتی واھوی موتھا شفعت وللوت اکم م نزال علی انجے م ربیری بٹی میری زندگی چاہتی ہے اور میں اس کی خیرخواہی کی وجے اُس کی موت چاہتا ہوں اور واقعہ یہ ہے کہ موت عور توں کے بلیے بہترین مهان ہے )

اس میں کوئی شک ہندیں کے صنف ازک اشرف المخلوقات ہی کی ایک صنف ہے اورمرد ہی کی طرح، ابکہ اس سے ہمتر مصور قدرت کا ایک حسین شاہکا رئیکن اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ باہم ہوزت وحرمت، وہ حیمانی وعقلی تو کی کے اعتبار سے مردسے مختلف ہے۔

المنظم مندر صرفيل: -

دا ، تجربهِ ومشا ہرہ سے یا مربا پُر نبوت کو پنچ گیاہے کہ مرداو کورت میں حبمانی اور تقلی اعتبار سے صب ذیل فرت ہے۔ حورت کے قد کی لمبانی کا اوسط مردکے قد کی لمبانی کے اوسط سے ۱ سینٹی میٹر کم

ہوّاہے۔ یہ فرق مهذب اورغیرمہذب دونوں اقوام میں مشترک ہے بعورت کے مبم کے ثقل کا اوسط مرد کے م کے تقل کے اوسط سے 🖶 ہم کیلوگرام کم ہوتا ہے۔ قلب جو توت کا مرکز نہے ، وہ بنسبت مرد کے عورت میں چید ڈرام لمکا ہو اہے۔اس طرح مرد کا بھیپڑاعورت کی بنسبت زیادہ طاقتور ہو اہے کیو نکرمردا کے مختط میں گیارہ ڈرام کاربن جلا تاہے مگرعورت صرمت جھہ ڈرام سے کچھ زائد۔اسی وجہ سےعورت کا درجہ ہ حرارت مرد کے درج موارت سے کم ہوتا ہے عورت کے حواس خمسہ مرد کے حواس خمسہ سے ضعیف ہو یں ، ایک مخصوص فاصلہ سے وہ لیمین کےعطر کی خوشبو اسی وقت سوکھ سکتی ہے حب کہ وہ اس مقاماً سے دوگنی موجیے مرداننے فاصلہ سے سونگھ سکتا ہے۔ اسی طرح مرد کی توت ذائقہ وسامعہ عورت کی بښبت توی ہوتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حس قدر اہرین اصوات و'ا قدین اطعمہ ہیں وہ سب مردہی ہیں۔مرد کی قوت لامسیمبیعورت کی بنسبت تیزہوتی ہے۔ پروفیسرلومبرزوغیرہ کی رائے ہے کہ عورت بنی مرد کی بنسبت رنج والم کواسی لیے زیادہ برداشت کرسکنی ہے کیو کمانے اس کا اصاس کمتر ہوتا ہی (۲)عورت کا وجدان ، اس کی عقل کی طرح ہا اے وحدان سے ضعیف ہے اوراس کے اخلاق کی افتاد ہمارے اخلاق کی افتاد سے ختلف ہے یہی دحہہے کو مختلف اٹیا دیے حن و قب*ے کے متع*لن اس کی رائے مرد کی رائے سے متفاوت ہوتی ہے۔ اس کی سبرت کا بعو رمطا لعہ یہے، آپ اسے میا مذروی سے الگ، افراط با تفریط کی راہ اختیار کرتے یا ٹینگے کیو کہ عدم تساقی اس کی سرشت ہے اور وہ حقوق و فرائض میں توازن قائم کہنیں رکھ سکتی ہے د٣) مرکز ادراک میں عورت پرمرد کی ضنیات بھی مخفی ہنی*ں، حی*ساکھ علم نفس ہیں تا ہت ہو<del>دیگا '</del> بیمثنا ہرہ ہے کہ مردا ورعورت کی بڑی کے گو دے میں ماقہ اوٹرکل کے لحاظ سے نمایاں فرق ہو اہرے۔ مرد کا گوداعورت کے گونے سے اوسطاً ۱۰۰ ڈرام زبا دہ ہوتا ہے۔اس طرح گو دے کا جو سرنجا بی (جو کرن له دائرة المعادف فريد وجدى هبكرتشتم باب م « كله أتبكا دالنظام از برودُن بحواله دائرة المعارف .

ادراک ہے) عورت میں مرد کی نبسبت کم ہوتاہے لیکن اس کی بجائے مرکز اشتعال وہیجان عورت میں زیادہ بہتر بناوٹ کے ہوتے ہیں ۔

ی میرونبسردوفارین، گریٹ ان ئیکلو پیڈیا میں مکھتاہے" بہامورنفیا تی اعتبارسے نوع انسا کی دونوں صنفوں کے ممیزات کے عین مطابق ہیں،ان ہی وجوہات سے مرد بیرعقام اوراک کا مادہ اورعورت ہیں انفعال اور تتیج کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔

(۲۷) عورت کی ترکیب جبمانی بچه کی ترکیب حبمانی سے ملتی جلتی ہے۔ وہ بچهه کی طرح ،خوشی ،غم اور خوف وغیرہ سے بہت حبلدا تر پذیر موجاتی ہے۔ اور چونکہ بیرو تزان عورت کے تصور پرا تر ڈالتی ہے۔ تعقل سے ان کا علاقہ نہیں ہوتا ، اس لیے ان کا اٹر بھی دیر پا نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ عورت بچه کی طرح متلون المزاج ہوتی ہے ہے۔

ذکورہ بالقف سے بامرواضح ہوجاتا ہے کھورت کو اپنے ضعف جہانی کی وجسے زندگی کے مصائب آلام کا زیادہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور وہ جلد جلد ہیار یوں کا شکا دہوتی رہتی ہے ۔ پھر حل وضع حل اور دمنا عت کے وظالف تومستقلاً اس کی ذات سے وابستیں جن سے اسے سی صورت یہ جارہ کا رہنیں (کہ جنس انسانی کی فقط بقاہی اس وظیفہ پر خصر ہے)

اس لیکسی رواج اور دستور کی بنار پر نہیں، منا افطرت اورا قتضا، قدرت کے مطابق ا عورت کا دائرہ عمل اس کے گھر کی چہار دیواری تک محدود ہونا چا ہے، اور گھرسے ہا ہر کے مشائل جوطاقت و محنت اور جد و جمد کے طالب ہیں اور جن کے لیے عقل فہم اور تدبر و تفکر در کارہے، مرد سے متعلق ہونا چا ہمیں ۔

اب عصرقديم كى تفريط كے مقابلة ميں ذراعهد صاصر كى افراط ملاحظه فرمائيں كه يوروث امر كمير

له دائرة المعارف فريد وجدى جلدم، بأب م م سله ان أيكلوبيديا نائين فينهرى كوالدالاسلام روح المدنيد

میں عورت کوحقوق دیے جارہے ہیں تواس طرح ا ندھا دھند کہان کے صنفی ممیزات اور طبعی خصاُ کھر کا بھی کچھ خیال ہنیں کیا جاتا۔" صنف نازک کی نزاکت کا خیال کیے بغیر، اُسے گلسیٹ کر حدوجہ دِحیاً کے میدان میں کہسے مرد کے شانہ نبشانہ لاکر کھٹرا کر دیاگیاہے۔

ذرا یورپ یا امرکمہ کے کسی کا رضانہ میں جائیے، تو وہاں آپ دیکھینگے کرسی طوں عورتیں اپنے

ازک کا ندھوں پر بھباری بھاری ہوجھ ڈھوکرلار ہی میں اور بہتی ہوئی جہنم نا بھیبوں کے سامنے

ان کے بھول سے رضارتمتا اُ کھے ہیں۔ بھراگرا پ ان سے معلوم کریں کہ اہنیں اس محنت شام

کا معاوضہ کیا ملتا ہے۔ تو آپ کوسی ٹوں ملکہ ہزاروں کی زبان سے بیش کرنعجب ہوگا کہ ان کی

روزا نہ مزدوری ایک فرانک سے زیا دہ نہیں جوان گران مالک میں بیٹ بھرنے کے لیے بھی

کا فی نہنیں۔

علّام تقی الدین ہلالی جو آج کل جرمنی ہیں پروفدیسہ ہیں لینے ایک تازہ صنمون ہیں لکھتے ہیں کھتے ہیں کے کا جرمنی میں کے ورتوں کے کا کہ منحور توں کے عورتوں کے درتوں کے کا کہ اور کی کا کہ اور کی کا کہ اور کی کا کہ خورتوں کی جانب کی کہ منظم کی جانب کے سعا بلہ میں کمیں کہ میں ہے تو اُن کا جواب یہ تھا کہ شرقی خاتوں کی زندگی خوبی لیٹوں کی زندگی سے ہمرکھیٹ بہتر ہے گئے۔

ایٹوی کی زندگی سے ہمرکھیٹ بہتر ہے گئے۔

اس صورت حالات کالاز می نتیجہ بیہ ہے کہ مغربی عورت بقائے نسل انسانی کے اہم ترین فریفیہ سے عافل ہوگئی ہے۔ عورتیں بالعموم شادی ہنیں کرتیں اوراگر کرتی ہیں تواس و عدہ پر کہ اولا دی پیدا لیش اُن کے کارو بار میں حائل ہوتی ہے۔ اس لیے یوروپ کے اکثر ما لک کی آبادی روز ہروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ چنا کچہ فرانس اور جرمنی وغیرہ میں وہاں کی حکامتوں کی طرف سے ترغیب از دواج کی مختلف کو مشتنیں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ گرانسوس کے کو مشتنیں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ گرانسوس کے کو مشتنیں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ گرانسوس کے کو مشتنیں عمل میں الائی جا رہی ہیں۔ گرانسوس کے کو مشتنیں بھی شرمندہ کا میابی ہنیں ہوتیں ہے۔

له الفتح قا هره (۲۲ محرم عصنه) عنه محدالش الكامل يه صنفی انتفاءات کی تھیل کے جائز ذرائع سے اعرامن، اور زندگی کے مختلف میدانوں ہیں عور توں اور مردوں کے آزادا نہ اختلاط کا نیج فحش و بدکاری کی عام اشاعت بھی ہے ۔ ہوٹلوں میں خد متکاری، ہمیتا ہوں ہیں تمریف ، تھیٹروں بی تمثیل عور توں کے لیے محضوص مورکہ جگہ ہے جہائی کے اوٹے قائم ہور ہے بیں قبلیم گا ہوں اور دارالا قامتوں ہیں مشترک تعلیم اور شترک تربیت جاری کرکے شادی سے بہلے ان اب بننے کے مواقع ہم ہم بہنوا نے جارہ میں عورت آزاد ہے کہ وہ رات کوجس شادی سے بہلے ان اب بننے کے مواقع ہم مہنوا نے جارہ میں انتھ جا ہے بال ردم میں ناچے۔ مقوم اپنی بیوی کے اور باب ابنی میٹی کے ان ترائوٹ میں مقال انداز نہیں ہوسکا ۔ علام تھی انہ رہ بی منوانی زندگی سے بحب کرتے ہوئے کھے ہیں۔

جئی میں لڑکی اعلیٰ تعلیم پانے کے بیے اپنے وطن سے باہر کسی شہری جہاں کا لجے ہو جلی جا گیا ہے اپنی مرضی سے تعلق ہے کہ وہ جس شہر کو ہجس کا لجا کو ، اور جس فن کو چاہیے نہتی ہے والدین کو اس معا لمرمیں کچھ وخل نہیں۔ ان کا فرض بس اس قدرہے کہ وہ اہ با ہ اخرا جات بھیجتے دیں جنانچہ لڑکی لینے ماں باب سے صُرا ہو کرکسی کا بح میں لڑکوں کے پہلو بہلوتعلیم مصل کرتی ہے اور بہنو خوان کو بیند کرے اس کے ساتھ تما متا کا ہموں میں تفریح کرتی ہے، رفض گا ہموں میں ناچتی ہے اور است میں مادت میں جلوت میں ، شہر میں اور شہرسے با ہر کھچرے اُڑاتی ہے۔

پھرعلامہ معرف اسی سلسلہ میں ایک واقعہ ہان کرتے ہیں۔ فراتے ہیں کی جس مکان ہیں میں ایک مقامی میں ایک مقام میں جار لوطوں سے دوستی گانھ چکی ہے اور ہراکی کوا نیا منگیتر بتاتی رہی ہے۔ میں نے ان جان ہوگا۔ اس من وحددادی لوگی پر کیا ہے۔ ان لوگو نے ہی اس سے وعدہ کرکے دھوکا دیا ہوگا۔ اس نے جواب دیا میکن ہے۔ گرعقلمندلوکی کوسیجے اور ججو

سنگیترون می تمیز کرنا چلهیے"

الغرض اس ازادی کانیجه بیسے کہ بورپ میں خانگی زندگی برباد ہوگئی ہے،عورت اورمرد عشرت ازدواج کو بھول گئے ہیں۔ بورپ کے متا زمغکرین ازدواجی زندگی کی اس المناک تباہی سے بیعد متا نرنظر آتے ہیں۔ خبائج جمنی کا مشہوفلسفی شونیما رکھتا ہے:-

"ہاری آرزوہے کہ بور ب جنس ان انی کے صنف سلیف کے ہارہ میں مرکز طبعی کی طرف او ط جائے اوراس پیلای "کے دجود کوخم کردے جس نے تام ایشیا کو بندا رکھاہے۔ اگر این ان وروا کے قدیم باشدوں کو اس کا علم ہوتا قوہ مجی اس کا خرات اُٹ اُٹ بغیر ندرہے۔ اس قسم کی امسلام ہات کہ نظر میں ایک اہم قدم ہوگائی۔ ہائے تدنی اوربیاسی حالات کی نظیم کے سلسلہ میں ایک اہم قدم ہوگائی۔ پروفیسر جو اسمین مکھتا ہے:۔

" عورتیں آج کل کارخانوں اور فکوں میں کام کررہی ہیں ، اس طرح وہ پکھر روپیے منرور کالبتی ہیں لیکن اس کے عوض اہنوں نے گھر او زندگی کی اینٹ سے اینٹ بجادی ہج بے تنگ مردوں کو ان کی کما ڈئے سے کسی قدر نفع ہوا گراس کے ساتھ ہی عور تو رہے مقابلہ کی وجہ سے ان کے لیے روز گار کم ہو گئے"

اوحبث كاوُنت نظام سياسي ميں لكھتاہے:-

معتی الاسکان عورتوں کی زندگی گھر لومونی چاہیے۔ اہنیں گھرسے باہر کے کام سے الگ کھنا مناسب ہے، تاکہ وہ اپنے محصوص فرائفن مجبت اداکر سکیں جن کی اس سے توقع کی جائتی ہے۔

دين فطرت كااعتدال

دینِ فطرت نے مردوعورت کے تعلقات اور فرائض کے متعلق افراط و تفریط کے طریقیوں سے

له کلمة عن النساء يمعرب حن رياين معرى - كله الاسلام روج المدنيد

ن کر دہی فطری شاہراہ ا ختیار کی ہے جوانسانی زندگی کی کامیابی شگفتگی پر منتج ہے۔ اسلام مرد او دور وونوں کوان کے جا ٹرخقوق عطا کرتاہے، دونوں کے فطری رججا نات کے مطابق ان کے فرائض کی تعیین کرتاہے اور حسن معامشرت کے ان زریں اصول کی لمقین کرتاہے جن پر کار مبد ہو کروہ کا مباب و باثمرا دا زدواجی زندگی بسرکرسکیں۔اس اجال کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ مراتب زوجبين

اسلام مردا ورعورت كومرتبهُ انسانيت ميں برا برقرار ديتا ہے، ايك كود وسرے كا دلدار و عُمسارا دربرده پوش قرار دیتا ہے۔

ا ودالله نے تمالے واسطی تماری ہی سے بویاں پدائس رم، ومن أيا تدان خلق لكومن انفسكو · فَداكى قدرت كى نشانيوں بير سے ايك يركواس نے تماكم لیے تماری می شن کر د تماری بو یاں پیدائیں ، تاکیم اُن

سؤارام حاصل كرواورتم ميسآبي مي مجبن وخلام عظاميا

عورتیں تمهاری بردہ پوش ہیں اورتم عورتوں کے پردہ پیش

ں وہ رجنتی،اوران کی بیوبایں دحنت کے سایوں میں مہر ہو ىرىكىيەلگائ بوپىس \_

باایں ہمہ تولئے جسانی وعقل کے تفوق کے تحاظ سے عورت برمرد کی جزوی برنری کا اطمار اور ب معاس جیے اہم فرمن کا ذمددار ہونے کی بنا ریراس کی سربرستانہ حیثیت کا اعلان مجی کرتا ہو۔

(۱) والله جعل الكومن انفسكوان اجأه

انه اجالتسكنوااليها وجعل ببيكه مودة

وسهمته ه

رm، هن لباس لكوران تعريباس لهن ·

بھراس تعلق کواسلام اسی زندگی برختم ہنیں کرتا، بلک<sup>و</sup>سے دائمی قرار دیتاہے اوراس کی عدو د کواخرو<sup>ی</sup> ازندگی تک وسبیع کرتاہے۔

حدوازواجهوفى ظلل على الامائك

متکئین ہ

(۱) الرجال قوامون علی النساء بما فضل تردعورتوں کے نگراں ہیں برسیب اس کے کہ اللہ نے بہن

الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من أموالهم بن آدم (مردون) كوبعض ورون) بِرضيلت دي بي ادراس

سبب سيمى كە كەندى نے عور توں برا بنا الخرچ كيا ہى -

ه، و لهن مثل الذی علیهن بالمعرف و آورورتون کاحن سلوک کاحق مردون براسیا ہی ہے ہیا

ا که مردول کاعورلول بیر،ا ورمر: دل کوعور تول پر زمرته بیر)

للوجأل عليهن درج

فوتیت مامسل ہے۔

مگریے فرق مراتب از دواحی زندگی کے دنیوی عقتہ کک ہی محدود ہے آخرت میں دونوں کے مدارج میں ا بریسین

اً کوئی فرق نہیں۔

ومن تعمل من الصّر لحنت من خدكم اوانتى ادرج المي على كريك مردمول إعورت بشرط كم ماحب ايان

وهومومن فأولئك ببلخلون الجنة ولا مون، توره جنت بي داخل موسكًا ورأن ير درا تمخ طسلم نكيا

ما نگا -

يظلمون نقبراه

حقوق شومبر

جناب رسول الترصلي المترعليه وسلم في ارشاد فراياب، :-

دا) لو کنت أمرًا احدًا ان سیجی لاحد لاهر تا گرمیک فلوق کو کلم دیباکه و کمسی دفلون کوسیده کرت تو

النساءان بيجون لامنه اجهن مآجعل بقينًا مي عورتوں كوهم ديباكه وه مردوں كوسجده كرمي ايس

الله لهم عليهن من الحق - رابوداؤد) حق كى بنا برجوات في مردول كاعورتول برفائم كباب،

(r) لا يحل لا مواقان تصوم ونروجها شاهد تورتون كوجائز نسيب كهوه ليف تنوهر كى موجود كى مي

الا بأذنه رضيمين (نفلي، روزه بغيراس كي اجازت كركھے۔

واضح رہے کہ بیم محض نفل روزہ کے متعلق ہے ، فرض روزہ میں اس ا جازت کی حاجت یا

كهلاطاعة لمغلوق فيمعصية الخالق

رس اذاالوجل دعائز جتد کے کجتہ فلتاً تلہ حب کوئی مردا پنی بوی کو لینے کسی کام کے لیے بار

تو وه صرور آئے خوا ہ چو ملھے پڑیھی ہو۔

وان كأنت على المتنور رترمذي

تجوعورت اس حال بربرے كدأس كا متوہراس

m) ایمامرا قه ماتت ونره جماعنهاراض

رامنی ہو تو وہ جنت میں داخل ہو گی۔

دخلت انجنة رترنري

رمول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا خوش نصیب عورت وہ ہے جو اپنے نتو ہر کو خوش کھی اُس کا اخرام کرے ، اس کی اطاعت کرے ، اس کے مال کی حفاظت کرے اوراً سے بیدردی سے خرج نہ کرے (تلخیص الصحاح)

غزوۂ بدرکے بعدحب سرکارنا بدارنے اپنی جیسی صاحبزادی حضرت فاطمہ زمراؤ کا جوایک روایت کے مطالب سیدۃ نساء الجند (جنت کی عور تو ل کی سردار) ہیں حضرت علی سے سکا کبا تو آپ نے و داع کے وقت انہیں جنصیعتیں فرائیں اُن میں سے بعض یہ ہیں۔

" نے فاطمہ اعلی کے گھر جاکر ، پہلے بہم اللہ پڑھنا، ہیشہ پاک پڑے بہنا ، آ کھوں میں مشرمہ لگانا ، ہرکام سلیقہ سے کرنا ، علی کی تابعدادی کرنا ، ہیبنہ خوشبوکا استعال کرنا ، گھرکو معان ستھرار کھنا۔

مشوہر کی اطاعت کے ساتھ شوہر کی محبت بھی صروری ہے۔ مبیا کہ آیت مذکورہ بالا وجبل بینکھ مودۃ و سرجمۃ "سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وہلم کی ازواج مطہر آپ سے بے صدحب کرتی تھیں جب حضور سفر میں تشریب بیجائے تو آپ کے بخیروا بس تشریف لیا اسے کے فوافل پڑھتی اللہ نے کی دُعا مُیں مانگاکرتی تھیں ، اور جب حضور والیس تشریف سے آتے تو شکریہ کے نوافل پڑھتی تھیں بی

ا حادیث ومبرکی کتابوں سے بے شارائیں صحابیات کے حالات معلوم ہوتے ہیں جو آئی شوہروں پر پروا نہ وار قربان ہوتی تھیں حضرت حمنہ سنت عجش کے شوہر کی جادی شید مو گئے جب اہنیں لینے متو ہر کی متمادت کی خرولی تو فرط محبت سے بے اختیار چیخ نکل گئی رابن ماجہ،

حضرتِ زمنِب کے شوہرا بوالعاص برری سلما نوں کے انتوں گرفتار ہو گئے اُن کے ' :

پاس آنخصرت کادیا ہواایک ہار تھاجے وہ بہت عزیز رکھتی تھیں ، گراُ نہوں نے بے تا مل اس ہارکوا ا

فديدى دے كراپنے شو مركو حيراليا - الوداؤد)

حصرت عا ککر کو لینے تتو ہرعبدامتٰہ بن ابی کرسے نها بیت مجست تھی جب وہ شہید مو ہے تو اُنہوں نے اُن کا نها بیت دردا مگیز مر ٹیر لکھا <sup>کی</sup>

حقوق زوجه

توانِ مجيد مي عور توں كے هقوق كے متعلق كئى مقامات پر مردوں كو ہوایات فرائی گئی ہیں۔ چند آیات مندرجہ ذیل ہیں: -

دا) ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف آوربورتون كالجلائي كاح مردول ير ايسا بي بي ايك

مردوں کاعور توں پرہے۔

خونی کے ماتھ رکھے یاحن سلوک کے ساتھ زھست کے

رس) وعاً شرق هن بالمعرف فأن كرهنموهن اورعورتوں سے اجھا برّناوُكرو،اوراگرتہس وہ اپندہوں

فعسٰی ان تکوهوا شیئًا و پیجل الله فیدخیرًا دتبی صبر کرد، اس بیے که بدینہیں کرتم کسی چیزکوا پیند

كشيرا كوواوراللهاسي عماك ليعبت بترى كرف

عور توں کے ساتھ حسن معاشرت اوراچھے سلوک کی تلفین کتب اصادبیت میں بھی جا بجا نظر آتی ہے ۔چیذا صادیت درج ذمل میں -

دا، لا يفي ك مومن مومند ان كرة منها خلقاً كوئي ملان توسرايني سلمان يوى سينفن نه ركهي، اگر

اس كى ايك بات نالسنديره موكى تو دوسرى بسنديره مجى موكى ـ بهني منها أخر.

ر۲) خبوکھرخیرکم لنسا ئدہ اناخیرکھ لنسائی تم تم میں سے ہتروہ ہج داپنی بویوں کے حق میں ہتر ہو، اور

میں (آنخفر صلعم) اپنی بیویوں کے حق مین تم سے بتر ہو

رس مأاكرم النساء كالكربير ومأاها نمن تشریف آ دمی سی عور توں کی عزت کراہے ،اور دلیل دمی کھ لئے یم .

سیان کی توہن کرتاہے۔

رسى اتقواالله في ضعيفين المراة والرقبيق لاو کمزو رُمبتیوں کے معالمہ میں خداسے ڈرو،عورت کے معالم

میں اورغلام کے معالمہیں۔

بستر مسلت پرسرکا رنا مدا دگی آخری وصیت حس کے بعد زبان وحی ترجان خاموس ہوگئی، یکتی: ۔

الصلاة الصلاة ومأملكت ايمانكم ناز کا خبال رکھو، نا زکا خیال رکھوا ورلینے غلاموں کا-ان

لا تكلفوهم ما لا يطبيفون الله في النساء كى طاقت سے زياده ان سے كام نه لو يورتوں كے معالم

ف نهن عوان بین این یکم اخل تموهن میں اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تما سے ایموں میں قیدیم ایٹا

کوابین بناکرتمنے اہنیں ماصل کباہے اورا مٹرکا نام نے بأمأنة الله واستحللتم فروجهن بكلمة

كرتم نے ان كى فروج كو حلال كياہے -

حضور پرنورنےعور توں کے ساتھ اچھا برنا ؤ کرنے ہی کاحکم ننیں فرمایا، ملکہان کے برے برتا ؤپر مبرکرنے کی بھی ہوایت فرمائی ہے۔چنانچدار شاد فرمایا ہے۔

اللهمن الاجرما اعطى ايوب على بالاثله وه نُوابعطا فرمائيگا جومفرت ايوب كوان كي مسيبت رمي

مبر يرعطا فرايانغا-

ادر، ان المواة خلقت من ضلع لرتستقيم ورت بلي سے بيدا كائكي وريني اس كي فطرت بي كجي ي

الك على طريقية فأن استمتعت بها استمتعت تهاك ما تقه ركزاكك طريقه يرسيره فدريكي والرتم فياس بهاویهاعوج وان ذهبت تعبیهاکسرتها سے فائرہ اُٹھالیا توکمی سی کی صالت میں فائرہ اُٹھالیا اور اگرتم اُسے میدها کرنے لگ کئر واسے توڑ والو کے اوراس کا

شوہر کو چاہیے کہ بوی کی ایزا رسانی پرصر کرنے علما

ان کے ساتھ مہنسی ہزاق بھی کرتا رہر کینو نکواس بات کو

عورتیں بیندکرتی ہی خودسر کارنا مدارازواج مطرات

کے ساتھ مذاق فرمالیتے تھے اور اپنی خانگی زندگی من اپنے

افعال عادات كوعورتو سكے مذاق كے مطابق بناليري تح

توڑناطلاق ہے۔

وكسرها الطلاق

المام غزالي رحمة الشرعليد لكصفي ب-وان يزسعلى احتمال الاذى بألمداعية والملاعبة والمزاح فهىالتى تطيب تلهب

النسآء ـ وقد كان صلى الله عليه وسلم يمزج معهن وينزل الى درجات عقولمن

في الإعمال والدخلاق -

فرائض زوصين

جیاکہ ابن میں عرض کیا گیا، دین فطرت نے میدان زنرگی می مرداو وورت کے لیے ان کطبعت اورخلفت کی حضوصیات کے بیش نظر عبدا عبدا را بی مقرر کی بیں -برون خان کی جدوجد کا بارمردکے کا نرھوں پررکھا گیاہے اورا ندرون خانہ کے فرائض کا انصرام عورت کے ہ<sup>ا</sup> تھوں می**ن** پاگیا<sup>ہ</sup> سوم کا فرخ ہے کہ وہ بوی کے لیے صروریات زندگی میا کرے:-

دا، عن معاوین القشیری قلت یا سول الله مول الله موریشیری فراستی کمیں نے عمن کیا یا رسول اللہ

طعمت وتكسوها اخدا اكتسبت دابوداؤدى مبتم خودكها وتوبيوى كومي كهلا واورب خودمينو تواسيمي مبناؤ

(٣) الاوحقهن عليكم ان تحسد نوااليهن في آب! عورة س كاتم يربيح ب كرتم لباس و دغذا كے معاملہ

ماحق زوجة احدناعليد قال تطعمها اذا سمعهاري بويون كابم بركياح برائب جواب ديايه كه

سونهن وطعامعهن (ترذي) مي أن سيبترسلوك كرور

بھراس فرمن کو باحس وجوہ ادا کرنے کی اس طرح ترغیب دلان گئی ہے ،۔

دینا الفقته فی سبیل الله، و د نیا دانفقته اید دنیاره و جرتم نے راو خدایس مرت کیا، ایک نیاره

فى سقبة ، و دينادانفقت على اهلك اعظماً بهجةم في غلام كوآزادكر في مرت كيا اوراكي نياروه مج

جوتم نے لینے بوی بچوں برصرت کیا، ان میں سے زیادہ تواب

اجراالذي انفقت على اهلك ـ

اس دینار کاب جرتم نے اپنے بوی بچوں پرصرف کیا۔

بیوی امور خانگی کے انتظام، ادلاد کی پروریش اور متوہر کے مال اور آبرو کی حفاظت کی ذمیۃ آرہ

را، فالصُّلحْت قانتات خفظت للغيب بما ليسجونيك عورتين مِن وه ليهُ شوبرون كي طبيع بين اوران ا

کی مدم موجود گیمیں خداکی حفاظت سی داکن کے مال اور آبرو

حفظاللك

کی، نگراشت کرتی ہیں۔

درى كلكوراع ومستول عن سرعينت الامام تمي مراكب ذمه دارب اورايي ذمذاري ك متعلق جابم

راع ومسئول عن رعیت والموأة راعیت فی هر بادشاه ذمرد ارب اوراینی ذمرد اری کے متعلی جابرہ م

عورت کپنی شومرکے گھڑمی ذمہ دارہ او راپنی ذمردار یکے

بيت نهجها ومسئولة عن عيتها.

متعلق حوابدہ ہے۔

قرنش کی عورتبن بهت انجی بین جوا ورغور توں سے زیادہ آ<sup>ہے</sup> رس) نعم نساء قربيش اهناهن على الولا

وابرعاهن عسلى النروج ـ بچوں سے محبت کرتی ہی اور شو ہر کے ال متاع کی خاطت کرتی کیے

نيز اگرستوبركواتنى استطاعت نه بوكه وه فادمه لما زم ركه سكے تو گھركا برتم كاكام كاج خود انجام دينا

عورت کو ضرو ری ہے

حفرت اساربنت ابى بكركى شادى حفرت زبيرس بونى تى دەس قدرغريب سقے ككسفادم

کے رکھنے کی وسعت نتھی حصرت اسماران کے گھوڑے کے لیے گھانس لاتیں، اُن کی اُوٹنی کے لیا المهلیان جمع کرتمی، بانی بحرتمی، آثابیستی، اور گھرکے دوسرے کاروبارانجام دسیں رسلمی ابو داؤ دنے جگر گوشهٔ رسول فاطمه زهراء رصنی الله تعالی عنها کی خانگی زندگی کے حالات کیجیم م

انھاجرت بالوجى حتى اترت بيں ھا،و كَي علاق ملات الله المحرت بالوجى حتى اترت بين ھا،و كي علاق ملات الله الله الله

قست البیت حتی اغبرت شیابها و جمازه دیتے دیتے آپ کے کیٹرے غبار آبود اور لانڈی کیا

استعت بالقربة حنى الرّن في عنها، و ادرت بعرة بعرة آب كسينرنشان يُركُّ تع

اوقدت القدم حتى دكنت شيابها عياتے بيابي الل موسك تق -

حبب ان كاليف شاقة كوبرداشت كرتے كرتے عاجز ٱكئيں اور يتعلوم كركے كه والدمحترم كے كيا کچھ فلام آئے ہیں جومنرور تمندوں کوتقیہم کیے جارہے ہیں ،خود بھی ایک خادم کی درخواست لے کرگئیں ، تو استفق باب سے برجواب پایا:-

الاادلكماعلى خبرمتاسألتما اذالخانتا جوجزتم بيان بوى فيجي فاتكى بي كيائس بهتر مضاجعكما فسيحا ثلاثاء ثلاثين واحمل جيزتسي متاؤس؛ دكيموجب تمسترريك كروتوس

تلاقاً وثلاثين وكبل المهجاً وثلاثين فهو برسجان الشهه بارانحدستداورم باراستراكبرايدي

كرورير وليفه تهاك لي فادم سى بهترب،

خير کما من خادم .

## خيراندشي اورئين سُلوك

از خاب مولوی داؤ دا کبرصاحب اصلاحی

رمول امتنصلی امتّه علیه دسلم نے حق ومعرفت کی را ہ کھو دینے والوں کے لیے جونسخہ شفاہین کیا تھا ادرجانثاران رسول کی علی زند گی میں جوحو بیاں بہت زیا دہ نمایاں تقیس اُن میں ایک ہنایت ہم اکڑی ان کا یگا مذوبه یگانہ سے میں سلوک اور حیراندلیتی ہے ، یہ کوئی بنا و ٹ ہنیں بلکہ حقیقت ہے اور ابیٹی حیقت جوکسی طرح بھی فراموں شہیں کی جاسکتی ،فخرجن و بشٹر اور صحابۂ کرام کی سبرت کا یہ نہا بیت ہی روشن آ ہے،سارا جزیرہ عرب آن کی آن میں تنمیراِسلام کاکیوں گردیدہ ہوگیا؟عرب ہی ہنیں ملکہ شوکتِ عجم مجی ب کے پائے مبارک پرکیونکرسزگوں ہوگئی ؟ حالانکر پنمبرعِالم باکل بے سروسامان تھے ہموجودہ آلات تسخیرب سے لونی آلہ بھی آپ کے پاس نرتھا، مذتو <sup>د</sup>طری دل فواج ہی آپ کے جلومیں تقیس اور م<sup>ینی</sup>ین گنیں ورز ہر فی سیر ہی ایجا د ہوئیں ختیں جمعس کے عبسائیوں نے جنگ پرموک کے موقع پر گرجاؤں میں مسلمانوں کی کامیا بی کے لیے دعائیں کیوں کئیں ؟ حالانکہ بیونبگ ہلال وصلیب کی حنگ تھی، میٹیا رقومیں خوسٹی خوسٹی سلما نو*ں کے زیر* سا پرکیوں جمع ہوگئیں ؟ اور حبلہ اموران کے سپر دکیوں کردیہے ؟ اِن سوالات کے جواب ہیں ایک متعصب عیسائی توبیکهیگا کراسلامی فتوحات بمیشرسلمانوں کی خارا شکاف لوار کی رمین منت بہر لیکن ایک پانتگا اورحق پرست بلابس دہیش اس کی یہ وجہ تبلائیگا، چ نکہ مجدع ربی سا رے عالم کے لیے سرایا خیرو ہرکت تھے، اورآپ کوجوصحیفہ عطا ہوا تھا وہ عین فطرتِ انسانی تھا۔اس لبے بلائمیزرنگ نسل ہرطبقہ کے لوگوں نے آپ کی دعوت پرلیک کهاا درسب نے آپ کوا بنا خیرا ندلیش تسلیم کیا، آپ کے اس وصف کاکرشمہ تھا کہ

ن کی آن میں آپ کے بین دیسار جاں نثار وں اور فدائیوں کا زبر دست سیلاب اُمنڈیڈا، اور وہ لوگ جو رہمةً تِلْعَالمین کے خون کے پیاسے تھے آپ پرمان مال سے قرابن مونے لگے ، اس حقیقت کے متعلیٰ جے کچے <del>شک</del>ا ہوتا ریخ اسلام کا پہلا ہی سفر د کھیا ہے۔ اوبركی مطروں سے چیتینت روشن ہوگئی ہوگی کہ انحضرت سلعما درصحابرکرام کی چیو ٹی سی جاعت ج مٹن نے کراُ تھی تھی اس کی کا میابی کا گراُن کی خیرا ندیتی اور من سلوک ہی تھا ... .اب وکھینا بہے کہ پیغیبر عالم سے پیلے جوانبیا، کرام تشرافی لائے تھے ان میں یہ پاک جذبیس مدیک تھا۔ انبيا وكرام اقرآنِ پاك ميں بيثيار مقامات پرتو نيمبروں كى ميرت اجمالًا تفصيلًا بيان كى كئى ہے اس يغور كرنے سرایالصح تھے اسے معلوم ہوتا ہے کہ خیرا زیٹی مر بیغیر کی طفرائے اقیا زری ہے۔ اسی جرم میں بہتوں کو ہدف مطاعن بنایاگیا، ساحرومجنون کہاگیا، اَوازے کیے گئے، بیوقوٹ بنائے گئے ہلین اس بھیان کی خیر اندستی کا جذبه درانهی مرهم نه بیرما - ملاحظه مد : -وَالَىٰ عَادِ آخَاهُمُ مُفَوِّهُ اقَالَ لِقُوْمِ اغْبُلُ وا اور قوم ماد کی طرف اُن کے بھائی ہو د کومپنمیر بنا کر بھیجا اُنہوں نے اللّٰهَ مَا لَكُوْمِ مِنْ الْمِيغُيْرُ ۗ أَفَلَا تَتَقُونَ قَتَالَ كَمَا خَدَابِي كِي يِعِاكُرواس كے علاوہ تما راكو الى معبود بنسِ. الْمُلَاِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ کیا تمسی ڈرنسی؟ قوم کے سرداروں نے کماکریم قوتم کو بوتو سَفَا هَدِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلكَّاذِبِ إِنَ فَأَلَ اورجيونا سجيقيس بودني كها فجوسي حمق بنسي سع ملكمي يَعْتُوم لَيْسَ بِي سَفَاهِمْ تَوَلَيْنِي مَهُمُول مِن پروردگار حالم کا فرستادہ ہوں تم کو لینے پروردگا رکے احکام تَرَيِّالُعْلَكِيْنَ ٱبَلِّعْكُمُ رِيسَالاَتِ رَبِّيْ وَانَالَكُمُ بهنجا کا درمی تهاراسچاخرخوا ه بور کیاتم اس بات پوب مَّا صِحُ امِنْ الْمَعْجِبْتُمْ آنَ جَاءَ كُوُ دِكُرُينَ مِورَمْ بِي كَ المِتْعَفِى كَ عِرفت تَهالِي بروردگاركا مُرَّا بُكُوعَ لَيْ مَرَّكُمْ لِي لِيُسْزِينَ كُمُّهُ وَالْمُدُّمُّ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّه الله المراجع ال حَمِلَكُ خُلُوا آمِنَ بَدِي قَوْمٍ نُوْجٍ وَزَادَكُوْ فِي

نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا، اور بن و توس کا بھیلاً

تم کوزیاده دیابس ضلک کرشموں کو یادکو تاکہ فلاح یاب ہو۔
انہ نسوں نے کماکیا تم ہمانے پاس اس غرض سے کئے ہو کہ ہم
ایک خداکی عبادت کریں اورجن کو ہا دے باب دا دا ہوجہ
آئے بیں انہیں ہم چھوڑ دیں بیس اگرتم سیخے ہوجس چیز سے ہیں
دھمکاتے ہو لاؤ بود نے کما نمائے بودردگاد کی طون سے تم
پرعذاب او غصنب نازل ہواہی چا ہتا ہے، کیاتم لوگ جو سکے
آئے من گڑمت بوں کے بات میں جھڑھتے ہوجن کی الوم سے بی فعل نے کئی کہ المائے میں انظار کروسی فعل نے کئی دہیں انظار کروسی بھی تما ہے صابح انظار کروسی میں ہمی تما ہے صابح انظار کردا ہوں۔

الْحُنْنِ بَصُطَةً فَاذْكُرُ الْآغَ اللهِ لَعَلَّكُمُ الْحَاللهِ لَعَلَّكُمُ الْحَالِيَّةِ اللهِ لَعَلَّكُمُ الْحَالِيَّةِ اللهِ لَعَلَّكُمُ الْعَجْرُلُ اللهُ وَحُلَّا اللهُ وَحُلَّا اللهُ وَحُلَّا اللهُ وَحُلَّا اللهُ وَحُلَّا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ

(۲۵-۱۵) اعرات

ندکورهٔ بالآیات بی غورکرنے سے نصح وخیرا ندلیٹی کے علاوہ انبیا علیم السلام کی اورامتیا ری صومیاً بھی روشن ہوتی ہیں۔

(۱) ایک صاحب بھیرت کوست پہلی پیمبراور دنیوی باد شاہ میں فرق نظراً نیکا وہ اس طرح کہ بینمبر توبیت کے ساتھ ہی ابی قوم کوغیرا شد کی غلامی سے نبات دلانے کی انتقاک کوسٹسٹ کرتا ہے، اس راہ میں موانع اس کے ساتھ بہارڈ بن کرڈراتے اور سماتے ہیں گروہ ان کا انتمائی ثبات اور کوئوں سے مقابلہ کرتا ہے، اغراص پرست اس کی مخالفت پر کمر با ندھتے، طبح طرح سے اس کے خلاف مظاہر کرتے ہیں گروہ لینے نصب العین کی کا میابی کے لیے رات دن ایک کرد تیا ہے۔ بالآخر کا میابی کا مہرا اس کے مسرموتا ہے۔ بالآخر کا میابی کا مہرا اس کے مسرموتا ہے۔ یا یہ کراس کے خالفین شقاوت وسکرتی کی بدولت صفح مہتی سے مشاوی جاتے ہیں اس کے بیکس ایک و نباوی باوشاہ کی زندگی کا مقصود لوگوں کو غلام بنا نا اور اپنا آئوسیدھا کرنا ہوتا ہرا اس کی غرض ہوتی ہے، وہ اپنی غرص پرری کرنے کے لیے خون کی اس کی شرفیت سے الگ تھلگ اس کی غرض ہوتی ہے، وہ اپنی غرص پرری کرنے کے لیے خون کی

نديان بهانا جائز سمحقائب، آج مهذب بورپ كياكرد إب-

ر۲ ، بیغیر کی ایک دوسری خصوصیت بیسب که وه خاک پاسی بھی زیاده خاک اربوناہ، اکسار ا وعجز کاجوا تراس کے طاہری ہم پر ہوتاہے اس سے کہیں طرور کراس کا قلب نعل ہوتا ہے، اسی بناء پروہ لینے آپ کولوگوں کے سلسنے خُدا کا ایک قاصد و فرستا دہ کی حیثیت سے بیش کرتاہے۔

رسی بینمبرکی ایک اور نها یا رخصوصیت یه مجی به که وه بدت بی تحل مواکرتا ب دهسیل کاجرا ا پخصر سے بنس دیاکر تا بلکه مطف و پیاراس کی سب سے زبر درست میر موتی ہے ، جلدا نبیا کہ کی سیرت کا پینها بیت روشن باب ہے۔

رہم بیغیبر کی ایک اورخصوصیت برہے کہ حب اس کی قوم اپنی تاہم بھی کی بنا، پر مجزہ محزہ کی ارٹ کا محمی کی بنا، پر محزہ محزہ کی ارٹ کا تیا ہے۔ اس کی اپنی قوم کے ساتھ انتہا کی تنفقت کا جذبہ کار فرا ہوتا ہے۔ تاخیر کرتا ہے، اس بر بھی اس کی اپنی قوم کے ساتھ انتہا کی تنفقت کا جذبہ کار فرا ہوتا ہے۔

ہم نے قرآنِ پاک سے بطور مثال کے صرت ہو ڈکی اپنی قوم کے ساتھ نیراندیٹی کا مال بیش کیا ہاں ہم نے تران پاک سے بطور مثال کے صرت ہو ڈکی اپنی قوم کے ساتھ نیران کو میں مثابدہ کر لیا جا ہے، ور نہ یہ وصف توالیا ہی جس میں اس جاعت قدسی کا ہر فرد برا ہر کا شرک ہے۔

نصح کی اہمیت مدیث نشریف میں اس وصف کے اختبار کرنے پر بڑا زور دیا گیا ہے، ذیل کی حدیث اس با ا حدیث میں مدیث میں

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْلِ اللّٰهِ قَالَ بَأَ يَعُتُ رَسُولَ اللهِ جَرِينِ عِدَاسَّهِ السِّهِ وَابِت بِ كُواُمنون فِي كَمَا مِنْ آنَفُوتُ مَنْ وَمُرَّا لِللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ الصَّلَوْقِ وَإِيّناً وَ صلعم كَالْحَدِنُوا فِي البّام، زَلَاةَ كَى اوائيكَ اورمُرِ المان كَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

مین نیس بکر معمن مدینوںسے تو یہ بھی معلوم ہوتاہے کہ بغیراس صف کے ایمان درجہ کمال تک

لىنتاسىنىس لاخطىمو

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ آخضرت العمين فرايا به كم تمي كركت في إوا تعميني میں مومن کا اطلاق ہنیں ہوسکتا تآآ نکر وہ لینے بھائی کے ليومى بندنه كرے جوليے يا بسندكراہے -

اَحَكُ كُمْحِتِّى يُعِبِّ لِلأَخِيْدِ مَا يُعِبُّ لَفْسِيرٍ (بارى ملداصفى ٨)

ملانوں کی شیرازہ بندی اسی مجصیے ایک جم اوراس کے تَعَكَّطُفِهِمْ كَمَّتَكِ الْمُحَسَّدِي الْمُواحِي إِذَا اشْتَكَىٰ مَعْنَافِ عَنَاء وَالْمَعْنِي ورومِة الْمُؤتوساراتهم محسوس كرابج

ایک دوسری مدیشای ہے:-مَثْلُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِى نُوَادِّهِ مُوَوَّرًا حَمِيمٌ وَ

مِنْ عَضْوٌ مَكَاعَىٰ لَدُسَائِرُ الْحَبَسَدِ بِالسِّهْ مِلَكُنِي ﴿ ادرُ أَسَكَ بِينِي مِلْ مِلْ مَصّداتِيا مِ جِيبِ خود آكواندر در مور إموا

ان دو نوں حدیثوں سے واضح ہے کہ ایمان کی تھیل اُسی و قت ہو تی ہر حبب انسان د*وسرو* کے لیے بھی ویسا ہی خیرا مذلین ہوجیسا کہ خود اپنے لیے ہے، در نداس پر لفظ مومن کا اطلاق و بیسے ہی ہوگا،

جيه انده كوآب بيناكهين إستحضالكين -

ا دیر کی سطروں میں نصح کی بابت انبیارعلیهم السلام اورصحا کُه کرام کی مقدس سیرتوں کاجوخا پین کیا گیاہے وہ حرف بجرف مجھے ہے، مبالغہ کا شائر کھی ہنیں ہے مہر بھتین ہے کہ قرن اوّل کے مسلمانوں کی شیرازہ بندی اسی مقدس تعلیم کے دربعہ ہوئی تھی اوراسی کے ذربعیہ امنوں نے ایساع وج حاصل کیا تھا جس کے دیکھنے کے لیے ہاری نظریں مشاق ہیں اور پیراسی کی روحانیت پید*ا کرکے ت*رتی لرسكتے ہیں۔

كيامسلانون كى كوئى جاعت جارى آواز يرلبيك كيف كي ليار تيار ب ؟

# "سِمُطُاللاً لِي يَرْبُقِيدُ كَاجُواب

ازمولانا عبالعزیز لمیمنی *مدرشعبُویی سلم یوبورشی علی گڈھ* ر**هم** )

(۵۱) مجھے بلقیت ہریۃ کیوں ہنیں بھیجی؟ اورمیرے عمرہ مز دینے کاکیوں بدلہا؟ (۱۶) چزکرمیں برفت تمام اسکے خربدنے (تا امروز ہمیانے) کے قابل موا اس لیے تماری تعلیط صروری ہے۔(۱۷) صرور ہے کہ ان تنبیمات مج تم دب جاؤ ورناور مواخیزی کی جائیگی - (۱۸) منله تم کتے موکدابن حجرنے اصاب میں غلاط کیے ہیں ، اورکر متح البارئ مغلطالی کی شرح سے ماخوزہے۔وماینبغی لک هذل والله فالمتاخوسارق ومغیرعلی المتقلم وانت لا تعن مغلطای وا نا اعرضہ جیّنل کیونکہ وہ خاب کے تاباجان تھے ۔خود انتے ہیں کہ متاحز سارت ہوتاہے گراوروں کوابیا کہنے کی اجازت ہنیں ویتے (9) تما سے پاس کتب انساب درجال ہنیں بنی کہ حج ہزۃ المنسب جومولوی شجاعت علی امپوری سے آپ نے اینٹھ لی تھی اور حس بیروہ ترۃ العمرنالاں رہے اور ایکال - (۲۰) کمتبنا تعقیا تتيقن ان هذاك مرجا كالقدم الاشياء حق قدل هاوان الاسن لوتخل من قائم بججة وبرها عالاً كَالرَّابِ شيعول ك قائم منظر تھے تو ہيں كيا؟ (٢١) در رُحّت خان اصفيد نے مجھ سے يركبوں كما ؟ كتم مين كے شاگر د مور ۲۲۱) ... يار خبگ نے تمهاري والسي كجد د هجه يه كيوں لكھاكەمىن كى طرح كو ئى تعميري كارنا مركود رور) وائس جانسارعلى گذره نے مجھے اب اجراب كيوں وياكر بها ركوئي اسامى خالى بنيس (٢٣٧) ميرے وقيع رينكوك عبره ك حوال كيون نهي دياكرت - (٢٥) مجه سے مددكيون نهيس لباكرتے وغيره وغيره وغيره: -وجاهدل ملاه فى جمل خيحكى حتى أتت بين فتراسة ومنهم وكيف لايجسدام وعسكم ليعلى كل مسامة ونلام رط) قال یا کمری کی ست سی خامیال مجھے موزمعلوم نر پوکس تو: صلائے عام ہے یارانِ ککتہ دار کے لیجا

رط ) قالی یا بگری کی بهت سی خامیال مجھے ہوز معلوم نہ جو کسی تو : صلائ عام ہے یارانِ بکتہ دال کے کیجا۔ یہ بات کرمیں میٹیا ورسے آپ سے پو حجیتا تھا اوراک نہ بو جھتے تھے : ۔ تفویر تو لے چرخِ گرداں تفو ۔ آپ کو توشیح بی لے کورس میں بیا صن چوشنے کا افراد ہے ، بہت خوب! توجب آپ اس میں میرے کچھ کام ناک، تولاکی می جوانها در به آب سے کیا اُمید ہو کئی تھی؟ کہ ضعف الطالب والمطلوب۔ هوّن علی بصر ماستی منظرہ فانما فقطات العدین کا محت لُم

همون هی بصر ها سی منظره می فالها یقطات العین کا محمد می ناظری می در این مردر به بر ناظری می می در این مردر به بر

نے ہی جناب کو بوقت درو دسورت تقریبًا سنہ ۱۹۰۰میں طلب علم برآبادہ کیا تھا،ورنہ خباب آج کل کانتر ککاری یا دکا نداری کررہ ہے ہونتے :۔

فلولابنوعران کان ابن یوسف کماکان عبد من عبیب ای ادر (ی) عبد ای خواکان عبد ای من عبیب ای ادر (ی) اعلی درم کی کتابول کا حواله دیا ہے باکیا ؟ اس کا اندازہ توشوع کی طول طوبل فہرست الما فند پر نظر الحلی موں ۔ غالبًا جھوٹ لکھتے وقت آپ کی عبد کام لینے کے عادی تنیں معلوم ہوتے ؟ ورنہ وقاحت کے ساتھ یے جائت قیامت ، قیامت الیجے جمرہ کے چند جوالے ۵۵ و ۱۲۱ و ۱۲ و ۱۲

را، فحربن يوسف السورتي اوالحجاج .

۶۱۶ 7 و 8 2 و 9 2 و و 3 و ر 3 و ر 3 و و 9 و و 6 و 6 و 8 وغيره -

جس چيز کومعد دم که اجائے وه کم از کم اتنی تو بو، ور نه پیرتمبوث با بدلنے کا مزه ہی کیا:-

یے عالموں کا مارے طربعیت اسپیے اور کا مالے سلیقہ!

لاتعت ل يسترعسلى ذلّتى بل بهساً اصبح في لخلق خلل

ان تكن عن ل كمستحمسة فهي عندالله والمناسحبل

جواب نطیفہ (ل) بیٹک بیراعلمی سفراوراکس ہیں میری کامیا بی آپ کے عشرہ مزیفیا ہیں سے تھا اسی لیے نومی نے اُس کو نمبر اس کے ساتھ اصنافہ کر دیا۔ رجب کھیر بیچا رہے ڈاکٹر آٹو اشپیز کے نام کو تحرافیت کی حکی جہا اُس کی رہیں کر دیا اگر وہ آپ کو گڑ کر خبو غیدا تسر کہ دیں تو بڑا نہ انیں ۔ (جس) آپ ہی کی تاریخ دانی ہیں اس کی گنجا کہتے کہ کہ کہ کہ کہ کہ میں کہ حس سے اُس کی آب کو کمیوٹ دکھے ایس کے اُس کی آب کو کمیوٹ دکھے ایس میں ایک مثال بحواب میں ایک میں ہے اُس کی ایک مثال بحواب میں ایک کو کہوں دکھے ایس ہے اُس کی بیٹ ہے اُس کی ایک مثال بحواب میں ایک کو کہوں دکھی ہے :۔

تختلت نعت الخيل لاانت قُن تها ولاقاده أجتل ك في سالف للهو

ر پایدا مرکد وه میری نظرسے کیوں اوھبل رہی ؟ گوبا وہ آپ کے نوہر دم بین نظر مہتی ہے! سو بیکو کی ضروری بنیں
کا ثنا رتا لیف میں موکف اپنی جن تآلیف کا ہر دیگینڈ سے طور پر ذکر کر دے ، وہ آئندہ مشہور ہو کرزندہ بھی دی
ہوں اور بیچارے مغلطای کی اکثر کتابیں تو بعداز وفات ہر با دہوگئ تھیں ،خو وآپ المتوضیح والمبیان عق لی
نشعہ حسان اپنی ایک فرضی تالیف کا ذکر کرتے ہیں جو ہنو زبطن ما در (رئولف سے برآ مری ہنیں ہوگ ، حالانکر
ایدنام تھی آپ نے ایک مصری اور معاصر مؤلف سے حسب عادت اُ طالبا ہے المتوضیم حوالمبیان عن شعر
انا بغہ خدیدان ۔

كر إلى جنون من كياكيا كور المجمع المرك كوئي! احاديث ذتبان اسة عام صعت ل

صر ۱۸ مین صاحب اپنی تالیفات سے عربی زبان کو کدر کر دہے ہیں ،اوراُس کا بچانا ہر رؤمن (برادری ا

(۱۵ خلاصة السير ۲- ابن رشيق ـ ۱۷ - انشف ـ ۲۷ - ۲ - ثماث رسائل ـ ۷ - زيا دات المتنبی - ۸ - ابوالعاد - ۹ - الملئكة - ۱۰ - الفائت ۱۱ - ما تفتق لفظ - ۱۲ - وبواب محتا ره ۱۳ - دبا ويذان خرد - ۱۲ - ۱۸ لمداخل - ۱۵ - سمط اللّالی - ۱۲ نسب عدنان - (بقيه مرصفحه

ا ادمی کا فرصٰ ہے۔

(۹۰) افنوس اآب کی یہ تمناکبھی برنہ آئیگی ،کمبس عربی کا تفیہ کرنے کی بجائے خود اپناہی تفقہ نہ کوالین ا ماکل مایتمنی الموء بب سرک تجب میں الربیاح بمالا تشتہ ہی الشقن ترسم کہ بعب نرسی لے اعرابی ا میں رہ کہ تو می روی بر ترکستانست آپ کی یہ فلط سلط مبندی بس کے جبم میں تڑولیدہ بیانی کا کوڑہ اور جب کے سربچبل وکذب کا مرضع ناتا ہے، نہ ناظرین کے کسی مرض کی دولہے اور نہ عالم عربی تک آپ کی یہ لم نے والے پہنچتی ہے۔ لہذاوائے برین امرادی اکردل کی ول ہی میں رہی اور معین لینے کا موں سے کسی طرح بازنہ آیا۔ علمائے عرب و مستعربین میں بقول معادف اُس کی گونج اور دھوم ہے، اور بقد ل سبّد بیرون بهند بیں صرف وہی

ماناجا آب، بیدایش زان دشنهای فراخ به کراکوانه گرده گلوشاخ شاخ به در است مینایش و انتخاسگا مین طل فی نعسما تدیققانب میم مین مین مینایش می

ص (۱) سبابی شیاب الشرب کوبس نے سبائب بخویزکیا تقااور آپ سبانی، ملامطہ اسبانی، ملامطہ سبائب زیادہ اور سبانی کمتر سنعل ہوتاہے۔ بیس نے ایک لفظ بخویز کرتے ہوئے دور الاستہ بند بنیس کیا تقا۔ اگر لفت سے سبائٹ نابت ہے، تو پھریت فلیط کبا ہوئی ؟ کیا مؤلفت نے آپ کان بیں الگ لیجا کر کچھ بھونک دیا تھا، یا آپ عالم غیب تھے ؟ ام انت ا مرؤ لحد تدمی کیف تقول کان بیں الگ لیجا کر کچھ بھونک دیا تھا، یا آپ عالم غیب تھے ؟ ام انت ا مرؤ لحد تدمی کیف تقول در الاس الاس کے فصیح تعلب بڑھے والوں تک اور بیں میں معلوم ہے دیکھیے یا کسی بناسے بڑھوا لیمے میں ۱۳۵ بخر العنادی ادر بیں میں معلوم ہے دیکھیے یا کسی بناسے بڑھوا لیمے میں ۱۳۵ بخر العنادی ادر بیں میں معلوم ہے دیکھیے یا کسی بناسے بڑھوا لیمے میں ۱۳۵ بخر العنادی ادر فی ظلم اول کل شبی بی

(٣) طَلَقَ مُحرِّ كا يهال معنی نصيب بنيس لمكه شوط د دول به مالسمط هه بها سال کا نه کېيه ،اس كے ليے تو فهم و تدبر در كا د بهه ؟؟؟ د يكھيے ؟ ج ميں عن الاساس ب الطلق

(بقيه ما شبه صفى ١٠- ديوان الانوه - ١٨- ديوان الشفرى - ١٩- فرا كرالقصائر - ٢٠- ديوان ابراييم الصولى - ٢١- افتر اختيارا لجرهانى - ١٩٠ لفامنل للمبرد - ١٣٠ - ديوان سيم العبر - ١٩٠ ويوان حميد بن ثور - ٢٥ - ديوان كعب - ٢٧- النكت على المخزانه - ٢٤ - حواشى اللسان - ٢٨ - حبال تهامه - ٢٩ ما لمقصور للفراء - ١٣٠ التنبيدات - وغيره وغيره -

النصيب واصليمن طلق الفرس ـ

۴۰) ولد تقدّم سبق پرمیرادکنا) لکھنا عجزہے، آپ مِسبق باسنت تحویزکرتے ہیں۔ رم ہے، آپ ایڈ بیٹرکے فرائصُ سے قطعًا نا بلد ہیں ''کذا 'وہیں لکھا جا آہے جمال ہوجودہ صورت موزوں نہو میں کا آپ کومبی اعتراف ہے۔ گرآپ کا سبق اورسنن آپ کے ہدت سے کاموں کی طرح بے ربط ہے۔

ومن البليد عن المن لا برعوى عن جمله وخطاب من لا يفهم

(۵) البیض تربا پر کذا مکھاہے جس کا سیح توبائے ،جواتراب کے سی میں ہے۔ دمس می انجات درمس می انجاب کے سی میں ہے۔ درمس می درا تکمیس کھول لیس توبا ہی تولکھاہے ، رہا نزب رہجولی کا جمع کے منی میں آناتواس کا اثبات حنی بلج ایجل فی سم الخباط مکن بنیں۔ اسی وقت کے بیش نظرا پڑیٹر نے لفظ کذا "لکھ دیا ہے جواسی کام کے لیے نبا یا گیا تھا۔

(س) حادها یا جادها کی بائعادها چاہیے۔ (سح)

اورہے بھی ؛ جِٹمدلگا کردیکھیے ص ۱۳۵ فہارس دالاحبّۃ عادھا) بہاں کمپوزیٹرنے حاسے لکھدیا تھا،حس کی اصلاح کردی گئی تھی، اوراب آپ کی ہورہی ہے۔

(٤) يضوع اغانياً مهل إصبيح يصوغ بـ (صح)

مهل نو تخبر موصنوع کمعنی کو کہتے ہیں، گر مصبوع کے جلامعاجم میں آ کھ دس معانی ملکھ ہیں۔ تو پھر کبایہ مست بمقسقنائے حد مبٹ بنوی آب ہی کی طرف نہ عودت کر گبی ؟ سوآپ کا غیر موصنوع لمعنی ہونا تو معلوم و مفہوم ہے۔ بیصوغ از صدیاغ سونا چاندی گھڑنا ہے۔ یہال اُس کا اطسالا تی گیرتوں اور راگوں پر موزوں ہنیں، اور کھر باول کوئی سُنہار ہنمیں اور ضاع الصبی ممعنی صاّح (جنجا) بہت چیپاں ہے بادل رور وکر داگ الا نیّا ہے۔ اس شہور صراع سے کتنا لمتا ہے۔

تضحك الامرص من بكاء السسماء

آپ کو تو محص مفردات لفت کے رشنے سے سروکارہے ۔ سمجھنے کے لیے تو خدانے کوئی اور سی مخلون بنائی مج نیز پیجی کمحوظ دہے کہ اصل نسخہ بیں بیضنوع تھا نہ کہ مصورغ یصرف بیجا سر مجیروں کا کام ہے۔

اتیت بمنطق العرب الاصیل وکان بفدیر ماعاینت قبیلی (۸) میں نے مرتفع نباہ غلط کھا ہے میا والا ہے۔

سردوننوں میں بناہ بقدیم نقط باہہ اس کو نباہ بقدیم نقط نون پڑھنااس سے کہیں اہم ہے کہ کہا جائے کہ اصل بناؤہ بالواؤ تھا بجس کو کا تب نے چپوڑ دیا۔ اے صاحب ایڈ ط کرناآپ کا کام نیس اور فہم تواور بھی دورہے۔ رہاس کا نبوت ؛ تو قاموس میں ہے والنباہ کسحاب الشف الوفیع۔ کتنا خوبصورت لفظہے۔ یوں بھی نبید نبَد نیدنابہ بمعنی شریب نیک ام برکمیں موجودہ اور بیال بھی یہ شرف ہی کی صفت آبا ہے۔

کطبیفہ: آپ کی چالاکی ملاخطہ ہومجے سے شاہر انگتے ہیں، گرچ کم شاہرکتٹ صاغانی میں ہے۔ اور وہ غیر طبوع ہیں، بیاں مپٹی نہیں کیا جا سکتا۔ نص لغوی نہیں انگی، ورنہ ہم قاموس کی گزشتہ عبارت ہیش کردیتے، یا پیرکٹویت کا بیترا اور داؤں! وکل احمر ٹی فی عیبیشہ ٹافت العقسل

ويرانى كالشجانى حلق عيرا مخجد ماينتزع لم يضرنى غيران يجسل فهويزقومتل مايزنوالضوع

ر ایمری کاخو دغرب لغات استعال کرنا تویه لیجیه: ص ۴۷ ه لعلدوکدا و لکز ص ۴۸ هذاه هذا هدارمه ت

وججاج مقهمة ، ص٨٥٠،٨٢٠ على تفيشة كرنابت تواُردو كمين تعل مواب-

ر الآب كا اعلانِ جنگ ؛ خل الطربي الخ سومين نے آپ كارات كب روكا نفا، آپ توخودى ميدا

میرے لیے چوالکر سربر باؤں رکھ کر بھاگ بکلے ہیں۔ بہت خوب آپ لینے گدھے سمبت گزرجائیے:

خُل الطربق عن ابي ستاره .... حتى يجيزسا لماحمارة

گردزاسنجل کر تکلیگا، را ه پر خار ہے:-

قلت لمحرز لمَّاالتقينا تنكب لايقطرك الزحام

ر 9 ، میں نے گوبا اضع بالفاء کو اضع بالقاف بتایا ہے ، اورا فنع کے وجودے ناحق انکارکیاہے

اور کہ بکری کے اس قول کا"مقدمۂ قالی میں صرِت دوخریب لغات ہیں" بیطلب بیس کة میسرادافعہ ہنیں ہوا

میں نے مذافغ کے وجودسے انکار کیاہے، اور نہ اقنع کی حابت کی ہے۔ رہی ہے بات کہ

فنع سے ہا ب افعال مجھے موجودہ معاجم میں کمیں منیں ملا ، یہ توامروا قعہ ہے۔ آخراً پ نے بھی تو باوجود انی دو

کی لینے کے کوئی تبوت میں شہنیں کیا۔ ابن القوطیّة نے بھی اس کوذکرمنیں کیا۔ پیفرضنب قرید کہ افتح

() تاج میں ہے کہ بدلفظ مروایت صاغانی ہے۔

بایس به ندرت وغربت آپ کوغریب نظرند آئے۔ اگراسنع اور مکنِ ل غرب بین، باوجود یکہ وہ ہر سی سلتے بین، توافع حس کا کہیں بتر نہ طاکبوں نہ اغرب ہو یمو بریں صورت پر تین غریب ہوئے نہ کہ دوجس طح بجری نے کہا تھا۔ را آپ کا لئحیا المحسب الاھما د الثمال الاذل العصرة کوغریب کمنا سویا درہ بر برجی فضولیین اور عوام کے غرائب بیں نہ کہ علمار کے۔ بار تبوت تو بہیتہ مدعی کے ذرمہ ہونا ہے، آپ افغ کر تا المحکمین بوجود ہے ہے۔ شابیراً عظام کے بیے جو قاموس کم میں بوجود ہے ہے۔ شابیراً عظام ورنہ بھر دم مزن ! آپ کا کام تو تحریف وراد عا، وانتمال ہے ولیس!

اذا مناظر تھے ملے تعلق منہ منہ سوی حرفین لِفرلِفرلانسی آئے۔

اذا مناظر تھے ملے تعلق منہ منہ اللہ میں ؟ سویت حرفین لِفرلِفرلانسی آئے۔

ری دیات کہ مہرے ہاس اصول و لغۃ (کذا) کی کے کہ بس برس ؟ سویتین بائے مرے برا مرمند میں علی و

ری یہ بات کہ میرے پاس اصول و لغۃ (کذا) کی کے کتابیں ہیں ؟ سویقین مانے میرے برابر مہدیں علی و او بی نیات کہ میرے برابر مہدیں علی و او بی خزانہ سبتمول آپ کے کسی فرد کے پاس نہیں، مالا عین دأت ولا اون سمعت، مگراس طرح آپ پر گیا پڑ پگا۔ السمطاکے مُولف فیم بین کتابوں کے حوالے ویے میں اُن کی اوب میں کوئی نظیر نہیں، البتہ چونکہ آپ انتحال وسرقہ کے عادی ہیں، اور پہلے تاجر کتب ہیں پھر کھیا اور ! اس لیے آپ کو تو ہر گر ہر گرز نہ تا اُنگا۔

يِعرلاً في سَے جِيلاً بَكَ اوكر بصبورت بطبيفہ لوئمس شنجو كى مطبوعہ الالفاظ میں ابک غلطى بکڑی ہے۔

اجی آپ کهاں سورہے تھے اکہ قدی نمت وا دلجو اشخو تواغلاطوا دعا ہیں آپ کی طبح تثمرہُ آفاق ہو گسی کی کوئی کتاب ایسی نمیسی شرہ آفات ہو گسی کا کوئی کتاب ایسی نمیسی شروں میں تو دو ہزارسے زائد قبیجا غلط میں ، جن کوبشرط درخواست ایک ایک کرکے گئا سکتا ہوں ، اوراگرآپ انتحال نہ کریں ، تو آپ کومجی دکھا سکتا ہوں۔ آپ کو اسکی محفن ایک ہی غلطی نظر آئی اوراس کو لطیفہ نبالیا !

عصرا نجوی چھلا کک گوئیدی کی افعال ابن القوطیدے چارا فلاط پرادی ہے۔

متشرفین کے اغلاط آوالوٹ مؤلّفہ سے زیادہ ہیں۔ گرائکی اٹھک محنت مخلصانہ خدمت، ملکراُن کی راہِ علم میں یسر فروشتی اور گرم چبٹی آب ایسے کا ہل الوجودوں اور عیب جو دُوں کے لیے تا زیا نہ عبرت اور مقام مؤخلت ہج۔ اُن سے بچر سیکھیے امحص طعنہ زنی کرنے آپ اُن کے درجہیں ہنیں اَسکتے نہ اس طرح اُنکا و قار بچر گھٹیں گا:۔

لسانك لاتنكى بالقوم انسا تنال بكفيك النجاة من الكوب باطالبامسعاتهم لينالها هيهات منك غبارذ الدالموكب

ب اُن کے علی کا دنا موں پر اور صاف کرنے سے کام بن آئیگا ؟ کیا سرزینِ ہندیں ایسے سرقے جل جائینگا؟

بخري عيلائك

إنجدي حفيلانك

اورکیابندگی دنیائے علمی آنکموں میں فاک جونکی جائی جیامعارف کواسی علمے واسطہ ہے؟

دا) حدیث ابوموسی مردیّہ بکری کی میں نے تحریخ بنیس کی اوراً س کے چند شوا برلکھ دیے ہیں۔

صدیث مذکور نو لا لی می موجودی تھی مجھے اُس پراضا فرکرنے کی کوئی گئائن نظر آئی، اس برعلا،

عدیث کے طریقہ کے مطابق اُس کوشوا بہ سے پختہ کر دیا ، جوتام ترجامع صغیر سند ۲۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۲۱ اسے لیے گئے تھے

متن یہ ہے : لوکان لابن اُدم وادمن مال لا بنٹی الب تا نیا ولوکان لدوا دیان لابنٹی لھما

مان یہ ہے : لوکان لابن اُدم الاالمواب و بیٹو ب اہلات علی من تاب رواس کے جلاطرت کوجی اُراث کا اور جلالفا ظابل ستقصار مع حوالات یہ ان اُن کی کرنا نیز اُس سورت یا آمیت مرفوعہ (وطی غیر شلو) کے انتقالے

مان کی کہ ب تو اس کے لیے اتقان کے طرز کی کتابیں موزوں تھیں، ذکا دبی الیفات جوجی بھی صدین کا آشر کے انتقالی کہ ان کی بھی اُن کا تھی الم می کی خبر کے سبع سندین دا با کوآپ آن تھی جھے ہیں مالا کہ اُن کے اسلام کا قصر توصیح بخاری کی بیت و جا بھی کہ ہو تھی بخاری کی بیت ہو کہ ہو تھی بخاری کی بھی جہو کے ہیں آپ وغیرویں موجود ہو اراب کا تو با ملاحی کی خبر کی میں موری اور کی کا آب سے کہ موری کی تاب کی موری اسلام کا قصر توصیح بخاری کی بیت و خبر میں موجود ہو ان کا تھی اور کی کتابیں گرخوت بنا بڑا اسٹوک کی تو میں کو تو کو کا اس کے اسلام کا قصر توصیح بخاری کی بیت بی گرخوت بنا بڑا اسٹوک ہو ہو کی باری کی بیت کی موری دیا ہو کو کو کی سے بھی تو ہو کی جو تاب کو کا ت سے آپ گوئیٹ بنا بڑا اسٹوک ہے۔

طلب الابلق العقوق من لمت له يندارا دبين الانوق المانوق الانوق ال

سویدیمیایک عدفیلطی ہوئی۔ گرکوئی پوچھے کہ یہ کہاں دعویٰ کہا تھا ؟ کہ جملاحادیث کی تخریج کردی حائیگ، یا اس ادبی کارنامہ کو مرج احادیث بنا دیا جائیگا۔ آخز اپنی محنت کورائیگاں کرنے اورکتاب کو نفنول طول دیتے سے کیا حاصل! آپ نے ہماں کونسا تخریجات کا ڈھیر لگا دیاہے مجھن دومروں سے ہرنتے کا مطالبہ کرکے ابناعلم بڑھا ناہی سیکھاہے۔ گریہ تو کوئی سیکھنے کہ ڈھنگ تنہیں ہیں۔

خن ما تواه و دع شیراتیمعت به فی طلعة التیمس مایعنیك عن دول د۱۱ شارح نے نبئ كی ابت لطیعن مجت كی سے دكر كمبيد ہے مين نے ناحق اُس كی تغلیط كی ہے ۔ تالی نے بروایت ابن الانباری نسین كو بعنی تقديم واخر تبایا ہے ، گر كم بی نے اس كو بعنی كبيد لكھا ہے،

دا، گزشتهٔ مت بقول ابن سلام سورهٔ يونسمي رفعصل الايات لقوم يتفكم ون بك بعد مقى -

اورية طعاً نهيب موچاكه ادّهُ نس معنى تا خيرى ،اودكركبيب كمعنى آية يركييے حياں مونگے ، نيزان ابيات شهو المحل بجعلها حواماً اورشهول حدالحرام الى المحليل ك كيامعن مونكة ؟ كركبيد يعيى مِرْمرى سال كالتمسى سال سے فرق دس ہوم ہیں ساعت ہاس مدت کو کونساعقلمند شہور کہیگا؟

وان لسان المرء مالمرتكن له حَصاة على عودا تدلدايل

يهريمِعن ابن الانباري اور قالي كا فول نهير ، يه نوصحا به ابن عمرُ ابنِ عباسٌ وغيره اورا بنِ اسخ سے تفاسیریں مروی ہے۔ بکری کا مقولہ لف کی تفاسیر سی عمو ؓ انہیں ، گرمعترض کی چالا کی صرور فابل لما خطب كرآخ مين دبي زبان سے اقرار مجي كرليا ہے داس كے علاوہ وہ بلانفتيدر و وبل كرتے تھے) اس طرح بڑی گنجا کش کال لی ہے:۔

أقرّ كأقرار الحليلة للبعيل

وكانت زفرة تم اطأنت كذاك لكل سائلة قرار

سے ہے یا اس سٹورا شوری یا بایں بے نمکی ؟ حرا کا اے کندعا قل کہ باز آید بیٹیا نی ۔ کمری کا کسیسے کب وَّآن وحدیث واستعارع بسیم مُراد بنیس تو بھروہ لغات و بخوم کا تھا یہاں کس مرض کی دواہے۔

اب لیجیمین کے (صیح آب کے بالاستقاق) اغلاط۔

لارعن ابی کمناسة کحافی المتاج پر تکھتے ہیں صیح عن ابی کناسنۃ عن شیموخہ ہے۔ گریہ توسراس المرفريبي ہے حبب شيوخ مجمول ميں تواُن كے ذكرسے آخر حاصل كيا ؟كيااُن كا ذكر كيے بغيريه روابت بجائے دبوکناسہ کےکسی اور کی بنجائیگی ؟ یا دوسروں کی طویل عبار توں کا اختصار ممنوع ہے! کو ٹی بھی سند حس میں کو نی مجبول موجود ہو صحیح ہنیں ہو کتی، تو پھرآپ کا صحیح کمنا ہی غیر سیح اوراصول صدیث سے ناوا س کی سیح سندہے ۔اگرکہ اجائے کہ (حصرت عم<sup>رض</sup>کی حدمیث) نؤکیا صرور ہے کہ وہ وہ موقومت ہی ہومرفوع بھی توعرضى كى كهلائىكى د حفظت شيا وغابت عنك اشباء

ب مرى ترير اولهم على ما فى السيوة والتاج عبّادبن حديفة يركه في يدونون

كتابوں پر بہتان ہے ، دونوں میں صدیقی بن عبدہے كما قال ابن جبیب

اس بے بھری دہے بھبرتی پر یہ قیامت کا متور!

اناذوع فت فانعم تك جمالة فانا المقيم في امد العسم آل

کری نے بروایت ابن جیب اوّل الناسئین حذیفہ کو بتابلہ اور پھر لکھا ہے کہ" حذیفہ کے بعداً س کی اولا دکو پینصب ورا ثرَّ ما ، جن (ا ولا د حذیفہ ہیں کا بہلا قِلع بن حذیفہ ہیں اس برمیں نے بذریعہ ماشیہ نہرا تفظ قلع " پر لکھا ہے کہ ان (ا ولا د حذیفہ میں سے پہلا سیرۃ (اور تاج) کے مطابق عباد بن حذیفہ ہم پھر قلع النے۔ اس بے بھیارتی کا بمرا ہو کہ میرے قول (و لھھ کا مرجع اولا د حذیفہ سے نہ کہ نا سئین کہ حاشیہ کا نمبرا و لا د حذیفہ پر تفار کہ اول الناسئین پر، مگران میں مصیرصا حب نے توعمیان کو بھی مات کر دیا۔ چاہ کن را چاہ در بین افار جع البصر ہا لیے البصر خاسے و ھو حسید۔

ج ـ قال اللیتی پر برنه ناکه اکه یکون ہے؟ ندمقوله کی تخریج کی ۔

ا ذااتت الاساءة من لمشيم وله الموالمسبئ منسن الموم رس ان اصل مي تعمروا وركهي ممير بتامًا تناقض ہے - پھر دوتح نفيس ہيں عمر و كوعميراور جذل لطعان كوابن جذل الطعان كهنا-

رم، میں نے لابن جذل الطعان عمیر کو ترجیح دی ہے۔ اصل میں لجذل الطعان عمروتھا جس میں دوفرت ہیں اس لیے دو صابینے و ہے۔ آپ کو تو اپنی طرح ہر شو میں تنا تقن ہی نظر آتاہے:۔

(۱) ادرتاج کی بجائے یون نبالیں (وعندا بن کتیرہ مرها) روز اس کو کمپوزیشرنے عمیر نبا دیا ہے۔

لعت مكان في عينيك باحفق أغل والف كثيل العود عسما تُمتبع فعيذاك اقواء والفك مكف أ ووجمك ايطاء فانت المرقع

و جھک (پطاء و است المرفع جا مرنا فرائی سام است المرفع جا ہے۔ اسلامی المواد ہا ہے۔ است المرفع جا بھی ہے، نیز سے قدم در ابن سام اسلامی سے میں اسلامی سے میں اور تابع ہیں ہیں۔ نیز سے قدم رہ در تاویز عربی میں نہیں اسان اور تابع ہیں ہیں۔ در ہے ابن الا نباری سو مکن ہے کا تب کا تصرف ہو۔ آپ توخود کھتے ہیں کہ عمروع ہرکی بحث جنداں قابل اعتنار نہیں ، گر ہا ایس ہم ہم بن تعمرو کو کو کو الات سابقہ عمیر نبا نے میں غلط کا رضو در ہے۔ آپ کو لینے متعلق بہت مغالطہ معلوم ہوتا ہے۔ ہر ذبہ سے مطالبات کرتے کرتے مُردوں تک فوج ہی ہی کہ (جذل الطعان نود آن کر جا اس سف اپنائی عرف نام پن کرے) آپ کو معاد من کے متعلق بہت مُن فوت ہے کہ اس کے بازا دیں ہیں سفا ہتیں ہل جا مینگی گر ھنلا الکھیج اللہ نیا ولا الذباس میا ہم ہم برا المجوال کو ابن المجذل بتانا سوخود کری نے ص ۲۹ پر، الاسو دالا کا کام تو آپ کا ہم ذبی کو اس کے ہزاد میں اس بی بار سنا تو اور آسان ہے ہم خوج ب میں میں ہم ہم بربیا با وجہ با ہب بن سکتا ہے ، تو بذریع کا اس کے ہرفرد کو حذل الطعان کہا جا سکتا ہے " بہت خوب جب ہربیا با وجہ با ہب بن سکتا ہے ، تو بذریع کی اس مطابق اسل بیا ہی بنا رسنا تو اور آسان ہے بعض لوگ ابوسعید سے رافی کے فرز ند ابو محد کو گوسیا فی کھو دیتے ہیں گرائن کے لیے ابن السیا فی زیادہ عام ہے۔ یہ تھی ابوسید سے رافی کے قرز ند ابو محد کو گوسیا فی کھو دیتے ہیں گرائن کے لیے ابن السیا فی زیادہ عام ہے۔ یہ تھی ابوسید سے رافی کی آخر دبی زبان سے بین کی دونوں باتوں ہرا بیان ہے ہی گئے ، گردوداز خرابی ہربیا وا دوہ ہے جو سر ہر چڑھو کو کو والے با

ابلغ ما بطلب النجام بالطب ع وعندالنكلف السؤلل (۱۳) شويعرليشي كنام كي فقيق نهيس كي -

غلطی برسرهال ابک فعل ہے، گرآپ کی قاموس میں کچھ نہ کرنا بھی غلطی ہے۔ گرکیا اس طرح آب خود جوتن آسانی اور ترک عمل کی غیر منحوک تصویر بی سرایا غلط نہ تھر نیکے ؟ ابیات محولہ (غلط اردو) ابن الاسکر کے بیں، وقیدل السٹو بعی اللدیثی ۔ قبل کی تمریض رضیح مرض) اس کو اس قابل نہیں بناتی کہ بہال اس کا ترجمہد دیا جائے، آخر اول بھی تو دہ شو بعیس رشاع بیتی ہی ہے، کیوں صاحب اس طرح کتاب اور طویل زموجاتی، اور طبع غیر کمتیف پرنا قابل برواشت بار بڑھ نہ جاتا ؟ ورز بھر جواب دیں کرآپ نے محمد ابن ابی

دا، نسخة الاصل الوجيدورقه ٢١ -

حمران کوبیال کیوں جپوٹردیا، جواس لیٹی سے کمیں زیادہ شویع کملا تاہے۔ اللّالی جرہ ، و ۹۳۸۔

(۵۱) امیتہ بن العسکردکذا ) کے نسب میں عبدا متدخود سی بال الموت ہے نہ کہ ابن سوبالی الموت ہے۔ بہراو صرآئیے ! ہم نے جبحی سہم افحانی پہلے نام کی تصبیح توکر لیجھے کہ ابن الاحسکو بالالعث ہے۔ بہراو صرآئیے ! ہم نے جبحی سہم افحانی ہرا یہ ۱۵۱ اور خزانہ ۲ × ۵۰۵ کے استاد پر ابن لکھا ہے جبی آمی کا استا ذہبے ، ابن اکولاا اُن کے دوسو برس بعد ما لم وجود میں آتے میں ، بینی کہ گویا وہ کعصف صافہ کو لی ہیں۔ صرف اُن کا بیان رعبدامت ہیں سربال الموت ہے کا فی نہیں، وہ خود یا نیا پئر اُن کی طرف سے آپ اپنی سند بیٹر کریں! یہ طالباس ہے کہ مردے کو قبل از فیا مت و نفخ صور قبر سے اُس طاکر آن جناب کی سلیما نی عدالت میں بہری کہ اُن جبیں نہیں ہوئی۔ اس بھا کہ میں بہری کہ اور این جائے میں اسماط ۱۹۵۵ و قبل اور اور ۲۰ میں کہ جوروایتیں ہم کہ کہنچی ہیں اُن پر قباعت کریں، اورا مانت واستقصاء سے جمله اقوال کو ڈھونڈ ھونکا لیمی اور بہری کردیں۔ بیمی علم ہواس میں بھری خورجہ نہری کے اجتماد کو وضل نہیں اور میں اورا مانت واستقصاء سے جمله اقوال کو ڈھونڈ ھونکا لیمی اور بہری کردیں۔ بیمی علم ہواس میں بھری بھری خورجہ نہری کے اجتماد کو وضل نہیں اور میں بھری خورجہ نہری کے اجتماد کو وضل نہیں اور میں بھری بھری کردیں۔ بیمی علم ہواس

نقیضاً نِ هختلف بخبُ ن اُحبَ العلاء ویهوَی السِمَنَ (۱۷) کمری القت کل الکلابی کو بروایة ابی زیرما می تبا مائے ، اس کا ثبوت بجائے اُس کے مجھ سے مانگاجا ماہے۔

گر تبوت دیدینے سے آخر شار تومیمن کے اغلاط ہی میں ہوگانہ! جائیے اِراستہ نا ہے! برواین دام بر مرخ دگر نہ! کہ عنقارا گبنداست آنبانہ! ادی العنقاء تکبران نصاحا فعانِ من تطبیق لہ عناحه ا یہ دنیا میں جینے کے فیض نہیں ہیں!

میں توبعوں آپ کے بکری کا دشمن ہوں،اور آپ ہوئے اس غربت ہیں اُس کے غم گسار! ٹٹاید ہنوز آپ یہ معلوم ہنیں کہ ابوزید کی لی تالیفات بھی دنیامیں رندہ نہیں ۔ ۔

(١٤) مدليت ان ابغض الرجال الخ كى تخريج نك -

سویر بھی بین کی و خلطی ہوئی جس کی کدورت سے ع بی زبان کو پاک کرنا مُومن برادری کے ہرفرد، کا فرض تخا۔ دنیا بھرکاکوڈا کرکٹ مین کے اغلاط کی فہرست کو بھرنے کے کام لایاجا ر الیے، ثاید ناظر من معاد کے متعلق کوئی غیر معمولی حسن طن آنجاب کے چوڑے چیلے بھیجے میں سما گیاہے۔ آپ با وجو د مکری کی جھبو ٹی حایت کے دعوے کے بہاں اُس پرابک دغیری صبح فقہ وارد کرنے کے منصوبے باندھ رہے ہیں۔ آپ کے مین نظر توقی صحیحین کے الفاط ہیں ولس ! بیجا رہ مکری کی خطائح فن یہ تھی کہ اُس نے المخصم اللالد الکھا میں ہرآپ نے مسلم کا لفظ الالد المحقیم دھر کھیٹا، اور اُس کی تعلیط کی مٹمان کی، حالانکہ روایت بالمعنی کی صورت میں توسر سے الفاظ کا زمین آسمان ہی برل جا آہے ، انہی آپ نے دیجھا ہی کیا تھا جو اتنے ہوئے با ہوئے: ۔
سے الفاظ کا زمین آسمان ہی برل جا آہے ، انہی آپ نے دیجھا ہی کیا تھا جو اتنے ہوئے با ہوئے: ۔
حتام لا یہ قصتی قولا الخط ل

(۱۸) من خاصم فجرا کدیث کی تخریخ چیوڑدی۔

جی ہاں! بجاہے! حب طیح کلام پاک نے با ایں ہمدا ہمیّت آپ ایسے مُوْمن کو دکر کک نہیا لیمین المین کا امادیت کے بنوت و وضع کے سلہ میں آپ کا حکم: ۔ کہا'... عند بذی ابکھے فقہ سے زیادہ تمیت ہنیں رکھتا۔ انسوس احادیث پرسنہ نہیں! ہیاں وہ ہاتھ بھی حرکت کرتے ہیں جو خود عرضی کے بندے ہیں۔ یہ صدیث اگر لفظا تابت ہو جائے تومعنی بالکل صبح ہے ، آب اس کو محف اس لیے موضوع کہتے ہیں کہ آپ مسلما نوں سے خصومت کرنے کے عادی ہیں، اور پھراس حدیث کی تندید سے بخیا بھی چلہتے ہیں۔ یہ بات بیحد د کچی ہے کہ مین کا اس (بقول آپ کے موضوعات کو تھی وار دینا کوئی فرص ہے۔ یہ تو آپ ہی کو مبارک رہے: ۔ فلینتر اُمقعد کا من الذاک موضوعات کو تھی صبح قرار دینا کوئی فرص ہے۔ یہ تو آپ ہی کو مبارک رہے: ۔ فلینتر اُمقعد کا من الذاک الدے کی مستخوط

(۱۹) بالغ کی زبان سے فلطی پسندہنیں کی جاتی اور پھر تو حیدی کو حسب عادت گالی دی ہے رحیار سفا سبت جراکت)

اگرآپ بیرنا ہا لغ نهیں ہیں تو پہلے اپنی اِن سوسے زائد غلطیوں کا حساب د تیجیے۔ چرخوب تو حیدی بھی میمین کے اغلاط کی فہرست میں اضا فہ کریں۔ لے بصیرصاحب! لونڈیوں کے محن (غلط) کو پہند کرنا تو خود حاصظ کا پہلا قول ہے کھراُ 'بُن قتیبہ آپ کے ابن درید ابن منظور ملکہ عربتیہ باسلیقہ ہند مبنت اساء بن خارج لمبکہ امیر معاویہ وغیرہ کا بھی جربقول آپ کے حبلہ باز سفہادا ورڈھیٹ ہیں۔ الاماں!

لعت جلَّلت خزيًا صلالُ بن عام بني عام طرًّا بسلحة مأ دس

(١) كفعلة (٢) عيون الاخبارص ن و ٢ ١٧٢٧ -

(۲) مرایرتول وکلامه فی الملاحن منودد بین المعنیین ابن در در برافترا ب -یع مج هبتقة القیسی اس سے زیاد عقلمند (برمکس بهندنام زنگی کافر) نها، برلین الملاحن مصرص ۷کی عبارت: قبل لمعاویة ان ابن زیاد ملیحن فی کلامه، فقال اولیس بظویف ابن اخی تیکلم بالفارسیة فظن معاویة ان الکلام بالفائر سیة لحن اذکان معده لاعن جمة الغرز وقال الفل دی ، منطق البیت بریل نها نعرض فی کلاها وحد دینها فتونیله عن جمته فجعل لك لحنافاما اللحن فی العربیة فهو باجع الی هذا الح یه عبارت ببانگ دیل کهدری بوکه لحن من غلطی سے برگرمؤلف الملاحن مینی ابن درید کامقوله مندر م العیون ابن قیب (استثقل منها الاعل ب) تو تفاب سے زیاده روشن ہے! یا لمان اس و باللام اهی ا

ادنىخُطاك الهنده الصين وكل نحس بك مقره ن تحوى بك الارمن الى بلرة ليس بما ماء ولاطين

(۲۱) کتاب میں پہلے فی ابنی مالك بصیغ تثنیہ پھر ابنا مالك یا مرکمان تنذیرہ صدراس كے هم پرمیں نے ماشید لکھتے ہیں کہ مین هم پرمیں نے ماشید لکھتے ہیں کہ مین هم پرمیں نے ماشید لکھتے ہیں کہ مین هم پرمیں نے مالك اور ابناء مالك ہو۔ چکوا گئے ہیں ۔ انجیع سے نامعلوم كون مراد ہیں ؟ عقد نهیں دیجی ، اور كہ صیح بنی مالك اور ابناء مالك ہو۔ ان باقوں كانعلق فنم و تدبر سے ہے ناكم جمالت ووقاحت سے ۔

رل میمن سے مانیے! چندے البرزہے، اور چیدے ہمالیہ: ۔ ٹھلان ذوالہضبات لا پیتھ کھیل (ب) انجمبیع سے بکری کے دّونسنے، نقالفن ابی عبیدہ، اور عقد مراد ہیں اور یہی پہلے ذکر موئے ہیں۔ (ج) عقد دکھی ہے اور حوالہ دیا ہے و دوایۃ السکری ھی لابی عبید ق فی النقائف ہ۔ ہ فی خبو یوم الوفنیط والعق ۳ ۳۰۰ سامنہ جاں سے یہی ہمیں کہ آپ نے اُڑالیا ہے بلکہ دنیا کو دھو کا بھی دیا

وادااشار محسن أفاف أنه ... يقهفداو عجوز تلطم وتراه اصغرها تراه ناطقا ويكون اكنب ما يكون ونفيهم

(د) لآلی د کجولیں ۱۰ که ۱ بنی مالك مجرا بنا ما لك بردو بلفظ تثنیه مجر نن شرهم کاهم. امنی کی طرف البح کیا ہے، اور مقام تھا تثنیه کا - اسی لید محوّلہ سابق حاشیہ لکھرکرا پڑسٹرلینے فرص سے عہدہ برا ہوا ہے، مبادا کوئی خامکاریہ نہ سمجھے کہ ضمیر جمع ایڈیٹر یا کمپو زیٹر کی غفلت کا بتجہ ہے ۔ آپ عقد کے بیان کے مطابق صحِح صینه کے جمع کو قرار دیتے ہیں، گرعقد کے ہرا ہرا دہ بہب کوئی محرّف ایڈیشن بنیں، اور نقائض ولا کی کے نئے توکہ ہیں ارفع واعلیٰ ہیں معنی تنزیہ وجمع اورا کی تنزیہ اورا کی جمع بھی جھے ہیں، اس لیے کہ دو قبیلے بھی حقیقہ جمع ہیں، ایسی حالت میں اما نت کا اقتضاء ہیں ہے کہ اٹمہ کے الفاظیں احتباط و محافظت سے کام حقیقہ جمع ہیں، ایسی حالت میں جبو نئ کا کہ نہیں، والموء علی قر حاجھ کہ۔ واللہ دُور ترخم من جھلہ رور ہی ہے۔ الما المار بھی ہیں نے بروایت ابن رشیق و تبغدادی لکھا تھا کہ جنگ و قبط عہدعتمان میں ہوئی تھی اس برا ہے جہتہ دور تن ہندی سے زیا دہ محرب کر ایکھتے ہیں کہ جبح جہندی اس لیے کہ اسٹ کا بہر سالا دا بھی اسلام سے بہلے ہی مرجکیا تھا، اور کہ اُس کا فرزند سے آدعمد فارو تی ہیں اسلام البا تھا، نیزاس فی بہر مالا مربع ہی مرجکیا تھا، اور کہ اُس کا فرزند سے آدعمد فارو تی ہیں اسلام البا تھا، نیزاس وقیط کی رہز نقل کی ہے، جس کو آئندہ کھر حضرت ابو برشنے بڑھا تھا کھا فی المصمحیت یں اور عنتر و جا بلی نے وقیط کی رہز نقل کی ہے، جس کو آئندہ کھر حضرت ابو برشنے بڑھا تھا کھا فی المصمحیت یں اور عنتر و جا بلی نے مسلور خیاتے میں ذکر بھی کیا ہے۔

علمارسلف كمئة آنامنه كى كهاناب، كمبًا راجه بهوج كبًا نقواتيلي ؟ الله الله إيجبوك كى يوث

ادریه نویچ کھسوٹ !

رل ابجرا ورحجّار دونوں باپ بیٹے دربار فارقی میں آئے تھے ۔حجّار اسلام لایا ادرابجر معبد علی اُن کی شہاد سے کچھ ہی بہلے مرا، بروایۃ الطبرانی دالمرز بانی کسی سے اصابہ نمبرہ ہ 9 ایڑھوالیں ۔

سے پیر ہی جیسے مرب بروایہ اسبری و سروبی کی سے مصابہ بمرہ ہوا ہا پرسوری و اسلام کا عہد بایا ہے۔ صرار بن القعقاع بن معبد بن زرارہ شریکی جنگ آر حضرت کی ضدمت میں حاصر بوئے تھے، ملکہ سونے پرسہا گا یہ کہ اُن کے والد بھی صحابی تھے، اور اُن کا اسلام توضیح بخاری مع الفتح ہوں اور کہ برا و ۱۹ میں جمی مذکور ہے، ابو کمرش آن خضرت بخاری مع الفتح ہوں اور بنایا جائے ملکہ آپ کے ابن مجر (اصابہ نمبر م ۱ مر) تو لکھتے ہیں کہ اُن کا ذکر توجا کے نین میں بندھیج روایت کہا ہے، ملکہ ضرار کے چیا حاجب بھی سلمان تھے اصابہ میں آیا ہے جس کو بغوی کے الصحابہ میں بندھیج روایت کہا ہے، ملکہ ضرار کے چیا حاجب بھی سلمان تھے اصابہ میں ایک مشل لیس بعث کے این مجاری کی کھر خبر! مگر آپ توجیثم بددور! بڑے محمدِ شعاد اُنے میں کہ ایک خور نے گھونے دائے کہوئے دائے کہوئے ان کو میں اُن کے مثل لیس بعث کے الخاص کواپنا فیٹین بنائے بوئے کا کومیّا دس آزادتی، اب ک

۱۱، نبر۲۲ (هر) میں آئیگا کر عقد کی تحریف نے آپ کو چاہ ضلالت ہیں اُتاردیاہے۔ ۲۵) آپ اس کے خزانہ کے نام کی بجائے محض مبلد وصفحہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ (۳ مرم ۸) یہ رقیبی کردیے ؟؟؟ اب ناحق مدسیث کا پیچھا نہ لیجیے، اگرآپ کو ا دب وانساب ورجال سے کچھی واسطہ ہے تو پیکسی آپ کے ابن در مداشتقاق هما میں کیا لیکھتے ہیں، واحس ک الفققاع الاسلام ووفلالی المنبی صلعمرو للقعقاع فی وفاً د تدحد سیٹ بیحی ت برعن عبدالله بن المبائس ک

رج) اسابربلسلا صحابرآب کی سلم کتاب ہے بعدالبخاری والسیرة - ناظرین ا آب ذراآب کے اس قول کو ایک اس اول کو ایک بارا ورد سرالیس کد انجرعهداسلام سے بہلے ہے تم ہوگئے تھے، اور کہ جملہ شرکارو قیط بھی اسلام سے بہتے ترکھپ کئے تھے، ورنہ کتب صحابری ندکور ہوئے ہوتے کہ سطح صحابر صحابر صفاب کی موت ارتے ہیں کئے تھے، ورنہ کتب محابم کی موت ارتے ہیں سبحانات خذا بھتان منظیم: -

هم بطلبون فمن ادم او هم بكذبون فمن بقبل فمن المرابع المنطقة الوغى وممن بعاديكم المنطل المنطقة المنطقة

(ح) رجزِ صکیم متعدّد موقعوں پر پڑھی گئی ہے (نقائفن و تبریزی) صکیم کا پڑھنا تا ہت ہے، مُراُس کھا ٹل ہونے کا کوئی تبوت ہیں متعدد موقعوں پر پڑھی گئی ہے (نقائفن اندکورہے وہ ب ابھراُن کے بعد مجی ابالئوجنگ میں پڑھی گئی ہے ،بعبیٰ کہ وہ باصطلاح اوبا و من عا مؤالمرجذالذی لا بدس کی لمن ہو؟ ہے مکن پڑھکیم ابو بکرٹنسے قدرے ممتر ہو رکویہ نا بت کرنا بھی شکل ہے کہ کئیم قتل کی موت مراہے اور وہ بھی اُن کے بعد) مگراس سے کوئی تدی تا بت نہیں ہونا۔

رہ) عنترہ کا محولہ بیت اُس کا نہیں، نہ اُس کے دیوان ہیں اُس کا کہیں بنہ اُ ابوعبیدہ نے نقالفن ہیں اُس کو عمیر نِ عارہ النہی کے فابیات ہیں سے لکھا ہے اورغترہ اسی عمیر کی تصحیف ہے جو کم علمی کے باعث آپ کو ہوکانے میں کامیاب رہی۔ دکھیا العقد کس درجہ محرف اور ناقابل اعتباد ہے کہ آپ کو مُنہ کے بل گرادیا۔ میں کامیاب رہی ۔ دکھیا العقد کس درجہ محرف اور ناقابل اعتباد ہے کہ آپ کو مُنہ کے بل گرادیا۔ متباد ہے کہ آپ کو مُنہ کے بل گرادیا۔ متباد ہے کہ آپ کو مُنہ کے بل گرادیا۔ متباد ہے کہ اُس الذی عامیما من عاملہ تحنیٰ اقتصار فوائس الذی قد عبد المحبود

دباقی،

#### لطائف الربيك

# قندبارسي

از خاب نهال سيواروي

دگر بنتم سرایان غیب ساز کنم کجاست باده که نشرح جهان داز کنم حسّسرام بادمرااین خزابی ومشی گرز دیرخرابات احست را ز کنم ز انتاب وتبعش برنمی تابد نسوز خولیش که را آشائ را زکنم بقیمتش نرسد کنزو گنج سلط نی سنرد مراکه بکالاے خوبین نا ز کنم مراست قدرت أن الهاكرازشبار بروك عالم خوابيده بعض بازكم مرمبین دیم طب رح یو زمانهٔ را مرامران که بدور زمانهٔ سیاز کنم قلندرم که بکامم زلال دردیکرست میان کلفت راحت نرامت پیاز کم چرشوخ طالع من سب ہم فن ب گر عم حیات خورم کا رہے نوا زکنم حرافی لذت حق نبیت گوش بزم نهو میان گریز زمیک راید مجاز کنم می در جان عمور نخ نزک می تازیخم می در جان عمور نخ نزک می تازیخم برین حبارت دعوی جسبب رنم یعنی که نالگفت دل کوه را گدا ز کنم

نهٔ آل در خمین گلرخان مسیم با د كه با نولئے خوش عندلیب ساز کنم

#### باداتام

ازمولانا رشدی القا دری حیدر آبادی فامنس دیو مبند

دل كوبهلاتي تقى ميرورات كى ساكت ففنا فلمت شب وطبعت مى كلمرائي نقى بنظریتی شاد مان سرّار زوتھی کامراں و کھبی میری کبور میں غم کی شمنا کہ تھی قلب آسوده كومنكرشامِّ بنسان ينحى بے خبرتقاتی تک برجن کے اطوار عصصی میرے دل کو آج کے غم سخنا سائن تھی زندگی میری خراب کوئی رموا کی ندیمی طبع راحت زاكوت كردشت بها كمزنتى متئ رنگ لم دل پرابھی حیب کئے تھی اسطرح ول كوتمنائي يتي باترسی بات تھی ذکر شرام جمام کھین میری خود داری بلاک بادہ پیائی نتھی ميرىالت يرحنون كى تطعت فراأي تقي فكرعالى كومجال عرس بميسالي زيمتي حن كى لىرون ميں بل كه اناتقا ال المرال عشوه الرئ وانتال كى صرائجي الن تقى یاس بیری آرزوکے پاس تک کی نیمتی

ياد آياميكولب تك آه بمي آئي منتقى ميري تي يفعنا سيكيي جيائي منتي دیرُه بیدارنافهمِ اصولِ بجب رحقا وبم هاميرى نظرمي بوزعش مازحُن عتن کی برما د ما*ل میر دخین ک*ودوزهبی نغمالفت كخامحم مركلب تقيح منوز عقاخیا لِ ستاں بوسی کسی کا وجہ مار مي تنجمتاني نه تقاكباچيزې برباديان میں نیشاعر کھا نہ لطف شِلعری سی آشنا س*ین باگرتا تقا هرده شاد کام و با مُرا* د خوشترآن وقتح كهمير يخبتين آبا دنقين

یادا یا سیکه که دل کی راختین آزاد تھیں

#### مغرب

مسودار حرضاحب جادیو شانی ایک نظم کے چارشعر

كلام عربي

مولفهٔ قاضی زین العابدین سجاد میرهشی فاضل دبوسب

کم ذرصت شائفین عربی کے لیے یہ ایک بنظر کتاب ہوجو جدید ترین قعلیں تجوبوں کی روشی میں لکھی گئی ہے۔ اس میں مرف و نوئے کے ضروری صروری فرق برس اس اس ، روزانہ ضروریات زندگی سے متعلق حیلے اور مکالے ، قرآن کریم اور صدیف شریعی کے اقتبارات ، کیٹر لاستعال امثال و اقوال ، معنید و دمجیب لطالف و حکایات ، جدیطرز کے خطوط و رفعات اور مستنہ کے عربی اخبارات و رسائل کے انتخابات اسباق کی صورت میں ہترین ترتیب کے راتے جمع کرد یا گئی ہیں ۔ ہربیت میں عربی عبارت کے ساتھ اس کا ترجم اور کتاب کے دونوں حقوں کے آخریں ڈیٹر عام نروری الفاظ کی عربی ۔ گئی ہیں ۔ ہربیت میں عربی عبارت کے ساتھ اس کا ترجم اور کتاب کے دونوں حقوں کے آخریں ڈیٹر عالی مرد کی ایک اردو عربی ڈیٹر مین کی ایک اردو دوسری ، ۱۹ سا جدید عربی الفاظ کی عربی ۔ اُر دو دکشنری بھی شامل ہے ۔ گئی ایک اردو غوال اصحاب اس کتاب کے مطالعہ سے بخیررٹے ، بغیر استاد کی مدت ایک گئی میں اور عربی تربی قران و حدیث کو سمجھنے کے طلاوہ عربی اخبارات و رسائل پڑھنے اور عربی تحربی تھی میں ۔ کتابت طباعت اور کا عذاعدہ حقاد اور کا کہ فیت ۔ ۱ رسے معنی کا بیت ؛ ۔ مینچر کمیت میں ۔ کتابت طباعت اور کا عذاعدہ حقاد قربی کربی کی میں دوستہ دوس میں انتی میں اس میں کہ میں کی دیا کی دوستی دوس میں دوستی کو تعدد دم میں اقداد سے سے کا بیت ؛ ۔ مینچر کمیت میں میں میں دوستی دیا ہے تو کا بیت ؛ ۔ مینچر کمیت میں میں دوستی در دوستی دوستی دوستی دوستی دوستی دوستی دوستی دوستی دوستی دوستی

#### شام مراس شام ریالیس

### کیاآفتاب کی حرارت بڑھ رہی ہے؟

چندسال ہوئے یورپ کے بیمض سائندانوں نے کہا تھا کہ آفتاب کی روشنی بتدر ہے کم ہوری ہے۔
اورا یک قت آئیگا جبکہ روشنی بالکل معدوم ہوجائیگی لیکن اب امر کیہ کی جارج وشکٹن یونیورسٹی کے ایک

پرونیس طبعیات ڈاکٹر جارج گامو (مصصورہ کو ایک نئی تھیتن کی ہے۔ موصو وٹ فراتے ہیں

کہ آفتاب کی حوارت بڑھنے لگی ہے، اورا بیک وقت آئیگا جبکہ حوارت اس قدر تیز ہوجا بُنگی کہ زمین اوراُس

پرجوجےزیں موجود میں وہ سب کھیل جا مُنیگی ۔ جب طرح بروٹ گرم چو ملے میں گھیل جا تا ہے ۔ مگرافتاب کو

اس درجہ حوادت مک پہنچنے میں انھی ایک مدت مدید در کا رہے۔ اور زمین کی فضائی حالت کو اس تیز
حوادت سے متائز ہونے میں کئی ملین (ایک ملین = دس لاکھ) سال چا ہئیں۔

ڈاکٹرگاموکی پررائے اُن کے اُس نظریہ پربنی ہے جو اُنھوں نے آفتاب کی حوادت کے معدر اُ منع سے متعلق دریا فت کیا ہے۔ موصوف کا خبال ہے کہ حوادت آفتاب کی پیدائش کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ قلب آفتا ہمیں جماں دباؤ اور حوادت بلندی کے درج ظیم پربیں ، اہٹر وجن سے ہیم برابر بیدا ہور یا ہے۔ سطح زمین پرجی ہا کھڑ وجن سے ہیلیم کے پیدا ہونے کا مشاہدہ اُلم ٹروجن کے درات کو دوسرے عناصر پر بڑی سرعت وطافت کے ساتھ بچوڑ کرکیا جاسکتا ہے۔ قلب آفتاب کی حوادت جو دوکر ورمینے گریڈ ہے، کہلی کی اُس زبروست طافت کے برابر ہے جس کے ذریعہ زمین پرکام کرنیوالی شینوں میں جائڈ روجن کے ذروں کو دور ایا جاسکتا ہے۔

حارت کی کمی مینی کا دارو مدارا نهی درول کی حرکت پرہے۔ان کی حرکت جس قدرزیادہ تیز ہوگی اُسی قدراس کی حرارت بھی بڑھ مبائیگی ییں حبکہ حرارت دوکرورمیٹی گریڈہ توصروری ہے کہ یہ باریک بار کیب دزے بھی تقریبًا روشنی کی تیزرفیاری کے ہرا برسرعت کے سابھ متحرک ہوں۔ پھر ہا ڈروجن کے دو ذرّے جواس تیزی کے سائے حرکت کر رہے ہوں اگرا یک دوسرے کے سانے متصادم ہوجائیں تو دونوں آئیں میں مندمج ہو جائینگ اوران کے ادغام وانداج سے ہیں کا ایک ذرہ پیدا ہوگاجس کا وزن ظاہرہے ہائڈروجن کے دو ذروں سے بھے ہی کم ہوگا۔ اب سوال بیہ کہ ہائڈوجن سے ان وونوں وزوں سے جو بیتھوڑی سی مقدار کم ہوگئی ہے وہ کہاں گئی ؟ ڈاکٹر گاموکا خیال ہے کہ زبروت تصادم کی وجسے یہ مقدار وارت بین فتل موجاتی ہے۔ اس کا میجہ یہ ہے کہ جس سُرعت کے ساتھ ہا مُدروجن کے ذرّے آبس میں کر فکرا کے سلیم میں تبدیل ہونے جارہے ہیں،اُسی تیزی کے ساتھ آفتا ب کی حرارت بیں بھی اصافہ ہو رہاہے۔ موصوف نے اسی پراکتفار بنہیں کی، ملکہ اُ ہنوں نے حماب لگا کر تبایا بح گداگرہیلیم کے درسے گینٹیم وغیرہ عناصر*کے ساتھ متص*ا دم ہوں تواُس سے کتنی حرارت پیدا ہوتی ہے اور با لاخر وه اس نتیجه پر پہنچے میں کداس عمل سے جرم آفتاب کا ایک تھوٹراساٹکراہ حوارت میں تبدیل ہوجائیگا۔ موصو ف کی راے ہے کہ انجی آفیا ب میں تولید حوارت کا بہت کا فی مادہ موجود ہے جو کروروں برس مک کام دے سکتاہے، اس کے بعد کیا ہوگا ؟ اس کے متعلق کچے ہنیں کہ اجا سکتا ۔ ٔ ڈاکٹر گاموکتے ہیں کہ بالک شروع ہی آفتا ب ہا ٹڈروجن کی گیس کا ایک قطعہ تھا۔طریق سابق کے مطابق اس کسی کا ایک حصّہ ان تین یاجار مبرا راسین سالوں بن سلیم بنیار لم بیماں یک کہاب آفتا -میں المراد حب و نصدی کے تناسب سے زیادہ کم ہوگیاہے۔ اس نظریہ کی تا ٹید بھوٹے سیاروں ( منسسمام Minor ہونسک ) کی حالت کے تجربسے مجی ہوتی ہے ۔ہم دیکھتے ہیں کہان ہیں سے جب کسی سیارہ ہیں \ نٹر د دجن کی مقداد کم ہوجاتی ہے، اُسی قدر اُس ہیں جک زیادہ پیدا ہو جاتی ہے بہاں تک کہ ہائٹر دجن اگر بالکل فنا ہو جائے تو تنارہ سکرٹنے لکیگا۔اور کٹیف ہو جانے کی وجہسے اُس کی روشنی کم ہو جائیگی۔

یں ہیں مال آفتا ب کا ہے۔ اُس کی ہاٹر روجن سیم میں تبدیل ہورہی ہے جس کے باعث حرار میں اصافہ ہور ہے۔ (خلاصہ از المقطفت)

#### سطحمشتری پیشرخ داغ کا راز

جوتیائے نظائیم سی کے تابع ہیں شتری اُن میں سب سے بڑا بیارہ ہے عربی ہیں اس نام کی وجم یہ کے گویا اس نے لینے لیے صُن کوخریا ہے مغربی زبا نوں میں اس کو جوپیٹر ( tor : اور شنی ڈوالنی تقصرہ جواہل روم کے ایک بڑے معبود کا بھی نام ہے۔ اس مقالہ میں شتری کی عام حیثیت پروشنی ڈوالنی تقصرہ ہنیں ہے، بلکہ جو مشرخ داغ اُس کی سطح پر بایا گیاہے، اس کے متعلق کچرگفتگو کرتی ہے۔

فلکیات کے عالم مشرموریل ( Morrell ) نے لندن کے اخبار - Illustratea ) ندین کے اخبار - Illustratea ) اور اللہ مشمور کے مشہور کے میں میں اس کا حسالا صد درج کرتے ہیں موصوف فراتے ہیں:۔

"متنزی کاکرہ جیانوں اور معدنی اشیارسے مرکب ہے،جس کا قطر چوالیس ہزار میں ہے۔
اس کو برت کا ایک کشیف طبقہ گھیرے ہوئے ہے جس کی دبا زت سولہ ہزار میں ہے، اس کے بعد
ایک بہت زیادہ دصندلاطبقہ فضائی ہے، جس کا عمق چھ ہزار بیل ہے، رہا ممرخ داغ، اس کا طول
تقریبًا تیس ہزار میں اورع ص تقریبًا سات ہزار میں ہے۔ بینی اس کا رقبہ زمین کے تمام برہائے ہیم کے
برابرہے (یہ داغ ایک زبرد مست حادثہ کی یا دگارہے جو مشتری کو اب سے داو تمبّن سو برس بھیلین شریب کے اگر کستھ م کا کوئی حادثہ زمین کو بیش آگیا تو بعینًا اُس

مر مجى ايك ابسابى داغ پدا موجائيگا-

على وفلکیات کے بیں کو ایک وقت کا جبہ شتری میں کوئی داغ نہیں بایا جا کا تھا، سب سے بلط وا ۔ ما رہی سولالا یک مشہور فلکی عالم مسٹر ہو کی جو تموثن کا ہم عصر نظا، اس نے اس داغ کا مثا ہرہ کیا اس کے بعد علما د نے اپنی توجات کو اس داغ کی حقیقت معلوم کرنے پر مرکو ذکر دیا بخفیق واکتفات کو دریا یہ بہوا کہ بدد اغ مشتری کی سطح پر مالے جاتے ہیں ۔ ایک خی لف موعت کے ساتھ جلیا ہے اور وہ کی بہندت جو اس سیّارہ کی سطح پر مالے جاتے ہیں ۔ ایک خی لف موعت کے ساتھ جلیا ہے اور وہ اس پر تیرر الم ہے ۔ بھران علما د نے وکھا کہ مشتری کی سطح پر آبی بخارات کے جو نطقے پائے جاتے ہیں اُن کی بہندت جو اس سیّارہ کی معلوم کا کہ مشتری کی سطح پر آبی بخارات کے جو نطقے پائے جاتے ہیں وہ اس سُرخ میں سے ایک منطقہ جس کو عدمہ کا معاملے وہ کی مواث کی ہوئت پر کو گی اثر میں سے ایک منطقہ جس کو عدمہ کا مادہ عزورا ایسے عجریہ خواص کے ساتھ متصف ہے جن کی وجہ سے وہ اب بک محفوظ چلا آر ہے ۔ کے مائے متصف ہے جن کی وجہ سے وہ اب بک محفوظ چلا آر ہے ۔

چندسال قبل جبال به تھا کہ بہ داغ دراصل مشتری کی سطح پرایک براعظم ہے اور گویا وہ ابک سخت اور تھوس جزیرہ ہے ، جوایک الیسے منطقہ بین جس کا نصف کچھلا ہوا ہے ، تیررہ ہے ، گربود میں است اور کھوس جزیرہ ہے ، جوایک الیسے منطقہ بین جبل کوردکر دیاگیا۔ ریاضی حما بات جو مشتری کو گھیرنے والے طبقہ تاریک کی حوارت کی بہبیان پر قائم ہمیں امنوں نے ملما رکو یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ مشتری کا اندرونی حقد کھوس ہے اور کشیف ادوں سے بنا ہر اور اُس کو بروٹ کا ایک غلاف محیط ہے حس کا عمق سولہ ہزار میں ہے بھراس غلاف کو ایک تاریک فضا اور اُس کو بروٹ کا ایک غلاف محیط ہے حس کا عمق سولہ ہزار میں ہے کہ اس غطیم الشان عمق رکھنے والی معیط ہے جب کی ایک ایک ایک طبعی بات ہے کہ اس غطیم الشان عمق رکھنے والی فضا میں جو طبقات نیجے ہونگے وہ اوپر سے متدید د باؤ پڑنے کی وجہ سے حت کتا فت والے ہونگے ۔ پھرجب نصنا میں جو طبقات نیجے ہونگے وہ اوپر سے متدید د باؤ پڑنے کی وجہ سے حت کتا فت والے ہونگے ۔ پھرجب مخت میں ورشدید د باؤ دونوں کا احتماع ہوجا کیگا تو بعض گیس ہیڈروجن کی طرح بہ مبائینگے ، اوبوض حجے سخت میں ورشدید د باؤ دونوں کا احتماع ہوجا کیگا تو بعض گیس ہیڈروجن کی طرح بہ مبائینگے ، اوبوض حجے سخت میردی اور شدید د باؤ دونوں کا احتماع ہوجا کیگا تو بعض گیس ہیڈروجن کی طرح بہ مبائینگے ، اوبوض حجے

رہیگے۔اس کا بیجہ یہ ہوگا کہ مجیونا مربر بہنے والے عاصر تیر ہے بے سلوم ہونگے۔اور بہی وہ اضطرابِ دائمی ہے جس کی وجہ سے جعنوں نے کہا ہے کہ مشتری ہمیشہ دروزہ کی سی تحلیف ہیں مبتلا رہتا ہے۔اس بیان سے مشتری پرجوا و آ تغیرات ہوتے رہتے ہیں اُن کی توجید ہوجاتی ہے گرشرخ واغ کا را ز اس توضیح سے بھی شکشف نہیں ہوتا اس داغ کو طبقہ 'برف ہیں جس کا عمق صرف ۱۱ ہزار میل ہے ایک نشاگا ف بھی نہیں ما نا جا سکتا بھیر اس کا ۲۰ برس کی مدت تک اسی طرح محفوظ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی فضائی اصطراب بھی نہیں ہے۔

ان تام چیزوں کو بیشِ نظر رکھتے ہوئے مطرموریل نے کہاہے کہ شتری کا بر داغ دراصل نتیجہ ہے مشتری اور سیارہ میں تصادم کے واقع ہوجانے کا۔ یا مکن ہے وہ چیوٹے چیوٹے ستارے مشتری اور شتری سے سی ایک ستارہ ہیں۔ اُن میں سے سی ایک ستارہ ہیں اور شتری میں غایت قرب کی وجہ سے تصادم ہو گیا ہو، اور وہ متصادم ستارہ ٹوٹ کر مشتری کی سطح پر گرگیا ہو۔ واغ کا رقبادہ اُس کا عدم تغیر بید دونوں با تیں بھی اس کی تا ئیدکرتی ہیں۔

موربل کے نزدیک بر دوسرا احتمال زیادہ توی ہے۔ اوراس احتمال کو اس سواور تقویت ہوتی ہوکہ بھیجا چوٹے سالسے فلک مربخ اورفلک شتری کے درمیان واقع ہیں، اور اُن ہیں اکثر کے لیے الگ الگ فلک ہیں

ہماں یہ ذکر کرنا ہے موقع ہنیں ہوگا کہ بھن علمار کا خیال ہے کہ شتری کے چار چھوٹے چموٹے قرزمین کے قمر

یاخو دشتری کے ووسرے قمروں کی طبع بیدا نہیں ہوئے بلکہ یہ قمر چھوٹے سالسے سنتے جوشتری ہوتے ہوئے ہوئا ساقم حوبہ شتری سے صرف ۱۲ ہزار سیل کے

ہوکو اُس کے گرد گھوسنے گلی۔ ان کے علاوہ ۱۲۰ سیل قبطی کا ایک چھوٹا ساقم حوبہ شتری سے صرف ۱۲۰ ہزار سیل کے

فاصلہ پراس کے گرد گورش کرتا ہو، بہت مکن ہے زحل کے بعض قمروں کی طبع ٹوٹ گیا ہو جس کی وجسسے

مطم مشتری پر صلقے پیدا ہوگئے۔ یا خودہ شتری نے اُسے کھینج لیا ہوا در اُس نے ایک شرخ داغ کی شکل اختیا کہ مطم مشتری پر صلقے پیدا ہو ہو گئے۔ یا خودہ شتری پر صلقے پیدا ہو ہو گئے۔ یا خودہ شتری نے طبع کیا ہوا در اُس نے ایک شرخ داغ کی شکل اختیا کہ کو ۔

# تقيدوتبصره

فاتخ تفسيرنظام القراك ما ويل الفرقان بالقرآن بيمصنفه ولانا حميد الدبن فرابى رحمة التُعليه -سائز ٢٠ يبيت صفحات ٢٠ يكابت طباعت عده ، كاغذ جين اورسفيد قيمت درج نهيس مطف كابته: -مدرسة الاصلاح سرائح مير مسلع عظم كلاه -

موانا جمیدالدین الفرائی جائے جمدے نامور علماریس سے تھے۔ آپ کا ذوقِ قرآن فہی ولت فاداد تھا۔ کم دمیش میں الفرائی جائے جمدے نامور علماریس سے تھے۔ آپ کا ذوقِ قرآن فہی ولت فاداد تھا۔ کم دمیش میں الفرائ آپ نے نام سے کھنی شروع کی تھی جس کے بیف ابزاء رسالوں کی شکلیں انداز کی تغییر تغییر نظام القرآن کے نام سے کھنی شروع کی تھی جس کے بیف ابزاء رسالوں کی شکلیں شائع ہو چکی ہیں۔ اب دائرہ جمدیہ کی طوف سے جوموالنا کی تصنیفات کو شائع کرنے ادراُ انجام بی سے اُدوو میں ترجمہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس تغییر کرامقدمہ نی انحق تصنیفا میں القرآن ' کے نام سے اصل عربی میں ترقبہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس تغییر قرآن سے متعلق سترہ مقدمات بیان کیے ہیں جن میں شان نزول، قرآن مجید کے اُفذ خبریہ ، اُفذ لسانیہ ، کیفیت نزول ، تاویل القرآن اِ کو دیث ہیں جن شاب نبید القرآن الی الکتب السالقہ وغیر الیا ہے اس لیے قرآن مجید ہیں جن اقوام وطل کا ذکراً یا ہے آپ قرآن مجید کی روشنی ہیں اُن اقوام کی تاریخ پرسیوا صل مجت کرتے ہیں اور علماء ہیود دو نصار می کی طرف سے اسلام پرجواع متراضات کیے گئے ہیں آپ نے آن کے معتقا نہ جوابات دیے ہیں۔ جانچہ اس کتاب کے مقتا نہ جوابات دیے ہیں۔ جانچہ اس کتاب کے مقت غیر ہیں ملکھتے ہیں :۔

انبيار رابقين بروكامي، زل مؤسم كوج بيكانست واتفيت ماصل كري الكه

أنت بالمقابل قرآنِ مجد كى غلمت وبزرگى معلوم بورا يهرت كرم بل كرخر يوالتي بس.

«اصل تغيير ك اسرئيات سيبب زياده كام لياسي كمرا نخول ك كتب مقدسكوترك كرديا.

امام ابن تینی کارم صرف چند علمار میں حبعوں لئے اس طرف توجہ کی ہے۔

مولانا کی تفسیرکا دسمت خصوصی بی سب که س میں عربی زبان کیطرق استعال کے بیش نظر کیا ت کے م مطالب کی توضیح کے ساتھ دموز وحکم بھی ہوتے ہیں اور عبرت و موعظت بھی۔ بھِر بڑی بات بیہ ہے کہ آب لے توانجیہ کی تفسیرخوذ قرآن مجید سے کرلئے کی اور آیا ت کا باہمی ربط دکھا لئے کی کوششش کی ہے۔

يدرسالهُ ن علمار كو صرور مطالعه كرناما به عجوقر ان مبيد كے حقائق وغوامفن پرغور كرك كا ذوق ركھتے ہیں۔

تعنسيرسوره والتمين : تاليف مولانا حميدالدين فرائني ترجمه مولانا مين احن صاحب اصلاحي سائز نيه بسط طباعت كتابت عده سفهات ، وقيمت الرسلنه كاتبه : - دفتروا ئرهُ حميد يرسرا مي ميرا عظم گذه

عالمنكبه سنبدوكول كى نظريس مولفه جناب مولوى محمداليوب خال ص فهات ۱ ه اقیمت عبر طلنے کا بتہ: مکتبہ عبرت نجیب ا با د ضلع بجنور. حضرت بادشاه عالمگیر مستعلق انگریزی اورار دومیں متبنی کتیا بیں اور مفیامین لکھے گئے ہیں دوسرے کسی غل باد شاہ بہال کا کہ بابروہ ایوں اوراکبروجہا نگیرسے متعلق بھی نہیں لکھے گئے کسی لئے شاہ مرحوم کے عام مالات وسوا نخ لکھی کسی لئے عالمگیر پرجواعترا منیات ہندو وُں کی طرف سے کئے جا رہے ہیں ہمن کے محققانہ جوابات دیئے اورکسی لئے یا دشا ہ معفور کے رقعات کی ترتبیب وتدوین میں جا نکاہی و وقريزى سيحكام ليا المجى حال بين مولوى محرالوب خان صاحب نجيب مبادى لينج مولا نااكبرشا وخالصاحه مرحوم کے خاص تربیت یا فتہ ا ورعزیز ہیں ،عالمگیر پر ایک دوسرے نقطۂ نظرسے ایک قابل قدر کتا ب کھمی ہم پ لنے مبیباکہ نام سے ظاہر ہوتا ہے اس کیا ب میں انفضل ماشہدت بدالا عدار "کے مطابق عہد عالمگیری سے اب تک کے نامور مہندو فامنلوں کی اسپی ستندر شہاد تیں جمع کی ہیں جن سے عالمگیر کی بے تعقیبی ، انصا بیندی، مداداری ، دیانت اوربلاا متیاز لمت و ندمب رعایا پروری کا قوی نبوت بهم بهونیّا سے . گویا آلیے ، ے است کەغود بىويىژگوكا فى نىتىمجىگە «عطار» كى نتېهادت كونىمى ستىزاد كردياسىيە. عالمگىر پرجواعتراصات لئے عاتے ہیں بٹلاً باپ، بھائیوں کے ساتھ ظالما مذبر تا اُر سندو وُں کے ساتھ غیر نعیفا نہ اور لیے جاتعہ ب کے ساتھ بے رحمی وسنگد لی کا معالمہ مندروں کا گرا نا۔ سندوؤں کوجہدوں اور مناصب سے محروم رکھنا مننف سلنے ان سب اعتراضات کوا کھ بالول پڑھتیہ کرکے ہرایک کی تر دید میں عہد عالمگیری اور نعبد کے فاصل مہندوؤں کی شہما دئیں ہم پہونجا تک ہیں جن سے الزا مات کی تردید غود ان لوگوں کی زبان سی ہوجاتی ا ہے جن سے تعلق بیرالزامات عائد کئے گئے ہیں جنبیا کہ فاضل 'ولفٹ لئے لکھا ہے۔ ہس ہومنوع کی تکمیل کر سے زیادہ بھی مواد فراہم کیا جاسکتا ہے تاہم مفتنف لئے اس کتا ب کوعر قریزی اور محنت سسے

ب کمیاہے جو ہرطرح لائق دا دو تحسین ہے۔ شروع کتا ب میں سول سفحہ کا ایک مقدمہ

تعلقات کی کثیدگی در عبد ماصی میں ان دونوں قوموں کی باہمی مصالحت در عبت و دوستی پر تاریخی تقط کنطر سے دوشنی ڈالی گئی ہے۔ زبان سمجی ہوئی۔ عام فہم اور شگفتہ ہے۔ گر بعض بعین جگر توضیح مطالب میں گخبلک بیدا ہوگئی ہے۔ شگا صفور ولہ ہے۔ اسی بسیویں صدی سے پہلے انسیویں صدی کے وسط تک منبد و ستان میں کوئی بھی افوائی دبج سیدا صدح احق بر بلوی کی جنگ علاقہ صوبہ سرحد ) لیسی فہیں ہوئی کہ خود الول سے یا اس علاقہ اوراس ذانہ کے آدبیوں لئے اس الوائی کو ذہبی الوائی محسوس کیا ہو "اس عبارت سے شہیہ ہوتا ہے کا قداوراس ذانہ کے آدبیوں لئے آس الوائی کو ذہبی الوائی محسوس کیا ہو "اس عبارت سے شہیہ ہوتا ہے کہ حضرت بیدا حدصاد ہے کی جنگ معن ایک ذہبی جنگ تھی تعنی اس کی بنیا داختا اب ندہ ہب پر قائم تھی جا لاکھ مصوبے یہ جنگ اپنے حقوق کی حفاظت . ندہ ہب کی آنادی اور سلما اوں کو اس مصائب وآلام سے نجات دینے کے لئے تھی جن میں و دائس وقت سکھوں کے ہاتوں گرفتار سکتے۔

صلوّة وسلام ازمون اعا فظا حدسعید صاحب ناظم جبعته علمار مبند دبلی تعیسرار دلیش صفحات ۱۹۷۰ طباعت کتابت صاف تنمری قبیرت هریلنے کابتہ: بنیج دینی بک ڈپوکوچہ نا ہرخاں دہلی

مولانا وعظ و بیان کے امام ہیں ہ پ کے درود ختر نوین کے دفعنا کل پر ایک رسالہ لکھا تھا حب کے دواڈ لین اب تک شا لئے ہو کرمقبول ہو چکے ہیں زیر تبھرور سالہ اسی کا تبیسرا ڈلیٹن ہے جو مولانا کی نظر تالی میں کے لیعد پہلے سے دیا دوا ہتا م کے ساتھ شا لئے ہوا ہے یہ رسالہ چار الوا ب پڑھیے ہے۔ پہلے یا ب میں ہ ن کا روا ما دیث کو جمع کیا گیا ہے جن میں ہم تحفظ ہوا سے اللہ کوا ملاکہ گائے ہے کے نفعنا کل اور اس کو ترک کرانے اللہ کو امیال ندکو المیالہ کا دار اس کو ترک کرانے کی خوابیال ندکور ہیں ، دوسرے باب میں ہیت اِن اللہ کوا ملاکہ گائے ہے تسمندی چندا شالات و نکا ت کا ذکر ہے جو بہت دیج ب عام فہم اور موعظ ہ اُوری ہیں بیس بیس بیسے بیس درود خراییت کے شعلت چند حکا تین فی کم گئی ہیں جن کوسن کر شمع تھین وا یا ن فرد زاں ہوتی ہے ۔ آخر میں چو بھا باب ہے جس میں درود دسلام کے کل اس کا ذکر ہے اس رسالہ میں بینی موالے اور اُن کا حوالہ می کا ذکر ہے اس رسالہ میں بینی گائے تا کے خود مولانا کا نام ضامن ہے۔

### اغراض مقاصد نذوه أنفين دبلي

دا) د تت کی جدید صرور توں کے میٹر نظر قرآن و تنت کی تمل تشریح و تغییر مروجه زبانوں علی انحصوص کر دو انگرزی زبان میں کرنا ۔

دس مغربی حکومتوں کے تسلط و استیلا ،او رعلوم مادتیر کی بے پناہ التاعت ترویج کے باعث مذہب اور ندیب کئے تھے تعلیمات سے جو بُعد موتاجا تار ہی بذریع تصنیعف و تالیف اس کے مقابلہ کی موٹر تدبیرس اختیا رکز ہے۔

رسى فقدا سلامي جوكتاب الشروكينت رسول التدكي كل ترين قالوني تشريح بيا موجوده حوادث وواقعات

ک روستنی میں اُس کی ترتیب ویدوین -

(۷۷) قدیم وجدید تاریخ ،میرو تراجم ،اسلامی تاریخ اور دیگر اسلامی علوم وفنون کی خدمت ایک لمبندا ور محضوم سعیار کے مامخت انجام دینا ۔

ده ، ستشرقین بورپ رئسری درک کے پرت میں اسلامی روایات ، اسلامی اربخ ، اسلامی تهذیب تمدن بهاں کک کمخو پینم براسلام سلم کی ذات اقدس برجونا روا بلکر سخت بیر حانیا در فلا لما منطلے کرتے رمتی ہیں اُن کی تر دیر مطوس علی طریقیہ برکرنا اور جوا ہے انداز کا تیر کو بڑھا نے کے لیے محضوص صور توں میں اگریزی زبان اختیار کرنا-

د۷) اسلامی عقاً نُرُومسائل کواس زنگ مِی جیش کرنا که عامدّ الناس اُن کے مقصدُ منشا دی اَکاه موجائی اُورُان کومعلوم موجائے کران حقائق پر زنگ کی جوشس چرعی مونی جیس اُنھوں نے اسلامی جاتا وارسلامی فوم کوکس طرح

دبادبابے۔

د، عام ذہبی اوراخلاقی تعلیمات کو جدید قالب بین بین گرنا بھوصیت کی طرف رسالے لکھ کرمسلمان کو ہے۔ اور بچوں کی دماغی تربیت ایسے طریقے پر کرنا کہ وہ بڑے ہوکر میدن جدیدا ور تمذیبِ نوکے ملک ٹرات محفوظ کی

# مخضر قواعر ندوه استفين بلي

دا، ندوة الصنفين كا دائرة عمل تمام على حلقو لوشا السب -

دم، ۵: ندوة المسنفین بندُ منان کے انتصنیفی و تالیفی او تعلیمی ادا روں مح خاص طور پرانسراک علی کر مگاج وقت کے جدید تقاصنوں کو سامنے رکھ کر ملت کی مفید خدمتیں انجام دے رہے ہیں ادر عن کی کومششنوں کا مرکز دین حق کی بنیادی تعلیات کی اشاعت ہے۔

ں :۔ ایسے ا داروں ،جاعتوں اورا فراد کی قابلِ قدر کمآ بوں کی اشاعت میں مدکرنا بھی ندہ المصنفیر

کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔

محسندین (۳) جوصزات کم اذکم کپیس روپیے سال مرحمت فرمائینگے وہ ندوۃ لمھنفین کے وائر ہمحنین میں شامل مونگے اُن کی جانب کو بہ خدمت معاوضے کے نقط ُ نظرے نہیں ہوگی، بلکرعطیتہ خالص ہوگا۔ اوا رک کی طرف سے اسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی اور رسالہ ٹبرہاں مطور ندر بیٹر کیا جائیگا۔

معاوناین (س) جوصرات بارہ روپیے سال میگی غایت فرائینگے اُن کا شار ندوۃ الصنفین کے دارہ اُ معاونین میں ہوگا، اُن کی ضرمت میں بھی سال کی تمام تصنیفیں اورا دارے کا رسالہ مجر اِن "رجس کا سالا نہ چندہ پانخ روپیے ہے، بلاقیمت بہتن کیا جائیگا۔

ا چتباء (۵) چدروپ سالانه اداکرنے والے اصحاب ندوۃ الصنفین کے صلقہُ احبامیں داخل ہوگو۔ اِن حضرات کوا دارے کارسالہ الماقتیت دیا جائیگا اوراُن کی طلب پرادارے کی تمام تصنیفین نصف قتمیت پرسپٹس کی جائمینگی ۔ پرسپٹس کی جائمینگی ۔

ر ۷) معاونمین اوراحبا ،کے لیے بیسہولت بھی دکھی گئے ہے کدا گرکسی وجہ سے بھیشت مارہ روپے یا جھے روپیے اداکرنامکن نہ ہو تومعادنین بر رقم تین تین روپے کی جارتسطوں ہی ہرسہ اہی کے شروع ہی بیرعا بیت فرائیس - اوراحبّا ،تین تین روپیے کی ، فرسطوں میں میرششا ہی کی ابتدا دمیں -

> چندهٔ سالانهٔ رسّالهٔ بر مان بایخ روپی نی رج آلوند

خط وکتابت کا بیت ہے من*جررسالڈ ٹرُ*ان قرمل باغ ہنگی دہلی

جید برقی پرین بی می طبع کراکربولوی محمدا درسیصاحب پرنٹرو پلبٹرنے دفتررسال بران قرول ع دبی سے شائع کیا

# ندوة المنفرض دعلى كامابوار اله

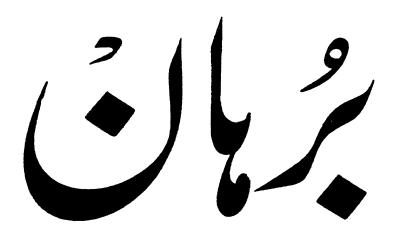

مٹر نٹیج سعندا حداب سرآبادی ایم کے فارسرل دیوبند ندوة لمعنفين ي محققا زكتاب المحالية الم

کتب اس حقدین غلامی کی حقیقت، اس کے اقتصادی، اخلاتی اوز فنیاتی بہلو کو بریجب کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ غلامی دان انوں کی خرید و فروخت، کی ابتداء کتب ہوئی، اسلام سے بہلوکن کن قوموں میں یہ رواج پایا جا اتھا اوراس کی صورتیں کہا تھیں، اسلام نے اس میں کہا کہا اصلاحیں کمیں اوران اصلاحوں کے لیے کیا طریقے اختیار کیا، نیزمشہور نفین یورپ کے بیانات اور یورپ کی ہلاکت خیزاحتماعی غلامی پرمسبوط تبصرہ کیا گیا ہے۔

> اليف مولانا محرطيب المسلم والمسيحي الموام اليف مولانا محرطيب حبتهم دا دالعلوم ديو بندنين عزازي ندوة الصنفين

مؤلف نے اس کت بین مغربی تمذیب تمزن کی ظاہر کر ائیوں کے مقابلہ میں اسلام کے اخلاقی اولوو حانی نظام کو کیکہ خاص تصوفا نہ انداز میں بیٹ کیا ہوا و تعلیمات اسلامی کی جامعیت پر بحث کرتے ہوئے دلاً مل واقعات کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ دوجودہ عیسانی قوموں کی ترقی یا فتہ ذہنیت کی ادمی جدت طرازیاں اسلامی تعلیمات ہی کے ندریجی آثار کا نمتیجہ میں اور جنس قد ترقیق طور تیار اسلامی کے دور حیات ہی میں نایاں ہونا جا ہیے تھا۔ اس کے سائقہ موجودہ مترن کے انجام پر بھی بحث کی تی ہواد و میں کرتی کی ترقی او فتہ سیحی قومیں آئنرہ کس فقط پر تھر نے والی ہیں۔

> طباعت اعلى بهترين مغديم بكناكا غذه ها تقريبًا ه ، ٢ متت غير مجلد عى منهري جلد عي من في المنافع المناف

# برهان

شهارلارع)

جللةوم

### صفر معالم طابق ابريل ١٩٣٩ ع

### فهرستمضامين

| المالم       | معبداحد اكسب رآبادي                              | ا- نظرات                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| rma          | ابوالقاسم مولانا حفظا الرحمن سيولاروى            | ۷- اسلام کا اقتصادی نظام                                            |
| 441          | مولوی شیقیل محمد بی ایس کیل ایل بی علیگ          | ۱۰ ہند شان ہی قانون شریعیت کے نفاذ کا مسکلہ                         |
| 444          | مولانا محمدا درلیس میرکشی                        | بم الزر                                                             |
| 717          | مولاناشيراح يمثما ني متم دارالعلوم ديوبند        | ه . فیصل اسب اری                                                    |
| r 19         | مولناعبالعزريهميني صدرشعبنء ربيسكم بونيورشي كلوه | ٧- سمطاللآلی پرتنقبد کاجواب                                         |
| ۳1.          | مولاً ما ملانصار على أنتى - سيدُلاور على غازى    | ، تطالف ادبي <sup>ر مُ</sup> شَمَّا مَامِ وَمُثَنِّى اتَّامٍ عَزَلَ |
|              |                                                  | 12                                                                  |
| <b>11</b> 10 | م-۱<br>س                                         | ٩- تنقيدة بصره                                                      |

### بستماشوالتحنالجيم



علما دکرام سے خطاب

حب سے ہدوستان کے سلمانوں پر ذہنی د اغی تنزل کا اد بارسلط ہوا ہے ، تبہمتی سے مذمہب در سیاست کے درمیان ابک خط فاصل کھینچ کرعلاء دغیرعلمارتعلیم یا فتہ اصحاب کے حد و دعمل اختیار کی

تحدید کردی گئی ہے۔ اور پیرخوا ہنخواہ فرعن کرلیا گیا ہے کہ علماً رکا دائرہ عمل صرف وعظ و درس اورا فنا ہمک

محدوںہ، اُن کی علی توعتوں کو سمبیٹ کرخانقا ہوں اور مدرسوں میں ہمسجدوں اورافتا ،کے مکا نوں میں بند کرد یا گیا ہے ۔حالا نکم حقیقت یہ ہے کا سلامی عهدعوم ح ونرقی میں علمار پریہ پا بندیاں عائد منیں تھیں

و چس طرح مدر سوں میں درس تدریس کا کام کرنے تھے کمکی وسیاسی مسائل کی گھیا <sup>سا</sup>جھانے میں بھی اُن کا

باخن تدبیرمونر تابت ہو تا تھا، وہ سرح خانقا ہوں میں بیٹھ کر تز کبہ رح اور تصفیلفس کی خدمت انجام <sup>سیتے</sup> تھے، اور وعظوا رشاد کے منبر رپرلوگوں کی ہواہت کا سامان کرنے تھے لینے قبضہ مس قلمدان ذرارت او محکہٰ قضا ، کی مرعدالت بھی رکھتے تھے ،اُن کے فیصلے حس طرح پزہبی ودینی امودمیں ناقا بل اسکار ہو تھے،ٹھیک اس طرح ملکی اور میں الاقوامی معاملات ہیں اُن کی آرار قول فیسل کاحکم رکھتی تھیں بیخ خ كے تعلیم یا فتہ ہونے کے لیے ایک محضوص نصاب کی تھیل صروری تھی ۔ جو اُس کو تکمل کر لیتے تھے "عالم" ے تھے، نو تعلیم یافتہ طبقہ آج کل کی طرح حریقیلیم یافتہ" او ٌرقدیمتعلیم یا فتہ'کے دولیقوں میں قسم نہیں تھا اینے اپنے رجان طبعی کے باعث کسی نے کسی خاص علم وفن میں مهارت بیداکر لی تووہ اس کی طرف منسوب ہوکرفقیہ، محدث ہفسرفلسفی شکلم، بامورخ کہلانے لگابیکن ہا سے زمانہ کی طرح پنہیں تھاکہ تعلیم کوقدیم وجدید کی د وا مسطلاحوں کے مانخت دوحصوں تقسیم کردیا گیا ہواو راُن میں سے سرا کِ کے لیم الگ نصابتعلیم، الگ درس گاه، الگ طریق تعلیم ورالگ طریق بودو ما ندمو، اوراً ن میں افتراق مشت كى بينجاييج حائل موكه دونون ميں سے ايك دوسرے كتعليم كولينے لينشجرهٔ ممنوعه قرار دبتا ہو۔ حبال كهك مكل تعلیم کے نصاب کا تعلق ہے وہ ہرایک کے لیے کمیاں تھا، دیس گاہیں ایک تھیں۔ مدرسہ ورکا لیج، عَلّم اوريونيورش، حجره اوروم، ان سيسكسي كي تفريق ننسي تعي -

کیا کبھی علماء کوام نے فور فرمایا ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج عوام ہیں اُن کو سیا
سے نا آشنا ، ہین الاقوامی صرور توں سے بے خبرا وراحتماعی و تر نی سائل سے بھا نہ فوض کرلیا گیا ہے اِس
میں کوئی خبہ نہیں کہ علماء کا بربیاسی یا تہ نی اچھوت بِن طِی صد تک اُس برطانوی حکمت علی کا دہینِ منت ہی
جو عصانہ کے دبتعلیم سے متعلق اختیار کی گئی اوجس کو نا فذکر نے کے بیے برطانوی مربرین وا باقلم نے اپنتہام
کو صفت تیں ایک مرکز پرجم کردیں نیر اوا نے گئی ترک موالات علماء کو اُن کے گوشہ تنہائی سے ابہ کھی تج

لان، در نتیج یہ ہے کہ اس سے بہلے ان کی تثبیت صرف عیب ائیوں کے یا در بوں اور پو پوں کی طرح متی جو گھر بیضے ہوے یا گرجا بر پہنچ کر آنجیل سنا دیتے ہیں کسی کو دعا ئیں دیدیتے ہیں، نکاح کی ہم ا داکرا دیتے ہیں۔ یا مرتے دقت اقرارگناہ ( محصنه صحب مسمع کی کرالیتے ہیں اور نس الیکن اگر ذرا دقت نظراو رانصاف مرکا کم پیاجائے تو یا مربخو بی واضح ہوسکتا ہے کہ علماء کا بیخول و گمنا می صرف دستِ قاتل کا منت کشِ احمال منیں ملکہ اس ہیں تھوڑا بہت شائر خوبی تربیر بھی تھا۔

من المادة و المادة و

یمانفضبل میں جانے کا موقع نہیں ہے جوہونا تھا ہوچکا۔ ابہم کو موچا یہ ہے کہ اگرواقعی
علمادکا فرص ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبہ یں سلمانوں کی رہنمائی گریں۔ اوراسلا می تہذیب اصول کے
مطابق اُن کو لیسے راستہ پرچلا ئیں جو اُن کے لیے حسنات دینی و دنیوی کا باعث ہو۔ اورس سے مخون
ہونااُن کے لیے پیام ہلاکت نابت ہوسکتا ہو۔ توسب سے پہلے ہم کواس کا جا ئزہ لیناصروری ہوگا کہم
تن کس اُجول میں زندگی سبرکردہے ہیں اوران محضوص حالات ہیں ایک ترقی یافتہ قوم بننے کے لیے ہم
کوئن کن امور کی صنرورت ہے، اورائن سب کی کھالت و ذمہ اری کا بارگراں علمارکرام کس طرح اپنے ذمہ
کے سکتے ہیں۔ دراصل یہ چند سوالات ہیں جن پر آج کی صحبت ہیں غورکرنا ہے۔

تے ہزورتان کے سلمان ایک محضوص بیاسی نصب بلعین کے انحت اپنی نظیم کے لیے جوجرو جد کررہے ہیں، اوراس ہیں سنے بنہیں کو اس واہ ہیں علماد کوام ان کی قیادت و بینیوائی کا فرمن بھت در وسعت استطاعت ابنا روفداکاری کے ساتھ انجام دے رہے ہیں لیکن اسل یہ ہے کہ ہم آج حب ماحول میں گرفتار ہیں اور عوصہ مدید کی غلامی نے ہم کو انحطاط وسپتی کے جس نقط تصفیص پر ہینچا دیا ہے اس کے بین نظر ہمارا فرمن صرف سیا تنظیم پر ہے تم نہیں ہوجا تا۔ اس وقت ہماری مثال بالکل اس مرحمن نیم مجاو

ناتواں کی سے جوعومئد درا ذ تاکسی مہلک مرض میں مبتلا رہنے کے باعث لینے اعضا رزمیہ کی تمام ﺎﻗﻘﻮﻝ ﻭﺭﺻﻠﺎﺻﻴﺘﻮﻝ ﮐﻮﮔﻤ ﮐﺮﺑﺒﻴڅﺎﺳﻮ - ڟا**ﮨﺮﭖ ﺍﮔﺮﻟﯩﻴﻪ ﻣﺮﻟﺠﻦ ﮐﻮ ﺗﻨﺪﯨﺖ ﺍﻧﯩﻨﺎ ﻧﻮﻝ ﻛ**ﻰ ﺑ**ﺎﺑﺮﻟﺎﻛﮭﯟﺍﻛﺮﯨ**ﻨ ہے لیے کسی تدریجی اصلاح کے بغیر مقوی گولیاں اور دوائیں استعمال کرائی جائینگی تومکن ہے اُسرکا حارما فائده يرموكه وه أن دوا وُسك انْريس تقورْي ديرك ليه كلط امو ملئه اورنندرست السانول كي طرح نقل دحرکت کرنے لگے بیکن اگرامسل مرض کا زالہنیں ہواہے تولاز اً اُس کا تیجہ یہ ہوگا کہ حب مقوی دوا وُں کا انز زوال پذہر ہوگا ، مریض کے قدم لڑ کھڑا جائم بنگے اوروہ پھرصاحب فراست ہوجا مُرگا۔ آج حس یا تنظیم کاغوغا لبندہے تبشبیں استعارہ کی زبان میں اُس کو مقوی گولی سبجیے اور تبائیے کہا گرسلمانولہ ی موجوده اقتصادی برحالی ، جهالت ، تو بهات پرستی ، معاشر تی پراگندگی کا عالم میں ر { توکیا صرف اس ا کے لی کا ہتعمال آئندہ نتائج کے اعتبار سے اُن کے لیے خوشگوا زنابت ہوسکتا ہے ؟ ہم مں ایسے خ ش نہ *حصزات کی کمی ہنیں ہے جو صر*ف سیاستی کلیم کو قوم کے تام امراض کا درماں سیجھتے ہیں لیکن اگر غورکیا جائے قرحت یہ ہے کہ معاشرتی اور تدنی نظیم برہی سیا شکیم کی بنیا دفائم ہنیں ہوتی ،کسی قوم میصحیح طور پرسیاسی صلاحیت بپدا ہوتی ہی اُس وقت ہے جبکہ اُس میں معاشرتی ، ترنی ، ندہبی اقتصا دی اور اجهاعی اعتبارے ایک ہم آبنگی بنیگی اور توت وعدگی یائی جاتی ہو جو غیر طم جاعتیں کسی شکامی جوئن وخروسن سے ایک مقام پرجمع ہوجا تی ہیں۔ وہ کسی عجیب وغریب حاد شکے رو نا ہوتے ہی *میعت* العرائة براگنده بھی ہوجاتی میں ۔ اسبی جاعتوں کے اہتر میں اگر سیاسی قوت آبھی جائے توجیداں دیریا تا بت ہنیں ہوتی، کیونکہ اُن ہیں اُس توت کومحفوظ رکھنے کی صلاحیت ہی مفقود ہوتی ہے اس كے برخلا ن جوجاعتبر اكمشحكم اورصالح رابط توميت سے وابسته دقي ہيں وہ اپنى مدوجه ركآزادى وسرلبندی حاصل کرتی ہیں اور بھراس کومحفوظ وہامون رکھنے پر قادر تھی ہونی ہں۔

ہندوستان کے ایک نامورلیڈرنے حال میں ہی سمبلی میں تقریرکرتے ہوئے کہا تھا گرا گر سلمانِ تباہ ہورہے ہیں توہو جائیں یہرحال بم اپنے تنمنوں سے لڑنا ہنیں چپوڑ ینگے اوراس طرح لڑتے لیٹے تختم موجا ېم سمجهة بير كه پيدا بك ايسا ما يوسا نه حبله بيجس كوكسى باعما مخلص ،اودانصا حث پسندسلمان كى تا كُيد عاصل بنیں پرسکتی، ہادا مسل کام لڑنا ہنیں ، لینے تئیں قوی اور مضبوط بنا ناہے ، ہل البتداس راہیر جوتوت ہم سے مقعادم ہوگی ہم اس سے کمرائینگے۔اور یاخود فنا ہوجا <sup>ا</sup>ٹینگے بالینے دشمنوں کے حوصلوں کو پست کردینگے ماورائنیں محبورکرینگے کہ وہ ہم سے صلح وآشتی کا معاملہ کریں اسی طرح ہم صاف الفاظ مرکب ونیا ما ہے ہیں کہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جوسلما نوں کو حبک آزادی میں شرکت کی وعوت ریتے وقت زورتِقریریمی کہ ہی اکرتے ہیں کہ ہندوستان آزاد موجائے۔اس کے بعداگر مسلمان ہندو کا غلام ہوکررہے بھی تومصنا کُقہ ہنیں۔انگریز کی غلامی سے تو نجات پا جائیگا۔اوراس کی وجہسے ہندو کے بہا باسلامی ممالک نوا گریز کے خوٹ سے مامون ہوجا 'مینگے" ہارامقصدان دونوں ہیں سے ایک بھی ہنیں، بلکہ ہارا مدعایہ ہونا چاہیے کہ ہند دستان آزاد مو۔ اورسلمان ُاس میں جنتیت ابک طاقتور، شركي جموريت ، اورنزني يافتة وم كے زندگى بسركري بىم دوسرى قومول ميں جذب مونا پسنونىيں ریکتے بلکہ اُن کے ساتھ اپنی سیحکم قومیت کی بنیا دوں پر تشرکت عل کرکے جنگ زادی میں لڑنا چاہتوہیں

ہائے ان جلوں کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس فت سلمان حصول آزادی کی عبد وجہ کو چھڑ آ کراپنی اندرونی اصلاح میں لگ جائیں ملکہ فٹاریہ ہے کہ ہمیں اپنامطم نظر مرف سیاستی ظیم کوہی بناکر اندرونی اصلاح کے دوسرے اہم تعمیری کا موں سے بھی غافل ہر رہنا جا ہیے۔ آپ مربین نا تواں کو طا کی گولیاں استعمال کرارہے ہیں تو شوق سے کرائیے۔ گرسا تھ ہی اُس کے اعضا و رئیسے ہیں تدریجی کا کے ذریعہ ایسی صلاحیت پدیدا کر د بجیے کہ مراحن پرطاقت کی گولیوں کا ردعمل نہ ہو۔ اوروہ اُن کے استعمال سے

پیدا شدہ طاقت و توت کومضبوطی کے ساتھ قائم رکھ *سکے ،جو*جاعتیں اس<sup>و</sup> قت ابک زبردست میں افقلاب کے لیےمصروب عمل ہیں ، اُن سے است م کی تعمیری اصلاح میں مد دہنیں ال کتی ۔ کیونکہ اُن کے نقطۂ نگاہ سے بیسب کام انقلاب کے بعد کرنے کے میں۔اس بنا پراگرآپ ان کی *عزو*ر ن محسو*ر ک*تے ہِں توآپ کولپنے لیے ایک ایسا اہم مرکزی نظامِ اجتاعی بنانا ہوگا جس کے ماتحت آپ اپنی قبیتاً کی بنیاد قوی سے قوی ترکز*سکیں۔ہم کو عشمان عصب* لینا چاہیے" یہ نہ گامہ دراصل انقلاب کی ایک ںرگرم کوسٹسٹ تھتی جوحالات کی ناموانفت کے باعث نتیجہ <sup>ٹا</sup> ناکامیاب رہی کبوں ؟محف<sup>ل</sup> س بنا پرکہ انگریز وں کے مظا لم اورسلطنت اسلامی کی ثبا ہی کے صرت انگیز منظرنے ہا ری رگو ں میغ ری ھور پرانتقا م کاجوس پراکردیا تھا ،لیکن چونکہ ابب عرصہ درا زکے جو ڈفطل نے ہائے شبراز ُہ جمعیۃ كويرىشيان كررگھائقا،اوراُس قت ہم ميںمعا شرتی شيرازه بندی كا وجود منحل ہور لا تھا۔اس بيے ہا راولولا انتقام انگریز کی بلاخیز توبیر کے بالمقابل زیادہ دیریا تا بت ہنیں ہوسکا۔اگر اصنی کی کوئی داستان حال کے نہگا مرکارزار میں ہالے لیے شعل اہ کا کام دیے کتی ہے ، نوسمبر بیدا رمغزی ، عاقبت! ندیشی *اور* وقت کی سیح بمض شناسی سے کام لے کر سیاستنظیم کے دوست بروست اپنا ایک ابسامرکزی نظام نبانا جاہیے جہتام قومی صرور توں کی تھیل پرحا وی ہو، او راس کے لیے سباسی سرگری ملکہ اُس سرمجی زبا دہ جوس وخروس کے سائقہ مصروف عمل ہوجا نا جاہیے۔ پیسب کا معلماء کے ذمتہ ہیں اور اُنہی کو رہبری کی شغل فروزاں لے کرمسلمانوں کی قیادت کرنی ہے۔

تبع ہم اس پرہی اکتفا کرتے ہیں۔انشاءاللہ آئندہ ہمبت میں بتائینگے کہ اس مرکزی نظام کے عناصر ترکیبی کیا ہو بگے اوراُن کوکس طرح عمل میں لایا جا سکتا ہے، اوراس راہ میں جو دشوا رہاں میں اُن سے عمدہ برتہونے کی کیا صورتیں ہوکتی ہیں۔

\*\*\*

#### يوسف بكنعان!

مس خدائے قادروتوا لکے بے انتہا نصنل وکرم کا شکرکس زبان قلم سے اداکریٹ سنے آج ہماری نکھوں کو پھڑس میں من گھٹ ہے دیدار بڑانوا رسے منور کر دیا جس کو دیکھنے اور اُس کی اِتیں سننے کی رُزُومِي تَرْبِيِّةِ مِوسُهُ كَا مِلْجَبِي بِسِ گذر هِيكِ تِقِيهِ راب سے جِه ا قبل كمس كوخرتقى كداس غيرعين الوقت بُعدُ ہجران کے با دل یک بیک بیصٹ جائینگے ادر ہاراخوریٹیر تمنا جس کولوگ مولا نا عبیرا **س**ٹرسا حب سنگ کے نام سے جانتے ہیچائتے ہیں افق کراجی پرطلوع ہو کرحباریم تک پہنچ جائیگا۔ پیلے جس کا تصور بھی ایک نواب پریشان معلوم ہوتا تھا، زہے نصیب کہ آج وہ ہمارے سامنے ایک روشن حقیقت بن کراُ جا گرمور ہا ہے۔ آہ کامن اُتبج قدس آشیاں حضرت تینج الهند اس الم ناسوت میں تشریف فرما ہوتے اور خود دیکھتے كە ئەن كى دىر گاوارنناد وېدايت كا فرزندلبىل ئەن كى تېمېمبىرت كامجگىگا تا ہوا تارە، دنيائے اسلام كا مجاعظیم،حربت وآنادی کا داعیٔ کبیْرمردانِ حق کوش وحق آگاه کا قافله سالاکیسِ سال کی انتما بی صبرآ زما حلاوللنی کے بعد کھران کے مشن کی کمیل کے لیے ہزائر ستان میں آگیا ہے فِقروفا قداورغربت وا فلاس کے عالم میں ملک ملک کی با بہیا ئی نے اولیل و نها رکے تغیزات نے اگرچے اُس کوعمرکی منزل سبعین مک بہنچا دیا مگرانس کا ولولهٔ کار، عزم وحوصله کا جوین وخروین، او ریمت وستجه کی بیروا ز لبندا ب بھی پیلے کی طرح شا داب و گیرشا ب ہے آج جس قت ببطور**قلمبند کی م**ار ہی ہیں اس سے چند گھنے قبل حضرت موصوف ندوۃ کمصنفین کے دفتریں ہی تشریف رکھتے تھے اور لینے خدام کوا فا داتِ عالبہ مے تنفیض فرمار ہے تھے، دعار ہے کہ حق نعالی ا کس موصو مسے کو دیر تکے سلمانانِ ہند کی صبح رہنا نئے کے لیے زندہ وسلامت رسکے، کہ ملکی سیاسیات کے اس نازک دورمبر، حبکه سلما نوں کی کتنتی ایک بخر به کار باعزم ولبند وصله نا خداکے اتنطار میں گر داپ بلامر مِرُ کارہی ہے، آپ کی ہتی سلمانوں کے لیے اُمید کابدت بڑا سماراہے ۔ ایس وعااز من از حراجها آمیل د!

### إسلام كالقتصادي نظام

ادمولا ناحفظ الرحمن صاحب سبوياروي

وظا لُفُ اسلامی حکومت پر "اقتصادی نظام" بین بلاداسط جو ذمه داریاں عائد کی گئی ہی مس کی د دسری تیم '' وظا لُف'' ہیں ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ فوم وملت کے افرا دکی معاشی زندگی کا تکفل ایک طبی مدتک حکومت داسٹیط، کوکرنا چاہیے، تاکه توم کا مرفردانی دماغی اور ملی مخنت کے ذریعہ ملک ملت کی كى فلاح وبهبودمين مصروف ہوا ورفارغ البال موكرجاعتى استحكام كے ليے بهترين اوركاراً مرّبرزه" بن سکے بگریا اسطیع اُس کی زندگی کا بڑا حصتہ خلافت ، صکومت با مذک ملت کے بلیے وفف موجا ہے ، اورحکومت وخلافت اُس کی اوراُس کے اہل وعیال کی ذمرؒ اری لینے سر ہے ، اورکو کی ابکشخف کلیں نہ رہے جواس نظام سے الگ رہ کرمناع زندگی سے محروم ہوجائے ۔اس سے ابک ہبت بڑا فائرہ ا به موگا که قوم دملت کی جماعتی ترقی و فلاح کا انزخو دا فرا دِ فوم پر برایگا، ا و رم فروملت نرصرف اپنی معاننی نه کی میں ملکہ زندگی کے سربہلوا در سرگوٹ میں بنی اپنی استعداد طبعی کے مطالبن ہمرہ منداور فبضیا ب بوسکیگا، درمهی اقتصادی نظام کاسے برامفصدہے۔ فلما كتوت الاموال في ايام عمر وضع حب حضرت عرض الترعد كراندي حكومت بسال كي الل بیوان فرض الرواتب للعهمال بتات بوگئ وراعدا دوشار کے رصب مرتب ہوگئے توعال والقصناة وصنع ا دخياس الميال وحتوم محكومت كورنرون، فاضيون وغيره كے مشاہرے مقرركرني على المسلمين اقت ناء الضياع والنرب اعته على اورمال وخزان م كرن كى ما نفت كردى كئى أورهما أو

پرجا کدا دوں سے انتفاع ، اور کا شنگاری و زمیندادی حرام
کردی گئی، اس لیے کہ اُن کے اور اُن کے اہل وعیا لئے
دوز بینے بہت المال سے مقرر کردیے گئے تھے بکر اُن کے
فلاموں اور آزاد شدہ فلاموں کے بھی۔ اس سے مقعدیہ
مقاکمہ تمام قوم عسکری بن جائے اوراس طرح کرج کے لیے
جست و جالاک رہیں کہ اُن کے سفر کے سامنے نہ زمینداری
ما نغ کے نہ کا شمکاری، اور یہ کہ وہ بے محنت کی زندگی اور
عبرش وعشرت بیں نہ برجوا ئیں۔
عبرش وعشرت بیں نہ برجوا ئیں۔

اوالمزارعة لان المرزاقهم والمزاق عبالهمة تلافع لهمومن بيت المالحتى الى عبيل همو ومواليهم و، الراد بذلاك ان تبقوا جندًا على اهبند الرحيب للا يمنعهم انتظام الزرع ولا بقع ل هم المترف والقصف الخ رنظام العالم والامم جزدتًا في للطنظا وي و

كتأب الاموال لابي عبيدي

مکن ہے کہ یہاں پیٹ ہہ پیدا ہو کہ اگر تمام رعابا کا شکاری اور زمینداری دونوں سے تحوم اکردی جائے تو پھر فام اجناس کی پیدا واراس الک بیں کیسے ہوگی اور جس المک بیں ضام اجناس کی پیدا دار نہ ہو وہ کس طرح اپنی افتصادی حالت کو ہر قرار رکھ سکتا ہے ؟ اس کا جواب ہہ ہے کہ اس کا محاسط کم سے دھبا کہ خو عبار کہ معقد بہ نہ نفا کہ ہمیشہ کے لیے بیٹم ملیا نیت کے ساتھ قائم رکھا جائیکا المکراس کم سے دھبا کہ خو عبار مندکورہ بالا بیں درج ہے آسلمانوں کو اس طرت متوجہ کرنا تھا کہ اشک سے تیا م اورا علاء کلمۃ اللہ کی خاطران فلا فت اسے نظام کی زندگی ہے ، اور اُن کی حالی خود لینے لیے ہنیں ہیں ملکہ جاعت کی خدمت یا جہا عین نظام کی زندگی ہے ، اور اُن کی معاشی زندگی کے لیے ہنیں ہیں ملکہ جاعت کی خدمت یا خور کہ کہ خود کہ خور کہ بیٹ ہیں جارکھ اور کا ہائی ہیکا دی وہ سے کہ اور اُن کی معاشی زندگی کے لیے بڑی حداک خلافت راہٹیٹ کے خور کہ میں ہو کہ کہ بیٹ ہیں ہیں جارکھ ناہمت عزور میں ہوا۔

خور کھوت دیتا ہے ۔ اس لیے بھی سلمانوں کو اس سے جوار کھنا ہمت عزور دی ہوا۔

کی دعوت دیتا ہے ۔ اس لیے بھی سلمانوں کو اس سے جوار کھنا ہمت عزور دی ہوا۔

گی دعوت دیتا ہے ۔ اس لیے بھی سلمانوں کو اس سے جوار کھنا ہمت عزور دی ہوا۔

چونکہ یہ خدمت اس زیا نہ ہی مفتوح مالک کے وہ تمام ذمی انجام دیتے تھے جواسلام کی جونکہ یہ خوار میں انہیں میں معالے کے وہ تمام ذمی انجام دیتے تھے جواسلام کی

مکومت کے زبرسایہ رہنا تو قبول کر لیعتے تھے لیکن اسلام اُن پر اپنے اقتصادی یا سیاسی نظام کوزبرد کھونے نے نہرسایہ رہنا تھا۔ اوراس طرح خام اجناس فیر وصزوریات کی ہم رسانی کا بر بہترین درمیا ماصل تھا۔ لہذا اس قت کے مناسب ہم کم کھاکٹر سلمان تعلقاً زبین سے کو ڈکھنل نہ دکھیں لیکن جب معالمہ کی یہ نوعیت باتی نہ درہے تو پھراس شجر منوعہ کی اُسی حد تک اجازت باتی سیگی کہ جس سواسل مقعد کہ سی طرح فوت نہ مونے بائے۔

بهرنوع فارد ق عظم کے فران ذربتان سے یہ بات توردنر روشن کی طرح عیاں ہوگئی کہ "اسلامی اسٹیٹ" انفزادی ملکیت کو تسلیم کرنے کے با وجود افراد قومی کی معاشی زندگی کا تکفل بڑی حد تک اسلامی ہی کے سپردکرتی، اورا فراد کی علی زندگی سے اجتماعی وقومی خدمت کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس معاشی تکفل کو اپنی اصطلاح میں "وظا گفت "کے نام سے تبیر کرتی ہے ۔

بیمیت المال اوراس مِقصد کے پورا کرنے کے بلیہ اُس نے ضروری قرار دیا ہے کہ ظلافت بائیٹ یا خزانہ مرکاری کا ایک ایسا معفوظ خزانہ ہوجس میں ملک کے ختلف ذرائع آمدنی سے" رقوم" ماسل یا خزانہ مرکاری کا ایک ایسا معفوظ خزانہ ہوجس میں ملک کے ختلف ذرائع آمدنی سے" رقوم" ماسل اورجمع ہوئی ہوں۔ اورائس نے یعبی اعلان کہا ہے کہ وہ خلیفہ بیا اُس کے عال یا اِن دو نون کے علاق کسی خاص طبقہ کی ملکیت تنہیں ہے، بلکہ خدا کے نام پڑاسکا عنوان" الوتف یشڈ قائم کرتے ہوئے اُس کی ملائع ملیت کا حق جمہورے نائندہ عبور کی ختر کو میں خوالی نے اور فور کی اُسٹر کے مشرور بیا ہے اورائن کی اجماعی فلاح و جبور نے کہتے تبیت سے یہ باستصوا بی مجاس شوری" جمور کی شتر کے صفرور بیا ہے اورائن کی اجماعی فلاح و جبور دور جبر بیک مفاد پرائس کو صوف کرے یا مقتضیا سے وقت وزیا نہ کے اعتبار سے افراد قوم کی تحفی وانفرادی صاجات پر ترمیح کرے۔

ہوسکتاہ کربیاں یہ خیال پیدا ہو کہ اگراس طرح انفرادی شخصی طالفت کا سٹم جاری ہو جا کے اندیا ہو گا۔ منگ تواس ملک میں تام افراد تجارت، صنعت وحرفت اور دوسرے ذرا نع کسب واکتساب سے محروم رہجا حالاً کم بی اموکسی ملک کی اقتصادی مهبو دی اور ترقی کی جان ورق بیس ـ

نیکن بیخیال اس بیے سیجے نہیں ہے کہ اس قت ہم اسلام کے تبائے ہوئے اقتصادی نظام کی مّام کر ایوں کو بیان کررہے ہیں ہمکن تقیسیل کہ اس فتشہ کے تمام خانے اپنی اپنی جگہ پرانسی طرح فٹ کر دیے جائیں کہ تمام نقتہ مکمل سامنے آجا ہے سواس کے لیے انتظار صروری ہے۔

مناسب بین ہے کہ اول اس نظام کی ہرا یک کرٹی اور ہرا یک خانہ کو مُبرا مُبرا سے لایا جا اور پھرآخر میں اِن تمام کرٹیوں اور خانوں کوجو ڈکریے تبایا جائے کہ اسلام نے جس سوسائٹی اور بہتر ہوتہ کی تیلیم دی ہے اُس کا اقتصادی و تندنی مکمل خاکہ اور نقتہ ہے ہے۔

انفرادی ملکبت اسلام لوگوں کو داتی ملبت سے ہنیں روکتا، اور دہ ایسے "قصادی نظام" کوتسلیم کی تخسسے میر ہنیں کرتا، جس میں اشخاص افراد کواشا بنقولہ کے علاوہ زمین اور ذرائع پیاوار پرکسی

حیثیت ادرکسی حالت میر بھی حق ملکیت حاصل نہ ہو،ا ور وہ اس طریق کارکو «غیرفطری" اورایسے نظام میں نقصہ درین عامل کا معرف کا

كونافص اورغبرطين نظام سجهقاب -

یقین اور تجربه کی روشنی میں بر اسلامی نظریہ سیجے اور درست ہے یا نمبی اس کی تفصیل دوسر اقتصادی نظام کے مقابلہ کے وقت انشارا مشربیان ہوگی ۔اسی لیے قرآن عزیز نے عن جن مقامات پر انفاق اور خدا کی راہ میں خرج کرنے کی ترغیب دی ہے اُن بیں افراد واشخاص کی ملکیت کو سلیم کرتے ہوئے ترغیب دی ہے۔

وانی الم ال علیٰ حُبّہ ذوی القی ہی اوراس نے ال کو باوجود اس کی مجبت کے رشتہ داروں السیتہٰ کی والمسلِکین وابن السبیل یتیموں، محتاج ں، مسافروں، مانگنے والوں کو اور والسیا تلین و فی الم و تا ب گردنوں کو آزاد کرانے دمین ظلام آزاد کرانے یا قیدی کور اللہ اللہ ما زاد کرانے یا قیدی کور اللہ اللہ کا ناز کا نے لیے ویا۔

وفی اموالھ مرحن کلسا تا المحرج مروا ، اوران کے الون ہیں سائلوں اور تنگرستوں کاحق ہے۔
بالبھا الذاہن امنوا انفقو اممتا بہ فنگو اسے ایمان والوجو ال ہم نے تم کو دیا ہواس کوخرج کرو۔
یا دران صبی دوسری تام آبات ہیں ایس نے افغرادی ملکیت کو تسلیم کرنے ہیں اشیار منقولہ وغیر منقولہ یا در ان میں سے کسی کے درمیان بحیثیت منقولہ یا در ان میں سے کسی کے درمیان بحیثیت و نفس ملک بیٹ کوئی فرق نہیں میان کہا۔

ایم ده ذاتی مکیت کے اصول کوسلیم کرنے کے باوجودائس کی تحدید صرور کرنا چاہتا ہے، اورائس کی تحدید صرور کرنا چاہتا ہے، اورائس مکیت میں استقیم کی وسعت دینا ہرگز پسند نہیں کرتا جس کی بدولت اُس کے اقتصادی نظام کی ببال کود اساس دبنیا و پر زد پڑے اورائس کا مقصد اُسلی فوت ہو جائے۔ اسی بنا، پر اس قیم کی تنام اسٹا کے بارہ بیں اصل و بنیا دکے طور پر بیچ کم دیتا ہے کہ وہ مباح الاصل میں یعنی وہ کسی کی ذاتی شخصی ملک بندیو ہی کہ خالق کے لیے خلوق کیا ہے کہ خالت کے لیے خلوق کیا ہے کہ خالق کا کنات نے اُن کو تنام افراد انسانی کے لیے کیسا س طور پر فائدہ اُن مُقالے کے لیے خلوق کیا ہم حوالانی حفاق لکھ ما فی الاحرض خلائے اللہ عن مدائے تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمالے جمیعے ۔ ہی لیے وہ سب بچھ پیدا کیا ہم جوزمین میں موجد ہم

اس کے بعد بھر تحصیص کا سوال پیدا ہوتا ہے اور مصدات القران یفسر بعضہ بعضاً (قرآن کا ایک حصتہ دوسرے حصتہ کی تفسیر کرتا ہے) دوسری آیات قرآنی ، احادیث نبوی اور روایات نقمی اس اذن عام کی تشریح ایتضیص کرتے ہیں۔

ان ہی تشریحات و تحقیصات سے پھتیت سامنے آتی ہے کہ اسلام نے اپنے نظام میں ہمیشہ کے لیے نظام میں ہمیشہ کے لیے بعض کے لیے بعبل اسٹیا ، کو عام فائدہ کے لیے مہاح قرار دباہے اوراس لیے لیے مقام وقوع میں وہ کسی کی بھی ذاتی ملکیت ہنیں ہیں ، اور ہر فردکواس سے مکیسال طور پر فائدہ اُکھانے کاحق ہے اوراُن میں سے وہ اسی مقدار کا الک سمجھا جا آہے جس قدراُس نے اپنی ذاتی صرورت کے لیے حاصل کرلیا ہے۔

ر ملکیت کے اعتبار سے ہترخص کے بلیے" مفا د عامہ" کی صورت میں فابل ستعمال رہنگی اور یا پیرخلا د اسٹیٹ )کاحت ہوگاکہوہ مفا دعامہ کوعمًلاکامیاب بنانے کے لیے ان کولینے ہاتھوں ہیں ہے، اُن کی دراً مرکا انتظام کرے، اور اسٹنیٹ کی ملکبت کے نام پران میں 'اقتصادی نظام' کی بہتری کے لیوسنا تصرف کرے ۔ادکسی کو چی دہوگا کہ"مفاد عامہ"کے خلاف وہ تہا با چندخاص افراداً س کواس طرح لینے قبضہ وتصرے بیں لائمب کرحکومت کے مقررہ منافع کوا داکرنے کے بعد بانی سب ًان کی ملکیت قرار ہا جائے اور اس طرح وہ " ذروم سر ایر داری " کے الک بن سیسیں۔ اس السامی مہلی چیز رُمعدنیات میں ۔ كانيس عن اسين بن حمّال المأ دبي انه بين آر بي كنة بين كروه رمول الله صلى الله عليه وفل الى رسول الله صلى الله عليه وللم كى ضرمت مي ما صربوك اور آرب مي جو وسلمرفاً ستقطعه الملح الذى نك كيمبل يتى اس كوامريم، ك طوريراً تكا،آپ بمارب فاقطعدایاه فلما و تی فاجانت دیری،اکی شخف نے یہ دکھ کرع ض قال حل يامهول الله مكاقطعة بارسول الله آب تك الزانكيون اس عوالكر د تین آیے اسکی اسلی میں مقبقت سوا کا ہی کے بعد لدالمأءالعتن قال فرجعهمنه

دلیس نے لیا اور دینے ہے اکا رفرادیا۔ شارصین صدیت نے اس صدیت کی شرح میں کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گانیں ' دقیم ترجیم میں ، ایک وہ جن کا ادہ ' ( پیٹیرل ) ظاہر موجود ہوا ور اُن کے لیے کھود نے ، براکد کرنے کی فرورت ہو۔ دوسری دہ جو کھود نے براکد کرنے کی محتاج ہوں ادر اُن کے لیم مخت وسرابیخرج کرنے کی ضرورت ہو۔ پیائی م کی کا فوں کے ہارہ میں اسلام اجازت نہیں دیتا کہ سی حال میں بھی خلیفہ 'اُن کوکسی سٹھف وا صدیا محضوص جاعت کی ملکیت یا اجارہ داری میں دیدے ربلکہ لوگوں کی صرور یا ت کے لیم عام اور "سفت" افادہ کے جھوڑ گا، اور اُن پر ضلافت رامٹیٹ کی گرانی قائم کر آہے۔ اور دوسری تسم کی

کا نوح ہیں اگرچی 'ا جا زت' کا بہلونکلیا ہے گراس کو نمبی خلیفہا ومجلس تتوریٰ کی صوا بدیدیو تون کھا گیا ہے۔ بعبی کا نوں سے تعلق مسُلہ کی وقرح اسلامی اقتصاد ی نظام میں یہ ہے کہ بہ دراصل مفادعام کے لیے ہیں ،ا ورقدرت نے اپنی اس عطا کڑشش کو تمام انسا نوں کی مشترک فلاح وبہبو دکے لیے پیدا لیا ہے۔ لہذا درامل اُن کوخلافت کی صطلاحی مکیت میں ہونا جا ہیے اور ہیلک کے نا مُندہ ہونے کی جِتْبِت سِظیفاوراُس کی مجلس تنوری اُن کی جانب سے مفادعام کے لیے ان ہی نصرف کے مجاز ہیں اوراسلام ان کے لیے کسٹی خص واحد یا محضوص حماعت کی اسٹی ملکیٹ یا اُجارہ داری موسیند رہنیں کوا لرجس کی بدولت یر مفا دعام کے خلا مٹ متعلقہ افراد کے لیے ندموم ''مسرہا بہ داری '' کا اَلم سِ کسیں۔ ہاں اگردومبرمی می معدنیات کی برآ مدکے اخراحات میں خلافت کے مبیت المال کی دشوار ہیں، یا لمکی ققادی برمالی، پا حاصل کرنے والے کے محضوص حالات کے میٹن نظران کو مطور عطبتہ یا احارہ داری کے خلیفہ یا اسٹیٹ دیناچاہے تو دے سکتاہے گراس شرط کے ساتھ کہ پیمطاریا اجارہ داری مذموم سرما بہ داری کی ممانعت اور "مفاد عام کی مصنرت کے تحفظ "کے منفصد کمکی کے منا نی نہ مہر کیو کما لفا ظ مديث الما قطعت لدالماء العد فأل فرجعه منك ورجم كواس كى را بهائ كرتى ہے۔

فلاصدُ کلام بیت کرد معد بنبات کواقتهادی نظام میں خلافت دحکومت، کی ملک ہونا چاہیج اوراً ان کوکسی حال ہم بھی سرمایہ داری کے لیے آلما ور ذریعہ نہ نبنا چاہیے۔اورکسی کو بیچق نہ ہونا چاہیے اکت عطبہ یا اجارہ داری کے نام سے اُن پر قبضہ و تصرف کرنے اوران اشیاء کی ارزانی وگرانی یا بازار میں جود و مدم کا معالمہ، اُن کے اور صرف اُن کے ہاتھ میں مقیدہ اوراً ن کے رحم وکرم می خصر ہوکر رہ جائے ، اور اس کی برولت "مفادعام،" تباہ و بربا د موجائے۔

نمکیطرح چا ندی،سونا، لونا، کوئلہ ، پٹرول وغیرہ کی کالون کابھی پیم ہے تیوم دملک کے افتصادی نظام میں ان کا بوں کوہبت بڑا دخل ہے ۔ کون نیس جانا کہ اٹیمر، ریوے، دخانی جان بوائی جاز ، موٹر سٹر کی روٹنی وغیرہ جیسے اہم کارہ الربغیرکوئلہ ، پٹرول ، لولا ، بٹیل کے نہیں جل سکتے ۔ جاندی ، سونا اورتا نبارزیورات دخاو و ن کے علاوہ سرکاری سکتہ جات کے فرورغ ، اور تجارتی کاروبار کی نرقی کے لیے کس قدرا ہم ہیں ، سب کو علوم ہے اگر سرکاری سکتہ جات ہیں ہے دی جا کہ اس مقدرت کی نشی ہوئی ہے" دولت" ایک یا چند خاص افراد کے المح تیس نے دی جا کہ اور حکومت اور آن کے درمیان اس سرایہ داری کی تقییم" اجارہ داری "کے نام سے کردی جائے توظا کہ اور حکومت اور آن کے درمیان اس سرایہ داری کی تقیم" اجارہ داری "کے نام سے کردی جائے توظا کے ملک کی باتی آبادی اُس کے انتفاع سے بڑی حد تک محروم رہجائیگی، اور لیقینیاً اس راہ سوایک خاص جاعت میں "دولت آبین الاغذیاء" اور دریک نزون الذہ بے الفضہ ہے" کا منظر نظراً نے لگریگا ۔

اورجس زانداور دوربین بھی اس اصول کے خلات ان کا نوں کوکسی ملی یا وطنی حکومت نے اجارہ داری کے سسٹم پرچلانے کی سعی کی اُس کو نہ صرت لینے اقتصادی نظام میں شدید نقصان کھانا پہلے استراضول سے فائدہ اُسٹھانے ہوئے اجنبی اجارہ داروں نے اُس ملت و قوم کو تباہ کرنے اور فلامی کی بعث میں گرفتار کرنے کا بہترین دزیعہ اس کو بنا یا اور صدیوں کمک اُس کو اُن بی نجابت نہ ال کی منہوت کی لعنت میں گرفتار کرنے کا بہترین دزیعہ اس کو بنا یا اور صدیوں کمک اُس کو اُن بی نجابت نہ ال کی منہوت اور اس زمانہ میں یورپ وایشیا کی حکومتوں کے بیشتر کا رو بار کا معاملہ اس قسم کے مشمی بھرانسانوں کے دھم و کومتوں اور اس زمانہ میں یورپ وایشیا کی حکومتوں کے بیشتر کا رو بار کا معاملہ اس قسم کے مشمی بھرانسانوں کے دھم و کرم پرجابی رہے ہیں ، اوراقتصادی خوشی الی و برحالی تی کہ کمکوں کے عوج و زوال ان ہی خود خوش اور حربی مرابہ داروں کے ہاتھوں میں کٹینی کی طرح حرکت کرتے نظر آنے ہیں ۔

منڈیوں ہیں ارزانی گرانی ،سکوں کے طلائی ونقرئی معیار، درآ مدو برآمد کے معاہرات پران ہی کا قبضہ وتسلط ہے۔ اور حکومتوں نے لینے جا برانہ و قا مبرنہ استعار بہت کی طمع اور لائے میں مفاد عامہ کوان کے اعتوں تباہ و بربا ،دکرنے کے لیے حجو ڈریا ہے ، اوراگر تا ریخ کی شہادت فلط نہیں ہے تو بلاخون تردید کہا جاسکتا ہے کہان مہا جنوں کی اس دست و بُردکی ابتداد است می اجارہ داری اور الکیت کی دیم بنت ہے ،

اسلام است می عام برحالی کولین نظام میں کسی طرح بر داشت کرنے کیلے تیا رہنیں ہوں س یہ وہ شروع ہی سے اس کا استیصال صروری مجبتا ہے اور اس کی صورت صروب ہیں ہے کہ" حد نیابت" کے معاملہ کو اشخاص افراد کی مصالح کے مقابل بس" جاعتی مصالح "کے لیے ضروری اور لا زمی قرار دے ۔ اجارہ داری محد نیات سے متعلق اجارہ داری کا معاملہ عمو گمپنی کی شکل میں نمو دار ہوتا ہے، اور دلک کی کمپنیا ل کا وہ بہترین سرا بیجوزیا دہ سے زیادہ انسانوں ملکہ حکومت کی تمام آبادی کے لیے مفید اور نفع بخش ثابت ہوسکتا تقااس طرح مفصوص افراد کے اندر محدود موجاتا، اور آخر کا رعام برحالی کا بیش خمیر بن جاتا ہے۔

عہد حبدیدہ قدیم بین ملک میں بھی اصفہ میں کہ اجارہ داری پائی جاتی ہے اس سے آکار
ہنب ہوسکتا کہ تقواڑے ہی عرصہ میں اس کی برولت کا رحن نہ داراور مزدو زیا سربا باور محنت کے دربا
جگٹے جدل کا میدان کار زارگرم ہوگیا ہے، اور بھبن اوقات حکومتوں کی تباہی و بربادی پڑتم ہوا ہے،
کارل مارکس کا نظریۂ اشتر اکبیت، اس کار بمین منت ہے اور روس کا دورا شتر اکبیت اس کی جب یہ
پیدا وار بس اگر معدنیا ت کے لیے کمپنی اور شیر ز (حصوں) کا بہرص انگیز سسٹم بطور "امول "اور
تجارتی بنیاد کے تسلیم نے کرلیا جاتا ۔ اوران امور کو "مفاد عامہ" کے اصول کے بیش نظر حکومت کے
اختیارات مجازی کے سپردکر دیا جاتا تو اوا والو تفریط کی راہ سے الگ اُسی اعتمال کی راہ بیدا ہوجاتی
جس کی طرف اسلام نے اپنے نظام میں توجہ دلائی ہے۔

ده این کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کو نبار بہنب ہے اور معین مخصوص حالات ہیں عطیہ ، یا اجارہ دار کے جواز وا باحث کی شکل ہم بھی اس" بنیا دی اصول" کو فراموس کرنا نہیں جا ہتا جس سے مفادعامہ خطرہ سے محفوظ رہے ، اور ذموم سمرایہ داری کو سراکھانے کے لیے بہمانہ ہاتھ نہ آجائے ، کیوکہ اس سم کمپنیاں حب لینے تجارتی نظام کو وسیع کرنے کے لیے بین الاقوامی حالات پرنگاہ ڈالتی ہیں تولیخ ضوی مفاد کے بیشِ نظر عام افادہ اور عام لوگوں کے نفع سے آنکھ بند کرکے ملک اور حکومت کے تام سیاسی، انتقدا دی ، معاشرتی رجح انات کو اسی ایک رخ پر پھیرنے کی سمی کرتی ہیں جن سے ان کا ذاتی مقصد فروغ پاسکتا ہے خواہ اس کی برولت ملک کی عام حالت یا انسانوں کی عام رند گی خطرہ ہی ہی کیوں نہ پڑجا باسکتا ہے خواہ اس کی برولت ملک کی عام حالت یا انسانوں کی عام رند گی خطرہ ہی کیوں نہ پڑجا اور ہی قرار کے انتقادی برمانی ، مام بینی بلکہ خدا کی بہت بھی خوات کی خلوق کو خلامی کے گرد ہے ہیں گوال کر کھو کھلا بنا دیتا ، اور موت کی بیند شلا دیتا ہے ۔

آپ شاید میری اس گزارش کوچرت سے تھیں کیونکہ جدید ترقی بذیر دنیانے توکمپنیوں کے اس سلم ہی سے ترقی اورانسانی نشو وارتعاء اورانسانی نشو وارتعاء کے مقصد میں اخرت عامہ سے میں خطیم اور کا کہ میں بھر بار بک بینی سے مطالعہ کرینگے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں دھوکا اور فریب ہے۔
فریب ہے۔

اسی سٹم نے توموں کی باہم عدادت، اور استحصال بانجر کی بنیاد ڈالی، اس نے خود لیے ملک کی عام آبادی کوچیز محصوص سرایہ داروں کا غلام بنا کر تباہ کر دیا، اوراس نے ' اقتصادی ترتی' کے نام سے دنیا کے سرگوشنیں بے الممینانی ،خود غرضی اور سین وخوبصورت ڈاکہ زنی کوعام کرد باہے۔ اوراگران شیاء کو مفادعت ان کا انتظام کرتی، یا پبلک کو مفادعت ان کا انتظام کرتی، یا پبلک کے افراد کے ذریعیان کو فروغ دبتی تو بیصورت حال کھی پیدا نہوتی، اور المک میں ایک عسام منوسط زندگی کا دور مہذا، اورا طینان کی زندگی نصیب ہوتی۔

اورقطعاً مبالغہ نہ ہوگا اگر بیکها جائے کہ کانوں (معا دن) سے تعلق اگر یاقتصا دی نظسے دیئا سیلم کرلیا جائے تو نہ صرف پبلک ہیں عام متو سط زندگی کا دور پیدا ہوجا کیگا بلکہ اس طرح ملک کی وتنے کی تجارت کی فراوانی، زراعت کی ترتی کے لیے زیادہ سے زیادہ فرار نع "مییا ہوجائینگے۔ شاگرب بشرول کی کانیں ملک ہیں برآ مد ہوں اور اجارہ داری سٹم کی کمپنیوں کی بجائے خود حکومت کی سم کاری کمپنیوں کی بجائے خود حکومت کی سم کاری کمپنی اُس کی برآ مد کا انتظام کرے ، تو ظاہر ہے کہ درمیانی ایجنٹ کی من بانی زیادہ ستانی سے اُس کی قمیت میں موجودہ دور کی طرح نا قابل برداشت گرانی بنیں ہوگیگی اور اس طرح اُس کا فائدہ صرف محفوص سرایہ داروں (پونجی داروں) ہی تک محدود نہ رہیگا بلکہ عام اور متوسط طبقہ بھی اُس بیں شرکے بوسکیگا ۔ اسی طرح چاندی ، سونا اور لو ہا ، تا بنا، بیش وغیرہ کی ارزانی سے سکت کا نائدہ عام ہوجا نیگا ۔

سے سکت کا نائدہ عام ہوجا نیگا ۔

کیاکوئی کارو باری آ دمی اس کا انکار کرسک آ ہے کہ اگر آج '' کو کلم'' درمیانی کمپنیوں کے ذاتی نافع کے شکارسنے کل کربراہ راست خو داپنی حکومت کے ہاتھوں لک تک پہنچے توصر دریات کی ہزار و اشیاء کہ جن کی ارزانی وگرانی کا مدار کو کلم کی ارزانی وگرانی پرہے اس قدرارزاں ہوجائیں کہ دولتمندو اورام اورؤسا رکی طرح عوام اور تتوسط بھی اُن اشیار سے بڑی حد تک فائدہ اُٹھا سکینگے۔

جمازوں اور رلیوی کے کمٹ محصولاً آلات حمل اِنقل کی فراوانی وغیرہ اس ترقی کے دور میں بڑی حدّ کہ ''اسٹیم''اورا کی حَدِی کے کہ کا ہے وجود کو کلہ بر موقود ہے۔ '''سٹیم''اورا کیک قیم کی مجلی کی قدر وقبیت کے ساتھ و البشتایں اور اسٹیم ، بمبلی کا ہے وجود کو کلہ بر موقود ہے۔ پس اگر کو کلما مذاں ہے قوامس کا انٹر مذکورہ بالا تام اشیاء پر پڑتا ہے اوراگر گراں ہے تب بیتمام اشیاء پر موٹر ہے۔

لہذا انتصادی نظام کے مطورہ ہالانظریہ کا بہمپلواس قدرواضح اورصا ن ہے کہ کو لی صا عقل وخرداس کی برتری کا اٹکارنسیں کرسکتا ۔

یہ تام تعصیل اُن معادن کے بارہ میں کی گئی جن کی برآ پرسی خنت محنت اور سرا ہے کا جسس منروری اور لازمی ہے ہیکن ہیں کا نیس کہ جن کی برآ مدگی میں صرف نقل وحل ہی در کا رہے اور ہیں ' جیاکہ سندری نمک، یا بعن پنجروں اور دھاتوں کی اسی کا بیں جبکم زمین کے علاوہ سطح زمین پر بھی اپنا نوشہ دھتی ہیں تو اسلامی اقتصادی نظام اس کوجائز رکھتاہے کہ حکومت کے نظم وانتظام کے باوجو این اشیاء کو اپنی ذاتی صرورت کے لیے شرخص حسب صاحبت مفت استعمال کرنے کاحق رکھتا ہے۔ اور حکومت کے لیے رواہنیں ہے کہ اس افادہ پر سی سے کہ اس براس کومصول وقیمت دونوں طربت ان کے جس قدر حصتہ کی برآ مدابی نظم وانتظام سے انجام دے اس پراس کومصول وقیمت دونوں طربت کا رکوا ختیار کرنے کی اجازت ہے۔

ام کارکوا ختیار کرنے کی اجازت ہے۔

## يه وان شرفيف كي مل كالمنزي

"مصبی الفرقان فی لغایت القرآن "اردویس سب سیلی کاب بخس برجی آن مید کے تام لفظوں کو بہت ہی سل ترتیب کے ساتھ اس طرح جمع کیا گیا ہے کہ پیلے خاذیس لفظاء دو ہم میں معنی اور تمییر کے خاذیب لفظوں سے تعلق ضروری تشریح ، اسی کے ساتھ بعض ضروری ایم اور مفید باتیں درج کی گئی ہیں۔ شلاً انبیا ہے کوام کے نام جباں جاں آئے ہیں اُن کے حالات بیان بھے گئے ہیں میہ کہنا ہے مبالغہ ہے کو لفت قرآن کی تشریح کے سلسلیس اُردوز بان میں اب تک اسی کوئی کا ب تا نئے بنیں ہوئی ہی ہا ب عام پڑھے لکھے سلمانوں کے علاوہ طلباء اور انگریزی داں اصحاب کے لیے خاص طور پرمفید ہے ۔ کما بت وطباعت عمدہ ، بڑا سائز ، اصل قبیت ہو ہے رحایتی اسکی ، خریدا دان برہان سے تین روپ یارہ آنے (ہے ) ملنے کا بہت ہے ۔ منیجر مکتبۂ بربان قرور ناخ نئی دہلی

## ہندستان میں فانون شریعی نفاد کامسکلہ

از جناب بولوی مستیمتیل فحمد صاحب بی ایس بسی ایل بی بیلگ،

رس

### قانون تنربعيت كے نفاذ كامطالبُه

واللقفناء كامسئل مبغوز روتن دماغو سكى غروني آرائش كے سوامعرض وجود ميں نهيس آسكا ہے اور نہ عام طور پڑسلمانوں کی تحریر وتقر برمیں اُس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ تو کہا ن مکن تھا کہ اُس کی ہیئے تیم کیمی پیخورکیاجا آا اوراُس کے امکا نی مقاصد کو وضع کباجا آل۔اگرکسی نجیدہ ذہن میں اس سُلہ کا گذرہو ای **تو**صرف تنا نکاح وطلان کی ایک دهند لی تصویر پیدا موکر فرو موجاتی ہے۔موجودہ دورمیں یہ آوا زُسننے میں آتی ہے سلمان آزاد منه رُسّان میں آزاد اسلام کے طالب ہیں جس کے صل عنی میں کہ اگر مسلمان جہانی ا درشہری حتیت سے بام آزادی کک پہنچ جائیں، مجالس قانون سازاور سرکاری لما زمتوں میں اُن کے پورے پورے حقوق ملجائیں، گراُن کے مذمب کا کوئی حقت کسی بیرونی بندس ہے انہما رہے تہ اپسی آزادی مشت خاك كى برا برهبي وقعت بنيس كطنى سياسي آزا دى اُسى وقت قابل قدر بحب بهم اسلامي احكام ے برحب اپنی زنرگی کے پورے پورے فیل موں ۔افسوس ہے کہ ہائے حوصلے اکثر حفوق کے سُلم یہ ختم ہوجاتے میں، اوراُن کوہم پڑھے ہوئے طوطے کی طرح وُسراتے رہتے ہیں۔ ہائے عوام دخواص خترعی قانون کے نفا ذیرا کی دفعہ بھی اس طرح حصر نہیں کیا جیسا کہ حقوق کامٹلہ ہاری بیاسی بیدا رکا مرجع اوربهاری جلیساعی کا اوّل و آخر بنا ہواہے۔مزید پرآں موجودہ دورمیں قلیت کےخطاب نے ہمساری

ہتوں کوسیت اورخیالات کواس قدر ہا وہ بنا دیا ہے کہ ہمارا جائز لمکر صروری معیار زندگی بھی ہواری نطروں سے اچھل ہوگیا ہے یہم کو باقرارخو داپنی اجتماعی زندگی کے فحتلف شعیے فقوق کی ایک لمبی فہز ک شکل میں نظرآنے لگے بیر حب کانیتجہ بیہ ہے کہ اس بی سے جو کچر ہم کومل جا اہے اُس پراحسا نمندی کی توقع کی جاتی ہے اور ہاتی کے بیے ہاری جیٹیت ایک نتظر سائل کی رہجاتی ہے۔ واقعہ بیہے کاقلیت وداكترىية ميں ہرگز سائل اورمسئول كا رشته نهيں ہوسكتا ، بلكيجب ملك آ زا دہے تو دولوں لينے صرا گا نہ تمدن وہمذیب کے سابھ آزادہیں، نہایک دوسرے کے کاموں میں خیل یامقر*ض ہوسکتے* ہیں، نہ حمدورقا بت کوان امورم گنجائش ہے سیاست کے اس بنیادی نظریہ کو منظرر کھرکرمسلمانانِ ہندگو لازم ہے کہوہ اپنی اجماعی زندگی کے آئذہ طرز کو پورے طور پی طاہر کردیں جواب تک ایک بیرونی طاقت کے جبرواستبدا د کے سبب سے اختیار نہیں کیا جا سکا اور وہ بہی طرزہے کہم صرف سلما نوں کے لیے ایڈرونِ ملک میں ایسانطام قائم کرنا جاہتے ہیں جو ہماری نرہبی اوراخلاتی صروریات کی بنار پر مرتب ہوگا اوراسلامی اصول کے بوحب ہما ہے نشور ناکا گراں ہوگا۔ساتھ ہی ساتھ ہم مرادرانِ وطن کو کمال مسرت سے ہرصوبہ اور ہرگوشہیں اس طرز پر قائم ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ہم لینے کام کی ابتداء گورمنٹ آف انڈیا اکیٹ مصنئے سے کرتے ہیں اور ہندوستان کی بینے والی دیگرا قوام سے کہتے ہیں کہ اُن کے وطنی اخلاص اور روا داری کی بیر ابک سوٹی ہے ، وہ سی تثبیت سے اسرم اُرک اقدام میں ہا ہے آرائ نہ آئیں۔آگے جل کر بالیقین ہم یہ مطالبہ کر بنگے کہ ہندوتان کے دستور ساسى بى دە تامتىود مەن كردىب مائىس جو ساك مجوزە نظام برعارض بور. داراقصف اركح اجالي مقاصد

مقصد مذکورکے ماتحت دارالعقنا، کا دامرُہ صرف از دواجی معا ملات نِچِتم ہنیں ہوسکتا بلکہ فی اکال اُس کی ہیئت ترکیبی ہیں مندرجہ دیل عنوا نات شامل ہونگے۔

دا ، ازدواجی معاملات رس او قات اسلامبه کانظم و ترقی رس شهری اور دبیهاتی رقبهیل سلامی سکا تب کی گرانی اور قیام رس<sub>ا</sub> اسلامتی خبل کے بموجب معبان معاشرتی اوراخلاقی جرائم کی تعرب اوراً <sup>کے</sup> انسدا دکے لیے تغربری اختیارات ۵) اسلامی بیت کمال ر۴) تیمو محتاجوں، اور بے روز گاروں کی امرا د۔ ان باضا بطبه تقا صد کے علا وہ بےضا بطہ طریقیہ برہما سے دا رافقضا ،صرف مسلما نوں کے ليتليني اد ارے بھي سمجھ جا کينگ اور مناسب فرائض اس باسے بي انجام دينگے۔ " إز دواجي معالات كي بابت سطور بالابس بهت كي كلها جا جيكا ہے -ا وقا ف السلامبيه إلى اوقاف كا انتظام مختلف صوبول مير مختلف طور يرمبور بإہد اورميشتر صوبول ميں تحفظا اوقا كے بيعضوص قوانين بير ميں ملك صلع جج كواس باب ميں قاصني اسلام كے اختبارات حاصل بيس ا در مبتیا مهتم بالشان فرائفن کے درمیان او قاف کی متفرق مدان اجلاسوں ہیں رہتی ہے۔ بعض صوبون بس اس صرورت کا زیاره لحاظ کیا گیا، اور یو پی میں اول بارست نثمیں اوراب سست جمیر ۔ وقت ایکٹ منطور ہواج منوز نافذ نہیں ہواہے۔اس ایکٹ میں اوقات کی نگرانی ایک مرکزی بورڈ کے سپرد کی گئی ہے جس کی شکیل بزربعیا نتخاب کے ہوگی اوراُس بین بمبن علمار کی مشرکت بھی لازمق *ا*را دی گئی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس شعبہ کو دا را لقصنا ، کے سُپر دکیا جائے اور مرکزی بور ڈ کے بجائے ایک صوبجاتی دا بڑۂ تصنار *مقرر کی*ا حا ئے مطلفا را سلام کے دیرینیہ دستور اسمل کے بموحب<sup>ام</sup> قا کانظم ونسق ہمینہ قاصنی کے ہم تھ میں ر لج اور ڈرسٹرکٹ جج کو بھی خیٹییت قاصنی کے پراضتیارات حامل موے لہذا او قا ف کاصیغہ بطور ایک لازمی نتیج کے دارالقصنا رکے تحت میں آنا چاہیے۔ دارالقضا ترا کی کمیں اور شفلوری ہولے ہر ہونی کسلمان وقف ا کمبٹ سنت نٹریا ایسے دگرِ توانین مسوخ کرنے جاُمینگو۔ تعلین گرانی انعلیمکامسئله بھی سل ہے کیو نکہ موجو دہ عمار آ مربیر ہے کہ مکا تب اسلامیہ لینے ا ذر دنی نصرم میں آزاد سمجے حاتے ہیں، ہالخصوص دہبانی رقبہیں۔ ڈسٹرکٹ بورڈیا میونسیل بورڈ ہالی اعانت کر تنہیں

اور کی تقدیم کے جھوٹے انسرال کھی کہیں دورہ کر کے اُن کی جانج کرتے ہیں۔البتہ شہروں میں مبرنسیل بورڈ کے قائم کردہ اسلامی اسکولوں پر بورڈ کا براہ راست تصروف رہتا ہے گرآئندہ دیجاتی رقبہ میں الائقفاء کو مکا تب اسلامبہ پر واقعی افتبارات گرانی کے حاصل ہونے چاہئیں اور اُنٹی کی رپورٹ پرڈسٹرکٹ بورڈ کی امداد کا دارو مدار بونا چاہیے یشہری طقوں میں نصاب تعلیم کی گرانی تما متردارالقضاء کے سپردتنی چاہیے، گوبا اُس کی تبیل وہی ہے کہ دیجاتی رقبیری ڈسٹرکٹ بورڈ کے امدادی مکا تب میں محکم تعلیم کی اور اُن کی مکا تب میں محکم تعلیم کی اور اُن کی دوری اور القضاء کو شہری اسلامی مکا تب پر بونا کی افسان کو جدا فلات حاصل ہے وہ زیا دہ نمایاں طور پر دا دالقضاء کو شہری اسلامی مکا تب پر بونا کی خروری ہے۔ یہ کوئی وجہ اُن میں ہے کہ الی اعانت میونسپل بورڈ سے لئی ہے اس بے تصرف بھی سی کی فی المثال کی خروری ہے ۔ یہ کوئی وجہ اُن میں باہمی اعانت کا بایا جانا با وجود مالی رشتہ نہ ہونے کے کوئی فی لیٹنال امرائیس ہے۔

سے موہ تعزیات میں مردہ تعزیات ہند برا خلاتیوں پڑتیم پیٹی کے سبب سے سلمانوں کے لیے جس قدر قابل شکا تعزیات کے موہ اخری ایشمس ہے چھی ہے کہ ابک متوسط الخبال انسان بھی اُس کی تم ظریفیہ پر نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس ایکٹ یا دیگر شعلقہ قو انین کے بموجب گھریں بیٹھ کر جُوا کھیلنا کوئی جرم نہیں ہے ۔ شراب خواری بالکل جائز ہے بشرطیکہ امن عامہ برم نحل نہ ہو غیر شکوجہ کے ساتھ اُس کی مرحود ہ سال سے کم نہ ہو۔ شکوحہ عورت کے ساتھ اُس کی مرحود ہ سال سے کم نہ ہو۔ شکوحہ عورت کے ساتھ اُس کی زمان میں اور شکوحہ عورت کے ساتھ اُس کی عرجود ہ سال سے کم نہ ہو۔ شکوحہ عورت کے ساتھ اُس کی زناکرنے میں اور شکوحہ عورت کے اغوا بیس صرف مردمجرم ہوتا ہے ،عورت پر کوئی الزام عائد نمبیں ہو کتا وغیرہ وغیرہ ۔ افسوس ہے کہ ان قوانبین کی ترمیم کے لیے کافی ذرائع موجود نہیں ہیں، گردا دالقفیا ، کو وغیرہ وغیرہ ۔ افسوس ہے کہ ان قوانبین کی ترمیم کے لیے کافی ذرائع موجود نہیں ہیں، گردا دالقفیا ، کو کہی ان مبا خلاقیوں کے ندارک پڑھیں کیا جا سکتا ہے ، جن پرتعزیرات ہندساکت ہو یا باخا صد مسلمانوں کی ان مبا خلاقیوں کے ندارک پڑھیں کیا جا سکتا ہے ، جن پرتعزیرات ہندساکت ہو یا باخا صد کوئی انساد دمیثی نہر کرتا ہوجس کی شاہیں جسب ذبل ہیں :۔

دا، مُحواکھیلن ۲۷) شراب خواری اور دگرا قسام نشه جوشرگاممنوع ہیں ۳۷) اولا د کا ماں باپ

کورٰد وکوب کرنا رہمی شوہرکا زوجہ کے سائقہ وحشت آمیز بی بربرمیت کا برتا وکرنا دھی شارع عام پرسترشرعی ولے ہوئے پھزا روم مسلمان عورتوں کاکسب کا پیشاختیا رکزنا رے مسلمان عورتوں یامرد دں کا شاع عام مریگانا بجانا (۸ ) کتا بی شکل میں نواحشات کی تجارت کرنا د ۹ سنیماا ورتصیشروں کا دیجیناا وراُن کامیشہ اختیار کرنا (۱۰) مکانات اوراً راحنبات موقوفه با فرستانوں کوسلمانوں کا دیرہ و دانسته خلاعہ بیرع منقل کردینا دا۱ )اولیا، کایتیموں اورنا بالغوں کے اموال میں خبانت کرنا (۱۲)مساجدا و رمتبرک مقامات میر دنگا ضاد كرنا (۱۳) الحاد اور د برىيت كى كم كم كلاتا ئىدكرنا وراسلام كے مخالف تحريرات شائع كرنا ـ اگراسلامی دا دانقصنا د کوامور مذکورهٔ بالایس مناسب اختیارات تقویض کر د بے جائیں اور س برصيح عملد آمد ہونے لگے تو تھوڑے عرصہ بی خطیم فوائد پیدا ہونے کا امکان ہے۔اس تجویز کی بھی قوی تمتیلات موحودہ ترقیات میں بائی جاتی ہیں،جسا کہوقف ا بکیٹ ہیںمتولیوں کےخلات بعض تغزی<sup>ری</sup> اختیارات دیے گئے ہیں، یا اشامپ اکیٹ اور محکمۂ رشبٹری کے قانون ہر بعض مخصوص جرائم ارشامپ ور رحِسْمی کی آمدنی کو برقرار رکھنے کے لیے وضع کمیسے گئے ہیں، اورتعزیوات کا نیا باب کھولا گیاہے اس طح پرالیکشن کے متعلق غلط شاخت، یا فرضی کارروا بُیوں کے انسدا دکے لیے 1919ء کی اصلاحات کے بعدا کیب عُدا گانہ اب تعزیرات کا قائم کیا گبااوراب بہ عام طور پر کہا جار ہاہے کر میوسیل بورڈول لوشری پولس کے انتظام پر دسترس ہونی چاہیے تاکہ پولس کی ذہنیت تبدیل ہوجائے ۔اگران اشال لے میٹ نظریم دارالقصّنا را کمیٹ میں اخلاتی تعزیزات کا مطالبہ کریں تو بعید نہ ہوگا اور کسی سباست دار کو ہماکا مطالبه يمعترض ہونے کاحق ہنیں ہینتیا ۔ اللامی بینالمال اسلامی بیت المال نبطا ہرا یک مختصر مُرخی ہے گراس کے ذبل میں اہم تفصیلات رفعا ہوتی ہیں۔ اس بڑی اسلامی منرورت کا خیال مہندو شانی سلمانوں کے ذہنوں میں ایک عرصہ سے موجو <sup>ہے</sup> او مختصر شروں میں مقامی مجمنیں اس مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے پائی جاتی ہیں۔ مگراُن کا دائرہُ عمل

ىيں دىر مااور مارآور ثابت ہوئىں ۔اصل بەسے كەمنىرقانونى كل ت<sup>ا</sup> لمال کانظم قائم ہونا امکن ہے جو زکوٰہ ک*ی چیم تشخیص وصو*لیا بی اورصَرف برمبنی ہے۔ <del>ہمارّ</del> مِس محکر ا کھٹکس موجودے جو اکم ٹیکس کیٹ کے ماتحت کام کرتاہے۔ یہ کوئی رشوار امزمی<del>ں ہ</del>ے اب مّد زکوٰۃ کی بایت اصا فہ کر یا جائے س مرتشخیص زکوٰۃ کے نٹری تواعدہ ندرج ہوں اورغلطاوصولیا بی بروہیں کے اختیارات بھی ہوں ، البتہ بیصروری ہے کہان قواعد کے بموح ادا کنندگان کی مالی حیثیت کی تنخیص کی ذمه داری انکمشکی*س کے افسران پردگی جائے اوروا*قعات اُن کی تحریر مختم سمجھی حائے ، گران <sup>و</sup>اقعات کی بنار پرت م کی شخیص کی بابت سترعی قانون کے مطاب لَّرُونُ عذر ہو تو دا دلعضا دکو اکم کمیل فسران کے فیصلوں کی ابیل ساعت کرنے کے اختیارات ب زکوٰۃ کوبطورخو دھیجیح طور برا دا اورصرٹ کر دیسے ہو رحمی کی پوری تحقق کر اُن کومتٹنی قرار دے دیا جائے ۔ بیمبی صروری ہے ک**رمحکمہ ا** کمٹمیس سرصوبہکے زکوٰۃ کے محاصل ں کے مرکزی دا مڑ ہُ تصنامیں ارسال کرنے اور وہا ں سے اصٰلاع کوُقتیم موکرز کوۃ کےمہ کا تما متر دا رالقصنار ذمی<sup>ر</sup>ا ر بوگا ـ زیا دہ عرصر پہنب ہواہے کہ مرکزی ہمبلی نے جج بل منظور کیا ہے حس<sup>م مقص</sup> حُجَّاج كوسمولت بهمهنِيا ناہے كيا اسى طريق<sub>ە</sub> يرزكۈة كى بابت مناسب تونين كانا فذكرنا كولى غيرممو { اقد**ا** ہوگا؛ واضح ہوکہ مہزوستان میں سلمانوں کی آبادی ایک تھائی کے قریب ہے، اور صیغۂ اُکھٹیکسل کیسے لم مبر اس محکمه کرسی مزید ذمه داریوں کا عائد ہو اکوئی بارگزار تصور نہ ہونا چلہیے، نیزاُس کے افسران لینے موحودہ فرائفن کی انجام دہی کے دوران میں قریب قریب ائن تام معلومات سے گذرتے ہیں جو تتخیص نے کو ۃ کے لیے صروری ہونگی مصرف اصول قائم ہونا باقی ہے ا در میرعّال متعلقہ خانہ میری کزنا تثروع کر دینگے تینجیصل وروصولیا بی کو دارالفقنا کے میپرد کرنابہت زیادہ طوالت كا باعت بوگااور محكمه كے مصارت ناقابل بردانت ہوجائينگے۔

#### دارالقصناءكي مالى شكلات كاحل

بحیثیت ابک صوبا نی صیغہ کے دا رالقضا رکے قبام کے ذبل میں سب سے بڑا اعتراض موہ کی حکومتوں کی طرف سے مالی شکلات کی نسبت ہوگا، چھکوتٹیں عذرخواہ ہوگی کہ آراصیات پرلگان اور ما لگذاری کی خفیف، دبهای آبادی کی فلاح کی الیمیس ، عام جبریه پیم ، شراب کی فروختگی کی بندمتن وغیرہ اسی اہم صرور یا ت ہیں جن کا مجبٹ میں ترجیح دیبا ناگزیرہے بھیر اسی صورت میرکسی فرقہ وا را مذشعبہ کے لیے روپیہ برآمدکرنا نہ صروت دشوار ملکہ بالکل بے محل ہے ، وہ پیھی کہینگے کہ شلّار بی میں سلمان وقعت ابکٹ کے نفا ذکامسئلہ صرف اس وجہ سے معلّق ہے کہ یہ پورے طور پراطمینا ہنے ہر موسکا کہا وقاف کی آمدنی کے پاننی فیصدی محاصل سے محکمۂ او فان کے افراعات بردا ط<sup>ے</sup> کیر جائیگا جبكر بحبث سے امراد دینے کا سوال ہی ہنیں ہے ۔ ساتھ ہی ساتھ صوئہ یو بی کے چینے کمشرصاحب اوقاف ' ڈیڑھ سال کی محکمانہ تحقیقات کے بعداس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کہ محاصل مٰکور مجکمہ ٰ اوقان کے مصارف<sup>کے</sup> متکفل ہوسکتے ہیں اوراسی بناء پراُمیر کی جاتی ہے کہ محکمہ قائم کردیا جائیگا۔ان اعتراضات کے روسہل جواب میں اقرل تو پر کرہم اوقات کو دا رالقصا رسے منسلک کرنا چاہتے ہیں اور ہ<sup>ی</sup> فیصدی کی یافت اُس میں داخل کردینگے،جبکہاو قاٹ کی مُجزوی درآمدسے ایک پورے صوبر کامحکمہ حیا لینامکن ہے توا ور مدات کا تو ذکری کباہے۔خلاصہ یہ کہاوً ل تو آمرنی کے مخصوص ذرائع موجو دہیں اور دویم یہ کرمحکۂ دا رالقضاء کے تحت میں صوبہ کی آبادی کے لیے رفاہ عام کی اس قدر مدات شامل میں کہ کوئی عمبوری حکومت حتی المقدور اُن کا ہاراُ عثانے میں گریز نہیں رسکتی جن صوبوں میں سلما نوں کی اکتزیت ہے وہاں ایسے اعتراضات کی گنجائش بھی نہبس ہے۔علاوہ ازیں وارالقصنا ، کے سبب سیعفبن صوبا کی اخرا جا ہے ہیر تخفیف بھی مونامکن ہے مثلاً عدالتوں کواد قاف اورا زوواجی معاملات کے مقدموں سے سبکدوشی ہو جائبگی الییصورت ببن نصفول کی اورا 'پیتیا جول کی تعدا دمیں کمی کی جاسکتی ہے یامحکمتیا ہم کے بعض جیویہ عدیداروں بریخففین کی جاسکتی ہے۔ مالی شکلات کے سوال کو کما حقہ حل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل تجاویز بیٹی کی جاتی ہیں:۔

١٠١ وقات كے جزوى محاصل سے محكمهٔ دارالقضار كے اخراجات برداست كيے جائينگے ـ

' کا سترعی فتوے کے بموحب کو نی مصتبہ محاصل زکوا ہ کا محکہ کے اخواجات کے پی مخصوص کردیا جاتا۔ ۲۰ سترعی فتوے کے بموحب کو نی مصتبہ محاصل زکوا ہ کا محکہ کے اخواجات کے پیخصوص کردیا جاتا۔

(٣) عدالتها ك قضاء كي كورط فيس، جرمانه، نقول او رمعائنه شل كي آمد ني تامتر محكم نيرج موگي .

رم ) دارالقضنا ، کی ہمیئت ترکیبی میں مفا د عا **مہ کا ک**حاظ کرتے ہوئے ہر شلع میں میں بیل بورڈو ں اور

اوتعلیمی نگرانی بھی شامل ہے۔

ده) زمینداروں سے جس بین ملمان بھی کترت سے شامل ہیں ایک مقررہ رقم صوبہ کے قعلیمی ا اخراجات کے لیے مالگذاری کے ساتھ وصول کی جاتی ہے ۔ واردھا ایکیم کے نفا ذکے بعد بیرحساب نگایا جاتا ہے کہ تعلیمی ادار سے صنعتی مشاغل کے سبب سے خود لینے اخراجات کی غیبل ہو سیننگے ۔ ابسی صور پیمیں یہ محاصل با اُن کا کوئی جزمستقلاً دا را لقضا رکی طرف نمتقل کیا جاسکتا ہے ۔

۱۶ ) مسلما ن اکترسیت کے صوبوں میں بے در بیغ اخرا جات کا بمیشر حقت کجبٹ پرڈا لاجا سکتاہے۔
 اوالعض گراخ ا جات بیس تھنیف کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔

(۱) مرصوبیں جدیدتر قیات کو نا فذکرنے کے لیے البات کی ترتیب ا زسرنوکی جارہی ہے کوئی وجہنس ہے کہ دارالقفنا رکومجوزہ ترقیات کی فہرست میں نہ رکھاجائے۔

(^) البیات کے سلہ کو پورے طور برحل کرنے کے لیے ذمہ دار، سربرآور دہ سلمانوں کی ایک تقیقاتی کمیٹی مقرر کی جائے جو ہرصوبہ میں دورہ کرکے اپنی سفار شات بہیں کرے ۔

### تصنات كانتخابي شرائط

ہندوستان میں دا دلقفنا ، کے قیام کے بعداُس کی بقارا درنیکیا می کا دار و مدارتصنات کی علیمی *اور* اخلاقی حالت پر ہو گاجس کا معیار بہلے سے مقرر کرلیا جائے۔ اس کے بعد مبتدی ایسے درکار ہو تگے جو لینے داتی ادصا من کی بناد پر ندصرت مقررہ معیاد تک پہنینے کی صلاحیت رکھتے ہوں ملکواپنی درختاں شخصیت کے ذربعیہسے اُس معیار کی رونق کود و بالا کردیں۔ یہ لا زمہے کہ قضان کے انتخاب برسلطنت يحتب ايسے اصولوں کولمح ظارکھا جلئے جن برکار مبند ہوکرمسلم اورغیرسلم کمبیاں فا یُرہ اُنٹھائے ہیں شکاً سرکاری لازمتول میں خاندانی امتیا زرجسانی وجامهت اور کارکردہ عهدہ داروں کی اولاد کو**ف**وقیت دی جاتی ہے۔ ابیے مجرّب قواعد کومتروک کرنا مناسب <sub>ن</sub>ہوگاا ور بانحصو*ص حکوم*ت یا فتہ **خا** مٰدانوں کے ا فرا د کو دا را لقضاء کی خدمات کا حامل بنا با جائے۔ دہشر طبیکہ وہ اسلامی شعارا و دخصوصیا ن کوسر ایا نقیلا رنے پرآمادہ ہوں اوراُس کے قعلیمی نصاب کو کما حقۂ حاصل کر ٹیکے ہوں۔ اس ملسلہ میں بی ضروری ہے کہ تھا آ بلک سردسکمین (Public Service Commission) کے بیردننیں ہونا جاسیے بلکہ صوبہ کے مرکزی بورڈ کے ذریعہ سے ہونا چاہیے جب کی شکیل وارالفضارا مکیٹ کے ماتحت عمل میں آگیگی یو. پی د قف امکی<sup>ط سوس</sup>نهٔ میں اس قاعدہ کا <sup>ا</sup> قرارا ور نفاذ کیا جاچکاہے ۔ نیز میونسپل بورڈوں اورڈمٹرکٹ بوردٌ وں کی تنثیل مبی ہمایے ساسنے ہے کیونکران بورڈوں میں عمّال تعلقہ کا انتخاب بورڈ کے ہاہمتوں میں رسیاسے۔

### تصنات كاتعليم خصساب

قاصنی کے عمدہ کے بیتعلیمی نصاب کی تشریح اسکیم ذیر بحبث کا ایک اہم جزہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس صرورت کے لیے اسلامت لیمی مراکز میں مخصوص درسی شعبہ قائم کرنا ناگزیر ہے جس کا اجرا نی انحال دیو ہند ، علی گڈھ اورعتما نبہ یو نبورسٹی میں کہا جاسکتا ہے۔ دا رالقصنا ، کے ابتدا نی مقاصد جن کی قضیل میٹ کی جام کی ہے مان طور پر بتا تے ہیں کہ قاضی ہیں نہ صوت ہیج پر و معالمات کے سبھنے اور شرعی قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی لیا قت درکا رہے ملکہ اُس ہیں بعض انتظامی امور کی انجام دہی کا سلیقہ اور مسلمانوں کی اجہاعی صروریات ہیں علی کاویش کی صلاحیت بھی ہونا ضروری ہے۔ دولتِ برطانیہ کے ارباب مل وعقد نے اپنی حکومت کے آغاز سے ہی انڈین سول ہموس ۔ ناغورہ و مصفی میں معاومات کے آغاز سے ہی انڈین سول ہموس ۔ ناغورہ و مسفول ہو اللہ اس اصول ہر قائم کی اوراس صیفہ کے اُمید وارد وں کے لیے ایک ہم گیر نصاب مرتب کرکے انگلتان کی ممتازیو نیو رسٹیوں کے دویش برویش جاری کیا و چاہے اپنی آئی سی ایس کا پاشندہ منسلہ کا کلکٹر بھی ہوتا ہے اور عدالتی مناصر ب ہیں جی کے اعلیٰ فرائفن بھی انجام دیتا ہے۔ بوقت ضروت و مختلف محکمہ جان سائم کو میں خراسانی وغیرہ میں نہا یت اعتماد کے ساتھ و محمد دن پر فائز کیا جا ہے ۔ اس طرح پر تاضی اسلام کو بھی متلف اوصاف اور قابلیتوں کا مجموعہ و نام اسلام کو بھی متلف اوصاف اور قابلیتوں کا مجموعہ و نام و اسلام کو بی متلف اوصاف اور قابلیتوں کا مجموعہ و نام و اسلام کو بھی متلف اوصاف اور قابلیتوں کا مجموعہ و نام کی اسلام کو بی متلف اوصاف اور قابلیتوں کا مجموعہ و نام کا اسلام کو بی متلف او میں متابل قالہ یا کے۔

دارالفقناء کے تیام میں ابک ہم قصد یکی خمر مونا چاہیے کہ قضات اور دکلاء کو اصول فقہ سے واقفیت کے مفصوص معیار تک بہنچالا زم ہوا دریہ تام ہنتال عوبی نربان کے ذریعیہ سے ہونا چاہیے تاکہ کارکنان دارالفقنا رہیں اسلامی روح سرایت کرجائے اوراُن کو اسلامی علوم قدیمہ سے بھی مناسبت ہو۔ دارالفقنا دکے اندرون وجوا رہیں جیجے اسلامی احول صرف اسی طرح پر پیدا ہوسکتا ہے اور بہی احول شرعی منابعیہ کے قیام اور شرعی تحقیق کی مکومت کا صامن ہوسکتا ہے ور نہ مفس تحریری ہوایات سے مقصد ماسل منابعیہ کے قیام اور شرعی تحقیق کی کو مت کا صامن ہوسکتا ہے ور نہ مفس تحریری ہوایات سے مقصد ماسل منہ ہوگا۔ یا مرجمی واضح ہے کہ برطانوی افتدار نے علوم عربیہ کے استیصال اوراُن کے عالمین کی تحقیم کے لیجو پوک مجمودی ہے تاکہ اسلام کی بنیادیں اپنی جگریہ قائم نہ رہ کمیں اورعوام الناس سے قرآن و مدیت کی صنوی مکومت بھی باطل ہوجائے۔ یہ کوسٹ من اپنے آخری منا زل تک پہنچ چکی ہے اور الیے و قت ہیں جائے لیے مکومت بھی باطل ہوجائے۔ یہ کوسٹ من اپنے آخری منا زل تک پہنچ چکی ہے اور الیے و قت ہیں جائے لیے لئے الزم ہے کہ ہم کوئی قوی رقع مل بردً دئے کارلائیں۔ دارالقفنا، کو خالص اسلامی اصولوں پر قائم کونے ساولہ لازم ہے کہ ہم کوئی قوی رقع مل بردً دئے کارلائیں۔ دارالقفنا، کو خالوں اسلامی اصولوں پر قائم کرنے ساولہ لازم ہے کہ ہم کوئی قوی رقع مل بردً دئے کارلائیں۔ دارالقفنا، کو خالوں اسلامی اصولوں پر قائم کرنے ساولہ

زبان عربی کواس کاحقیقی آلهٔ کار بنانے سے علوم و نمیب کے وقارا ور ترغیب میں بعیدا زخیال ترفیات کا امکان، جس کو ہا تھسے دے دیناابک جانکا غلطی کے مرادت ہوگا۔ حقائتی ذکوره کے مپین نظردا رالعقناکے تعلیمی نصاب کی شریح حسب ذیل عنوانات میشمل ہو گی:۔ دا، عربی زبان میں صدیث وفقه برکامل عبور ۲۰۰۰ عربی زبان می تقریرا و دنتر نگاری کی مهارت ۔ رس،افقاد کی کامل مهارت دمه، شرعی قانون شهادت (۲) مشرعی تعزیرات ره، مشرعی صنا بطه دیوانی (۸) مختصرًا ریخ مهندوستان رى تارىخ اسلام (۱۰) ریاضی متوسط درجه میں روى حغرا فيەمتوسطادر جېس (۱۲) مبادیات سائنس (۱۱) مباديات علم المعيشت رسرا، سیاست حاصرہ کے تطوس مرائل جس میں اعداد و شار کا فن شامل ہوگا ر۱۱۸ انگریزی زبان میں پڑھنے اور مکھنے کی پوری قابلیت (۱۵) گھوڈے کی سواری (۱۶) فوجی قواعد کی ابتدائی شق اسلامی عقائد، فرائف*ن ،ا و*رشعار کی پا بندی ازاق ل تا آخرلا زم قرار دی جا سے اورطلباء کی بو دوب<sup>ات</sup> ا میں سادگی کے ساتھ پاکیزہ تمدن واخل کبا جائے اور خدمت خلق کے علی درس کے سا**تھ** و قاراو زلبب حوسلگی کے جذبات کو فرفغ دیا جائے۔

#### س. آزر

#### لازمولانا محمدا درنس صاحب سيسسر تملمي

یر مقال مولانا محدادرلیس صاحب میر مظی نے اوار ہ معارف اسلامید لاہور سے تمیرے اجلاس منعقدہ و بلی میں ندوۃ المصنفین و بلی کے تمائندہ کی حیثیت سے پڑھا تھا، اب بُر بان میں شائع کیا جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیالسلام کے باپ کانام تورات بیں تارح با آمرے ہے اور قرآن کریم نے ان کا نام آزر بتلایا ہے: وافد قال ابوا هیم لابید آذر ، الآیة ، سورہ انعام ، بیودی ذہنیت کے لیے قرآن پز کمتمینی کرنے کا بیموقع الحقرآگیا ۔ چنانچہ انسائیکلو پیاڑیا آف اسلام کا ایک مقالہ نگار لفظ آزر کے تحت ہیں اکھتا ہے:۔ "قرآن ہیں ابراہیم علیالسلام کے باپ کانام آذراً یاہے، گرنجیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ درست

اس المعنی المونکر ابراہیم کے باپ کانام آذر سوئے قرآن کے اورکسین بنیں پا با جا گاس کے برکس میں اکونکر ابراہیم کے باپ کانام آذر سوئے قرآن کے اورکسین بنیں پا با جا گاس کے برکس مارین ومورفین کی روایات بر مجی موجود ہے۔ اس لیے علما باسلام قرآن اور قران کے بیان بی موافقت بیدا کرنے کے لیے ایسی ایسی کمزور تا ویلات کرنے بوجوب موٹ بیر برکی کوئی فتمیت نہیں یک

مقاله نگاری اس تغیید کے تین جزوہیں،۔

ا "آ در کجزقرآن کے اورکمیں نہیں ملاً "اس کے معلی گذاری ہے کہ اگر آ در مجزقرآن کریم کے اورکمیں نہیں مل تو تائج یا تائج مھی مجزا سفار تورات کے اورکمیں دستباب نہیں ہونا۔ اگریہ تفرد و حیفلط ہے تو تو رات می اس سے خالی نہیں۔ اگر میرو کو بیرض ہے کہ وہ تورات کے مقابلیں قرآن کی تغلیط کریں تو اسلامیین کوان سے زبادہ اس تغلیط کا استحقان حاصل ہے۔ ثبوت اوتطعیت کے لی اظ سے قرآن کریم کا مقام اس تقدر رفیع ہے کہ کو اُن اس کی مہیم و عدیل نہیں جو تو انزا و رحفظ صدور قرآن کریم کو حاصل ہے کبا تو رات تحریفیات بیود کا تختیر مشتی رہی ہے قرآن کا ابک شور میں وی آسانی سے محتمد سے ہمرہ مند ہے ؟ تو رات تحریفیات بیود کا تختیر مشتی رہی ہے قرآن کا ابک شور میں وی آسانی سے مختمد نہیں لہذا سیمین کو اس تفرد کی وجسے قرآن پر مکتہ چینی کرنے سے بہلی اپنے گھر کی فیا ہے۔

۲ تارح یا تارخ اسلامی مفسرین و مورخین کی روایات میں بھی موجود ہے۔

اس کاجواب بہت کریج سے با دصبا ایں ہمہ آوردہ نست ان روایات کا ما ضروم رجع مرحت ورات ہے۔ اس کو باحتیاطی کہتے یا آسانی کیا ب کا احترام کر مفسرین و مورضی اسلام ازرکے ساتھ بھینی بھرات ہے ۔ اس کو با احتیاطی کہتے یا آسانی کیا ب کا احترام کہ مفسرین و مورضی ایک احترام کہ مفسرین از ان کی تصریح برفائم رہتے اور ان کی تصریح برفائم رہتے اور ان کی تصریح برفائم رہتے اور ان کی مسیحیین نے کیا ۔

سائموُر ضین مفسرین اسلام قرآن کریم و تو رات بین موافقت پیدا کرنے کے بلے کمزو زاد بلا تلاین کرنے برعبور ہوئے ۔

کس مذرلبت ذہنیت کامظا ہرہ ہے کہ مورضین ومفسرینِ اسلام تو قرآن کریم اوراسفارِ تو رات میں وجہ توفیق تلامش کریں اور سیحیین ان وجوہ کوتیا ویل سے تبیرکریں اوران کے ایف ل کھ منطسسوا رہے ۔

ا براہیم علیالصلوٰۃ والسلام کے حالات میں اسی کتاب کا ایک مقالہ گار کھناہے: ۔ معتران میں آیاہے کرابراہیم آزر کے بیٹے ہیں گر تحقیق سے میں موتاہے کہ یہ نام ابراہیم کے

فادم بُعازر سما خودب،

اسی کتاب کا ایک مقاله نگار آزر کے تحت میں اسلامی روایات کی تر دبد کرنے کے بدلاستا « مراتشی ( Mara cci ) کتاب کہ آزر لفظ ہی ۵۵ کی بگڑی ہوئی صورت ہے جو یوز پیوس کی تا ریخ کنیسہ میں موجو دہے ۔ گریوز ہوس اوراس کے تبعین نے وہ نقرو

> ہنیں تبلایا ہجں ہیں یہ لفظ آبا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر

بهرمال کچه مبی مهومراتشی کا قول بهت بعیدہے"۔

جس طرح مراتشی کا بیان کردہ ما ضواشتھا تی عدم بڑون کی بنا پرصواب سے بعیدہے اسی طرح "بیازر" والا ما خذبجی بڑوت مباہر ہونے کی وجہ سے ساقط الاعتبار ہونا چاہیے۔ یوز بیوس کی تاریخ کنیسہ بیں اگر کو لئ ایسا فقرہ نہیں جس برنام آبا ہو توکتاب مقدس میں بھی کوئی ایسا فقرہ نہیر حسب میں ایرا ہوا میں ایرا ہوار آبا ہو۔
میں ابراہم علیالسلام کے خادم کا نام بعارز آبا ہو۔

برصورت اس مقام پراس مقاله نکارنے اس خیال کی تائید کردی جوعام طور برقائم م پیکا ہے کہ رسیر چکے پر دہ میں اسلامی روایا ت کی تفتیص سیجی صنفین کا شعار ملکہ تبلیغی شن ہے۔ "ازر" اس لفظ کی تحقیق کے سلسلیمیں اٹمہ لغت کے داوقول میں: ۔ ۲ - آزر، بروزن فاعَل تا رخ ، فا لغ ، شالخ وَغیره کی طح عبرانی لفظہ اوراس کے سنع ط<sup>ن</sup> کی وج<sup>عج</sup>یٰ اورعلمیت ہے ۔

علام زمخترى فرات مين: والاقرب ان يكون أنرج فا عَل كعاً بروشاكخ وفا لغ فعسلى هذا هوممنوع من الصرف للعبلية والعجبلى \_

اوراس صورت میں آذر تارخ کی تعرب ہے جس طرح اسحات اضحاب با اصحان کا معرب ہے اور میسی اینٹوع کا۔

سانیات و نبلالوجی کامئدہے کہ ایک دنان کا لفظ دوسری ذبان میں جانے کے بعد اپنی صلی صورت پر قائم نہیں رہا با تصوص لعنت عرب کہ غیر زبان کا کوئی لفظ یا سم عربی میں آکر اصلی حالت پر یا تی رہ ہی ہندیں سکتا۔

تعریب کاکوئی مقره منابطه نهبی یعبن الفاظ و اسا ، سرخینیت ساتغیر و تاب بآسانی سمها جاسک اسم ما ساکت تعریب کاکوئی مقره منابطه نهبی و ابرا بام اور باروں و باران اور بعب الفاظ تعربیب کے تا میں دھل کرکھی سے کھی بن جاتے ہیں ، ما دہ اور صورت دو نوں بدل کرا بک نئی صورت اختیار کرلیز میں ، جیسے اسحاق ور لفظ فلسفہ کم یونانی کے لفظ فیلا سوف سے اور زُط کہ مہندی کے لفظ جائے اور جب سے معرب ہے ۔ مسا بیات کا مطالع اس مسلمیں پوری رسنائی کرتا ہے ۔ لہذا ہم پورے و توق کے ساتھ کھے ہیں کہ آزر تار خ کی تعرب سے اور قرآن و تورات میں کوئی اختلاف نہیں حرایفوں کوئیت میں کہ آزرتار خ کی تعرب سے اور قرآن و تورات میں کوئی اختلاف نہیں حرایفوں کوئیت ہیں کہ آزرتار خ کی تعرب سے اور قرآن و تورات میں کوئی اختلاف نہیں حرایفوں کوئیت ہیں کوئی اختلاف نہیں حرایفوں کوئیت ہیں کوئی اختلاف نہیں کردیا !

ہم اپنی اس رک کی تا ئیدو سندہیں اما مراغب کا تول پینی کردینا کا فی سیھے ہیں جو لفت اورغ یب القرآن کے سلم اور بگانہ امام ہیں: کان اسم ابید تاہج فعرب فبعل انہ ادرغ یب القرآن کے سلم اور بگانہ امام ہیں: کان اسم ابید تاہج فعرب فبعل انہ ایک اور نکم بھی اس سُلمیں ہماری رہنا نی کرتا ہے وہ یہ کہ آزرا ور تارخ کے معنی عبرانی میں ہوج ، خاطی صال وغیرہ تبلاتے ہیں اور تارخ بالکل ملتے جلتے ہیں چنا کچرا کہ لعنت آزر کے معنی عبرانی میں معوج ، خاطی صال وغیرہ تبلاتے ہیں اور تارخ کے محتی متکاسل، گوبا ہردولفظ عبد خطل کے معنوم کوا داکرتے ہیں اس بیلے میتین ہوتا ہے کہ فی انتقیقت ازرتارخ کا معرب ہے ۔

ان مورض ومحققین سے زبادہ ہیں لینے اُن غیرمتا طامفسرین و مورضین سے شکا بہت ہے جہند سے اُن مارخ با مارخ با مارح با مارخ با مارح با مارح با مارح با مارخ با مارح با مارے با مارے با مارے با مارے میں معلوں کی تعلیم کی معلوں کی میں کا مارہ کی تعلیم کی معلوں کی میں کا میں میں کی معلوں کی میں کا میں میں کی معلوں کی میں کی معلوں کی کا معلوں کی کا

من ازبگانگاں ہرگز نہ نا لم کہ بامن ہرچ کرداں اسٹ ناکرد
کس قدر حیرت و استعجاب کا مقام ہے کہ قرآن کریم کے صاف اور صرزع قطعی بیان ہیں
نوتا و بلات سرفرع کر دیں اور تورات جو تح ریفیات یہو د کا نختہ مشت ہے جس کے متعلق قرآن ببائگ وہل جے فون المکلمة عن مواضعہ کا اعلان کر د ہے اس کے بیان کو ہو ہو تولیم کرلیا بعث کے مشہولہ امام ذجاج اور فرا کہتے ہیں : ۔

لیس بین النسا بین والمودخین تمام علادا نساب و تورفین اس پُرتفق بی کابراتیم اختلاف فی کون اسمه تارخ او تا رج علیالسلام کے باپ کانام تارخ یا تارج تھا۔ شہورا مام تغییر مجا بدکتے ہیں: -ان لوریک بابید ولکنداسی صنم ازرابراتیم کے باپ نہ تھے بکریرت کا نام ہے۔

سُدِی فراتے ہیں:۔

اسم ابیدالتا برج واسم الصنم أذر ابراتیم کے اپکانام ارخ تحا اورب کاآزر حالانکہ ان اقوال کی کوئی سندنہیں نہ رسول امتُرصلی امتُرعلیہ وسلم سے اس لسلہ ہیں کوئی موج روابت نابت ہے اور نقرما رعرب اور علما وانساب سے ، صرف تورات کا بیان ہے اور اس، دراصل به ک<del>عب احب</del>ارا و ر<del>وم ب بن</del> منبه ابیے علما رامل کتاب کی عنایت ہے کہ خود بھی اسلام ہ<del>ں آ'</del> ادر اپنے ساتھ اسٹ سم کی ہدت سی ہے *سرو* یا روا بات بھبی بلیتے آئے۔ اہ<del>ام را ز</del>ی کبیرس فرما ڈیم<sup>ن</sup> واماقو لهمه اجمع النسابون على أن ان حفرات كابه فرانا كم علماء اسلام كاس يراتفاق م اسمدكان تأدخ فنقول هذاضعيف كرابرايم عليالسلام كإبكانام تارخ تعابهاك لان ذلك الاجاع الماحصل لان خال من دغوراعتار نبير كيونك الراجاع كارازايك معضهم يقبل بعضا وبالاخرة يرجع كورانة تقليد مبضم بروياين كاراس اجاع كى نبياد ذلك الاجماع الى قول الواحس و كعب اورومب جيس فرادك بيان يرب جهود الاتنابين مثل قول كعب ووهب نصاريٰ سے شنی سائی ہائیں پانھیتی نفل کر دیتی ہیں وغیرها و دبما تعلقوا بما یجل ن جن کی قرآن کی صریح نصوص کے مقا برمر کوئی من اخبار البهوج والنصارى ولاعبرة تررقتميت نسي دننسیرکبیر) بن لك في مفابلة صريح العتران

ان مورضین و مفسرین کی اس کورانه تقلیدا و غرب و مخاط علما، اہل کتاب کی اس سعنا مشکور سے اسلامی روایہ تقلیدا و غرب و مخاط علما، اہل کتاب کی اس سعنا مشکور سے اسلامی روایات کو یہ نقصان ہم نہا گئی ہمت ہوئی نہ پی حضوات قرآن کی قطعی اور صرح خصوص کو چھوڑ کراسرا ٹیلیات کی اس خوا فات کو انقل کرتے نہ ان گتا خوں کو اینی ہرزہ سرائی کے لیے ان کی تا ٹیدو حابیت ہیساً تی اور طعف یہ ہے کہ علما ا

راخین ابتدا دہی سے نصوص قرآنی پرختی کے ساتھ قائم ہیں ام نجاری علیہ الرحماتی اریخ کہیٹری ابراہیم علیالسلام کوآزر کا بیٹا قرار دبیتے ہیں اور فرباتے ہیں: ۔

والله سماه أذروان كان عنوالنسابين موضين ونسابين اگرميان كانام تارخ بالتيرس رُ والمورجين اسمدتادخ ليعرف بن لك. اشرباك في ان كوآزركنام كوروم كيا اكرسنام سے وہ بچانے جائيں۔

سیدر شبر رصنا مصری علیه الرحم تعنیر المنار <sup>م</sup>یس ا مام نجاری کا یه قول نقل کرنے کے بعد فراتے ہین فعت اعتل ان أن هواسم عن الله ويجها ام بخارى اس براعمًا وكرتي بي كوعدالله ای فی کتابدفان امکن انجمع بین ابراہیم کے باپ کا نام آ زرہے۔اب اگر کو ای صورت نع القولين فبهآ والارج دنااقوال للوخين اخلاف کی ہوتو فہاور نہم اباتا ال نصوص قرآن کے وسفرالتكوين لاندليس حجزعندنأ مقابلیں مورضیل ورسفر تکوین کے بیان کورد کر دیگئے حنى نعتى بالتعامض بيندوبين كونكريه باك نزدكي ن معتدبه دلاكل مي ئنسي جر طواهل لقوان بلافتران هوالمهيمن نعوص قرآن كے مقابر يوسكيس الكرقرآن مي كتب بقه على مأقبله تصدق مأصد قدو اورتاريخ كيمصدق اورنتا بدعدل يرجن جيزور كي تكنب مأكن بدونلتزم الوقف فيما قرآن نے تصدیق کی وہ مقبول ہیں اور جن کی تردید سكت عنجتى بدل عليددليل كى بروه مردود اورجن ميسكوت كيابر أن مي مم مي توقف كرينك بهال كك كركوني ليل اس برقائم بوجا-

امام رازی هسرین کی وہ ہی او بلات نقل فرانے کے بعد جن کی مدونبن انسائیکلوپیڈیا آف سلم صخیک کررہے ہیں، فرماتے ہیں:-

یادر سیان تکلفات کواختیار کرنے کی صرورت اس تقتیر

واعلمان فنؤا التكلفات المكيجب

حبكه كونى صاحت دصريح بسبل اس برقائم موجائ المصيراليها لودل دلبل باهعلى كابرايمك إپكانام آزر نتقا حالانكراب ككوئ ان واللأ براهيم ما كأن اسمدا ذرو ال م كى ديل قائم منيس بوئ پيرس كيا صرورت هٰنااللهيل لمديوجدالبتة فأى حاجة تحلناعلى هنه التأويلات پٹری سے کہم ان تا ویلات کواختیا رکزیں۔ بیان قرآن کی صحت کی ایک بڑی بسیل برہے کہ والداليسل القوى على صحتدان المهود والنصائرى لمريكز بوه وقت نزول نزول قرآن کے وقت ہیود ونصاری نے اس کی تردید الفتوأن مع شن قصوصهم في تكذيب نك حالاً كموه كذيب ترديد قرآن يربي ولفي تقور لهذائهم بورے و توق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیالسلام کے باب کا نام آزر تھا اور تورات ) کا بیان اگر تحربیب بیو دیر پینی نهبیں تو بھیراس کو قرآن تکیم کے موافق سانے کے لیے کوئی اور نوجیۃ الماش کیجیے خواہ یہ کہیے کہ آزراور تارخ دونوں نام تھے جس طرح بیفوب واسرائیل دونوں ایک ہی تحف کے نام تھے یا کرزنام تھاا ورتا رخ بمعنی منکاسل لقب، توران میں لقب مذکورہے، قرآں نے اصلیٰ ام مح دنیاکوآگاہ کیاربا اس کے بیکس تارخ ام تھااور آ زرجی مخطی لقتب اور قرآ ن جکیم نے ایک خطا کارکوس کی خطا پر سنبہ کرنے کے لیے ابسے عنوان سے خطاب کباجو اس کی خطاکاری پر میر تصدیق شبت کرتا ہے

کوتارخ کامعرب کیے مصیاکہ امام راعب کی رائے ہے اور ہی ہماری تقبی ہے۔ بہرطال بہ وجوہ توفیق اپنی اپنی جگہ پرلائن فبول سہی گرہیں ان کی صرفیت ہنیں، قرآن کھیلم اسخری اور ناطق ہے، تورات و انجبل کو قرآن کے مطابق کباجائیگا، قرآن کوان کے موافق ہنیں بنایا جاسکتا، وہ اپنی جگہ باکل محفوظ ہے۔

یا زراًس بڑے ثبت کا نام تھاجس کا وہ پریتارتھا اور قرآن جگیم نے ثبت پرستی کی لعنت کو نما یا ں کرنے کے

لیے اصلی نام کے بجائے آ زرکے لفنب سے یا دکیا جواس مبن پرستی کے طفیل میں اہنیس ملاتھا، یا آ زر

وَإِنَّهُ لِكِتَابُ عَنِ نُوْلِا مِنْ أَنِيْهِ الْمِنَاطِلُ تَرَان الكِ كَاب عَنِيتِ جَن مِن مِن وَبَيْنَ كَى جبت وَلَا مِن وَبَيْنَ كَى جبت مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مَن مَن اللهُ مِن اللهُ م

ہامے تعجب کی کوئی انتہائنیں رہتی جب ہم لینے مفسر بن کویہ کہتے ہوئے شنتے ہیں کہ آزرابرائیم علیہ السلام کے چیا تھے، مجاز اُاُن کو باپ کہ دیا گیاہے جس طرح حصرت اسماعیل کو آباد بعقوب میں شار کباگیا ہے۔

نَعُبُلُ الْهَلِكَ وَالْمَابَاءِ فَشَرابُواهِ بِهُمَ وَ بِمِيْرِ صَلاَى اورتير آباء ابرائيم، المعيل اور المُعِيْلَ وَالشَّحْقِ المُحْتِ الْحَقْ عَلَى عَبَادت كَرِينِكَ -

مالانکورس مجازے لیے دان حضرات کے پاس کوئی قربینہ نیس اور اللہ اباء ک بیں ادباء کی جمیت خوداس بات کا قربیہ ہے کہ بہار حقیقی باپ مراد نہیں کہ وہ ایک ہی ہوتا ہے ۔ اباء کو حب بھی جمع لا یا جاتا تواس سے باپ، دادا، چیا ہا یا مراد ہوتے ہیں۔ کیا الذقال ابراھیم لا بید بیس ہی پیصرات کو نگی میں قسم کا قربینہ مجاذبین کرسکتے ہیں ؟ بھر بلاکسی قرینہ اور تبوت کے کس طرح اور کمیوں مان ببا جائے کہ بہا ابید سے چیا مراد ہیں۔ نہ اس کے لیے کوئی فرفوع حدیث ہے نہ ارتجی روایت نہ علماء انساب کی ابید سے چیا مراد ہیں۔ نہ اس کے لیے کوئی فرفوع حدیث ہے نہ تا ریخی روایت نہ علماء انساب کی کوئی تصریح نہ قورات کا کوئی بیان اور نہ صرف اس ایک مقام پر ملکہ قرآن ہیں جمال بھی لا ببیہ آیا کہ کوئی تصریح نہ قورات کا کوئی بیان اور تام کھڑو تشرک اور ثبت پرستی و کواکس پرستی ایسی فرضی چیا کے سر کا کرحضرت ابرائیم کے باپ کواس سے بری نابت کرنا بہت بڑی جہارت ہے۔

ترآن کی تھے کے فیلے فیلوں میں ابرائیم علیے السلام کے باپ کے کفراور عدوات مونے کا اعلان میں ابرائیم علیے السلام کے باپ کے کفراور عدوات مونے کا اعلان میں ابرائیم علیے السلام کے باپ کے کفراور عدوات مونے کا اعلان میں ابرائیم علیے السلام کے باپ کے کفراور عدوات مونے کا اعلان میں ابرائیم علیے السلام کے باپ کے کفراور عدوات مونے کا اعلان میں ابرائیم علیے السلام کے باپ کے کفراور عدوات مونے کی اعمالات میں ابرائیم علیے السلام کے باپ کے کفراور عدوات مونے کا اعمالات میں ابرائیم علیے السلام کے باپ کے کفراور عدوات مونے کا اعمالات میں ابرائیم علیے السلام کے باپ کے کھڑا ورعدوات میں ابرائیم عرفی کو میت میں ابرائیم علیے السلام کے باب کے کھڑا ورعدوات مونے کیں ابرائیم علیے اس کی مونے کو میت میں ابرائیم علیے اس کی میں ابرائیم علی السلام کے بات کے کھڑا کو میں ابرائیم علیے اس کی میں ابرائیم علی اس کی مونے کی مونے کو کھڑا کی مونے کر مونے کی مو

#### ع ـ بسوخت عقل زحيرت كداب جراب معيست

وَمَا كَانَ الْمُنْ يَعْفَا مُ إِبْرُاهِيْمَ لِأَبِيْدِ إِلا الرابِيم علياسلام كاليف إب كي معرت عامنا مرت عَنْ مَّوْعِلَةٌ وَعَلَ هَا إِبَّا وُ فَلَمَّا لَبَّكِنَّ اللَّهِ وَمِده كَى بناء يرتقا جُوانو ل في الخاجب كن بينك الرائيم بهت زم دل اوربرد باريس -

لَاَوَّاهُ حَلِبُمُ -

بننام سى ناهمود صرف اس بليه ب كماً دم على السلام سد كرعب المطلب كتام ا جداد نبع ليد الصلوة وانسلام كومومن وموحدتابت كريي-حالانكرا مام رازى تصريح فرمار سيمين كدير شبعه كاعقيده با آباؤ احداد نبی علیالصلاة والسلام کے ایمان کے سلسلہ بیں ایک عجیب استدلال میتی کیاجا ماہے علّامه آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں:-

على الم سنت كاجم غفرجس براعماد كرمس وه برم كراز ابرابيم على السلام كے باب نه تفق اور اُنهوں نے دعویٰ کباہے کہ نبی علبالصلوٰ ہ والسلام کے آباء کرام ببي تطعاً كولى كا فرنه تقاكيونكم حضور على للصلوة ولهلأ فراتيم كيس بميشه إك بنتوس سارك ارمام كىطرىنىنقىل موتار لاموں اورمشركى بخب بيراور طارت کوزناکی پاکی کے ساتھ محضوص کرنا بلادیل ے، عام الفاظ كا اعتبار مواكر كہے نكر خصوص الب كا اوريكناكه ببشيعه كاتول بمساكه رازي رعی میں۔ قلت متبع کانتیجب ہے۔ باقی اکثر

والذى عول عليه إلجم الغفيرمن اهل السنة ان أزرلم يكن والدابراهيم عليهالسلام وادعوااندليس في اباء النبى صلى الله عليدوسلم كأفراصلا لقولى على الصلوة والسلام لمراذل انقل من اصلاب الطأهرين الى الهجام الطاهرات والمتثركونجس وتخصيص الطهاريت بألطهاريتمن السفاح لادلبل لدوالعبرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب والقول بأن ذلك

قول الشيعة كما ادعاه الراذى فاشق ملاركى ركيب كرآزرابرايم عليالسلام من قلة التتبع واكتر هؤلاء على ان كيج إكانام ب- انداسم لعم ابراهيم عليالسلام -

علامدآلوسی جیسے محق کے اس بیان کو دکھ کر حبث المتنی بھی وبھیم والا مقولہ یا و آجا آ ہے اس اسندلال بی سب سے زیادہ وزنی چیز حضور علبالصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اور یہ کہ طہارت سے طہارت ایمانی مرادہے۔

علّامہ اکوسی اگر صدیت کے پورے الفاظ سامنے رکھتے تو اُنہیں اس استدلال کی جوائت نہ ہوتی آئی ہیں۔ اس استعمال کی جوائت نہ ہوتی آئی ہے اور ہوتی آئی ہے اور ہیں۔ اس معارف کی ہے اور ہیں کے اصل الفاظ ہیں۔ اس معارف کی ہے اور ہیں۔ اس معارف کی ہے اور ہیں کے اس معارف کی ہے اور ہیں کی ہوئے کی ہوئے

لویلتق ابوای فی سفاح لویزل الله میرے والدین کمی ذاسے لوث نیں ہوئے اللہ وقویل عزوجل بنیقلنی من اصلاف طبیعة میں اسلاف طبیعة میں اور شبیق سے پاکے ارمام کی جا بن بنقل کرتا الی ارجام طاهم قصافیا مهذ بالا رائی ارجام طاهم قصافیا مهذ بالا رائی ارجام طاهم قصافیا مهذ بالا رائی ارجام طاهم قصافیا مهذ بالا در این اروایت بیم موامی الاکنت فی جیم آ نسب دو شاخوں برتی میں ہوا میں ان بری و بستر تاخی میں اس دو ایت بین طمارت من الشفاح کی تصریح ہے اب یماں طمارت کا عموم ندر المبین میں میں میں میں ہوگی اور علوم ہوگیا کہ طمارت سے مراد طمارت ایمانی منیس بلکہ نظافت نسب ، صفاریت میں میں میں میں اور عام بشری خیریت و مشرافت مراد ہے اور یہ بالکل صبیح ہے، ذخیر اُو احاد بین سے کم تائید کرتا ہے، تاریخ اور علم الان اب اس کا شاہر ہے باتی را اشاب این و توحید مو دوند خرط کی تائید کرتا ہے، تاریخ اور علم الان اب اس کا شاہر ہے باتی را اشابی علیا لسلام کے والدکا کفر تو قرآن و مدیث کی قطمی فعموص سے نا بہت ہے۔

۱۱م دا زی بی تنمااس عقیده کوشیعه کی جانب سوب بنیں کرتے ابوجباں تزجیدی بمج تفسیر بحوصیامیں اس عقیدہ کوشیعہ کی طرف منسوب کر تاہے۔

وقبل ان أذرعه ابراهبم عليه كما گياب كر آزرابراسم طيالسلام كر جاكانام به السلام وليس اسم ابيد وهو قول اب كانام نيس به عالانكر شيطيع قيده بروه كة السنيعة بزعمون ان أباء الانبياء يس كرانبياه كر آبوا جداد كا فرنس بوت قرآن كى لا يكونون كفارلوظوا هرا لفران ترد ما مناور مرتح آيات ان كى ترديكر تي بين باخص عليه حداد سيما هجا و مرة ابراهيم مايالسلام اوران كرب ب كالفتكوسود ابيه في غير ما أية البيدة في غير ما أية

ببرطال علامه کا استدلال اورنظریه اس سُلمب آهنی بنیا دکامختاج ہے جو لسے میر منب اُسکتی چنا پخر سورہ متخنہ میں ملّامہ نے خو دبھی اس سے رجوع کرلیا ہے۔

فلاصهٔ کلام یہ ہے کہ قرآن کا بیان اپنی جگفطعی ہے ابراہیم علیالسلام کے باپ کا ام آزر تفااور کا فروعدواللہ مختا۔ ابراہیم علیالسلام نے اس سے بیزادی کا اعلان کباہے اور آزر تفااور کا فروعدواللہ مختان ابراہیم علیالسلام نے اس سے بیزادی کا اعلان کباہے اور آزر تاسخ کی تعریب ہے۔ مدونین انسائیکلو پیڈیا نے سطور بالالکھ کرقرآن جکیم کے خلاف ابرخیار خات فرمنیت کامطام وکیا ہے۔

رتحین کے مبض گوشنے ابھی شند ہیں ،کسی دوسری فرصت میں افشاء القداساتی تعمیل کی جائیگی )

### فيزالبساري

حفزت مولانا شيراحدالعتماني صدومتم دارالعلوم ديوبند

شخ باج الدين بكى رحماً الله فيقة نقى القريجة ثاقب الفه عظيم المحل كبيرا وبحسرًا عميقا غواصاعلى المعانى الس فيقة نقى القريجة ثاقب الفه عظيم المحل كبيرالسشان دقيق النظير رفى زمانه ) مجرا بن السمعانى سي نقل كباب كان وحبيرة مانه فقها وحفظًا و ورجا " ذرا بمي مبالغه فه برگا اگريس برتمام جله مهندوستان كشيري عالم كرالعلوم حضرت مولانا سر فحم الورش مرحم الله كرانست استعال كروس -

گومولانامردوم سے رسمی تلمذ فجر کو حاصل بنبر لیکن انجمد ملندان کی معبت و حبت اور نذاکرات کانی استفاده کاموقع ملاہے جس کا بچھاندازه میری شرع میچم ملم طالعہ کرنے والے بخربی کرسکتے ہیں :۔

ایک این عظیم القدر مہی کا تعارف کرانا بالکل ضنول ہے میں کے تعلق وانتساب سے آج ہندو ستان کے الم علم اپنا تعارف کرانا جا کا علم اللہ وروس میں الم علم اپنا تعارف کرانا جا ہے جہدو سال میں میں میں الم اللہ بنا تعارف کے تعارف نے دریعے نصرف زندہ میں بلکمیش از مین وضا

كرا كونشروا شاعت إرب مي وموكما قال القاصى الوالطيب الطبرى : ٥

نوالك للورى غيت هطول وجاهك منهم ظل ظليل

عمدت الكل بالنعافاضحو برعمك منهم حيل فجيل

وسارجمك الهكبان حتى لدنى كل ناحية نزول

جس چیزگاہم کو اکثر انسوس رہا وہ بیتی کہ مرقوم اپنے کھرے ہوے موتیوں کو خود اپنے ہاتھ سے
ابک سلک ہیں منسلک ندکر گئے لیکن قدرت کو خالبًا بیم نظور تھا کہ مرقوم کے خواص اصحاب " ٹا میذ
اکو اُن کی خدمات علمید بیر کسی جیٹیت سے ایک حد مک شرکت کا موقع دیا جائے ہیں ہوش خوش نے بیس خوش نے جیس وہ شاگر دھ لینے اُستاذ کے بیوض کی کئیل ہیں حصتہ پائیں۔ اوراہ شرک خصل سے حصنرت شاہ
عبدالقا در قدس اسٹہ روح کی تغییر کے موافق والذین اُمنوا والتبعت بھی خدریت بھی جائیاں انحقت ا بھی خدم بیت بھی و ما المتنا ہے میں عمل ہو مین شیخ کا مصدات بن جائیں اہنی خوش نے بیا سے نیا مورت )

ایس سے ہا ہے عزیز کرم مولانا بر ما لم صاحب میر مٹی در درس جا مواسلا میہ ڈر انجیل ضلع مورت )
ایس ضدا اُن کی عمرا درعلم و کل نہیں برکت دے ۔ سالها سال کی عرقری اور محنت کے بعد آج اُن کی
ایس ضدات سے حضرت شاہ صاحب مرحوم کے وہ علوم حن کا افاضہ درس صیح بخاری میں ہوتا تھا تونہ
عام ہور ہے ہیں۔

مولانا بدرعا کم نے اس قدر تحقیق تفیتین کمیسنجی اورجامعیت کر توسط کے را خوصورت شاہ صاحب مرحوم کی تقاریر بخاری کو ترتیب دباہے کہ دیکھ کرا ہا علم کی آ کھیں تھنڈی ہوجاتی ہیں واقعی پنیفن باری ہی ہے کہ ایسا کا راہم اُن کے ہا تقرسے انجام بایا۔ پوری فیفن الباری سے مطالعہ کا تو اب تک اتفاق منیں ہوالیکن جو حصتہ سیح بخاری جلد ان سے علق ہے وہ تقریباً بالاستیاب اور جلدا قرل کے اوائل کا مطالعہ کیاہے

چوکہ بندہ کو چھرسال سے مسلسل صیح بخاری کے درس کا اتفاق ہور ہے۔ اس بلے اپنی بساط اور دوصلہ کے مطابق اس کی شکلات سے بھر نہ کچھ واقعت ہوں، اور فاصی بھیرت کے ساتھ کھیکتا ہوں کہ جن مقابات پر جب فوع کے صنمون کی ضرورت تھی وہ ہر مجگہ موجود ہے اور جمال کہیں کوئی بحث تشنینظراً تی ہے وہ کتاب کے کسی دوسرے مقام پر سیر ماصل شکل میں دستیاب موکستی ہے چھنہت ناه صاحب مردم کی مثال ہیں ایک ایسے دریا کی سجمتا ہوں جس کی بالائی سطے گو بعض او قات بہت پر شور نظر نہ آئے لیکن اُس کی تدمیں موجیس سخت متلاطم ہوں ۔ وہ زبان سے بسااو قات چند موجز و خصار لفاظ فرماتے تھے، گران کی تدمیں مطالب و حقائق کا ایک دریا موجیس مارتا تھا۔ و مقدر الفاظ فرماتے تھے، گران کی تدمیں مطالب و حقائق کا ایک دریا موجیس مارتا تھا۔ ابھی صورت میں جامِع تقریرات کے لیے یہ آسان کام نہ تفاکہ ایک گراغوطہ لگا کرا ہو تیو

كوسطح آب برلا ركھے جو بہت مشكل سے لائھ لگتے ہيں۔

اسی طرح کمبی کھی صفرت نناہ صاحب مرح م کنزت اطلاع و استحضار کی بنار پر لینے بیان میں حوالوں کا ڈھیر لگا دیا اور بالفاظها درج کردینا کو کئی معمولی چیز زیمتی ۔ حوالوں کا ڈھیر لگا دیا ہے۔ اُن کا مسراغ لگا نا اور بالفاظها درج کردینا کو کئی معمولی چیز زیمتی ۔

ظاعظیم ہوگا اگریم اس موقع پر مولانا بدرعالم کی دا دند دیں کہ اُنہوں نے اس سیات میں بڑی محنت اُنٹھائی ہے ، مولوی صاحب موصوف نے

ا *- حصرت شاہ صاحب کی تقریر یکے متفرق ٹکڑ*وں کوختلف مقامات سے جمع کر *کے ا*یک لڑی میں یرویا ۔

۲۔ اُن کے بتلائے ہوئے والوں کو تلاش کرکے معنی زائر سیکڑوں کی تعداد ہیں جبع کیا۔ ۱۳ ۔ شاہ صاحب کے بہت سے موجز بلکہ بعض اوقات معقد حبلوں کو نها بت واضح جنگفتہ اور مؤٹر عبارت ہیں مہیں کیا۔

سہ جہاں لینے علم و ہتھنار کے موافق کو ٹی کمی محسوس ہوئی تا مجدمقدور ماشیبی اُس کی کلانی کی کوسٹسٹن کی۔

ہرمال میرے نزدیک مؤلف فیض الباری کی جیٹیت مرف وہ ہمیں جو العرف الشذی کے جا مع کی ہے ۔ جا مع کی ہے ۔ ملکو اسے کمیس بڑورکرا کمیستقل تصنیف کی طرح اس خدمت کو انجام و یا ہے ۔ حق تعالیٰ قبول فرائے اور دارین میں اُن کے لیے متمر برکات نبائے ۔ ہونیں اگریم اس بیاق بر محلس طلی ڈائھیل ضلع سورت اس کے بانی خباب صاجی محس موسی میاں صاحب اوراس کے پرجوش اور لائق کارکن مولانا سیدا حدرضاصاحب ناظم محلی فرانیا محدیوسف صاحب بنوری مدرس جامعہ اسلامیہ ڈائھیل کے حمن خدمات کا اعتراف نہ کر پرقی مبت کفرانِ فعمت ہوگا، جن کی خاموس گرانتھ کے مماعی سے علی طبقہ کو گھر خیصے اس طرح کی قابل قدر مطبوعات میسرار ہی ہیں جن کی تھیبل کے لیے لیے چوائے سفر بھی جا مُرضتھ اسٹر تعالیٰ اُن کے کا ہو میں برکت ہے اوراک کی مہیں اور زیا دہ بلندکرے ۔ آبین ۔

> ِ **کارم عربی** موی قامنی ریزین العابرین بجادیر پیشی فامل یو بند

اردُوعِلَم واوب بمنعبر وتعلیم بریاب فی ظافت.

فنبات وعلومات کا
معتورماً منامه
معتورماً منامه
معکوما و برایم کا
ملکے فاض نقاد علامہ تا جور و فواد جموم و برایم کی المیٹری یہ تق وموز کے بندا دبیات کا فریندی رکن تھ ہورہ ہے ۔ مات رنگ کا بحرصین مود و مدر کے بندا دبیات کا فریندی رکن تھا در المین تھا در المین تھا در المین تھا کہ ہما تری منات

جن میں عام تین رسانوں کے مصابی سماتے ہیں ؟

مثا ہر برخواد کی روح پرولفیں ، وجد آفرین تازہ افسانے ۔ اردوا دَب اوراصنات
ادَب پر تاریخی و تغیدی طبذ تبعرے ۔ سندوستان اور آزاد ممالک تعلیمی فظرایت اندگی اور و بنا کے متعلق تازہ مالات ، ظرافیا نہ وسیاسی مصابین کے علاوہ انگریزی ،
عربی، فارسی سندی زبانوں کے تازہ رسانوں سے بندو صابین نظر و نزکے وکش صفول انتحاء
دیکرٹ سرکار کے بط صفے والوں کو رتی یا فتہ زبانوں کے علی او بی رسانوں کے مطالع
سے بے بیاز کردیا جاتا ہے ؛ سالانہ چندہ کچھ رو ہے ۔ منونے کا پرج چی آنے کے کھی بیسے نیز کردیا جاتا ہے ؛ سالانہ چندہ کچھ رو ہے ۔ منونے کا پرج چی آنے کے کھی بیسے نیز کردیا جاتا ہے ؛ سالانہ چندہ کچھ رو ہے ۔ منونے کا پرج چی آنے کے کھی بیسے نیز ۔ فاوار خریدا رو ل سے رہائی چندہ ندرایہ بیگی منی آرڈور مرف للجور باریہ بیری بیسے نیز کردیا جاتا ہے ؛ سالانہ جندہ کو بردیہ بیسے بیاری رو و کی لا ہور

# سِيمُطاللاً فِي بِينِيقِيدِ كَاجُوابُ

( ازْمولاناعبدالعسـزیزالهینی صدر شعبهٔ عربی سلم پونیورهٔ علی گڈھ) .

(**\alpha**)

(۲۳) بیت آبی ز بیس روایتر بالد هذا و بنین بلکه بالد هدا عرب

میرے الفاظ ص ۱۱ یہ ہیں قال العاجز و و حدب تدانا میں و دانی قول ابی ذہبیں بالل طانہ او وبیروی بالد هساء بعنی خود لا لی م ۲۰ اور قالی میں روایت الد هاء لکھی ہے۔ بھریہ الد طاماء کے اکتتاف کا دعوی خبت باطن نہیں تو اور کیا ؟

وفى عينيك ترحيمة الراحا لله لله المنعابي والحقود

<u>مهربة</u> قادرغيرعا جزكيسي برى مخيني كهاتے بي<sub>ن ا</sub>س لئے كدر وايت الد هذاء يهي نهيں كم<sup>عي</sup>ني

وبغذادی نے تصیده میں روایت کی ہے، بلکیوضع فی دیار تعمیم کہد کرادس کو اٹل کر دیاہے۔ اور دوسر روایت الل هاء کوسرسے سے ذکری نہیں کیا :۔

والبغى يصرع الهله والظلم مرتدر وخيم

رم ، قول بکری وقبائل لھا ذم از مکرمیں ، پرمیں نے لکھاتھا کہ بقول ابو عبیدہ لھا ذم ہوتیں تیم السد، عجل ، اور عنزہ ہیں۔ ان میں کے بہلے تین تو مکر کی شاخیں ہیں، مگر عنزہ نہیں ، سو بکری کے قول کاعموم صحیح نہیں یہ کتنی منصفانہ اختیاط بھتی! اس پر آپ کا نہیان ملاخط ہو ریہ ایک معمولی سی بے معنی بات ہے ، جنگ میں قوت عاملہ مکر کی تھتی ، اس سئے اُن کے ذکر پراعتراص نہ ہونا چاہیے ، یہ پورا بیان جمالت و د قاحت کی نمائش ہے و بس!

(۱) آب کو ہر جزانی مناسبت سے بے معنی اور غیاریم نظر آئی ہے، س زمین برایا م عرب کے لئے الوعبیدہ سے برایا م عرب کے لئے الوعبیدہ سے بڑھ کرکوئی سندنہیں د تجمعت اللها ذمر وهم کن اوکن التغییر علی تسیم ) عقد میں تھی بہی نقل ہوا ہے ، سو مگری کا یہ تصرف کہ اللها ذم من مکو ملجا ظاموم کیسے تھیک ہوسکتا ہے حبکیہ

عَنَره كِيسِ سے نہيں اور لها زم ميں سے نزور ج بمنصفانة المانت واحتياط ملاحظ بهو كر ہر لحافات بكرى كے فول كورد نہيں كرديا، بلك محض إس كے عموم برحزوى اعتراص كيا ہے. رب ) یکون ہنیں جانتا کہ تین ایک سے زیا وہ میں گرمل نظرتویہ ہے کہ حب قوت عاملہ کمر کی معنی تواس سهرنی نام کو چور کر لها دهم کا پنج حرفی نام کیوں لکھاگیا.اس میں تیں گرفتیں ہیں مختصرار

صميح نام كو معبورٌ كر لمب ادر بے موقع نام كو تر جح ديزا ،من مكر كا اصّا فه وه كبي بے موقع ، ابو عبيب ه ،

کے قول میں بے فائدہ ملکہ مخل تصروت ،۔

تراه مدل اللحنلاف كأن بردعى اهل الصواب موكل ا ره ۱، اد ب العرب كوقالي في طياري جنگ سے كناية تبايا ہے . كرى في الكاركيا مي ، میں خالی کی تصفیح کی تھی جس کو آپ غلط حمایت تباتے ہیں اور خود بکری کی غلط حایت کی دلدل **می**ر

تفنیزیب و وقائع جاہلیت کے لئے محصٰ قدمار کا بیان ہی ستند ہوسکتا ہے . قالی سے پہلے . پینفییرامام ابوعبیده اور آپ کے ابن درید کی ہے کہ واھا ابوا ق العوسیج فان الفتو مرقل اکتسبواسلا لهازم حب منیم پرحمله آ در ہوئے ، تو پھراپنے گھروں میں کہاں سے رہے ؟ لہذا اولا یہ بکری کی غفلت اور نا نیاسورتی کی دھا ندھلی ہے۔

> وكان لفي رماعانيت متسلى التت بمنطق العرب الاصيل مغارض کلام کان من بنزلة النساء من البعول

(۲۷) ابیات لو وصل الز السنعواء لمیدن میں بہی ا ورحب ابنین فیمنے ہے تو ابنینا نبلنے لى عزورت نېيى.

الترالة بيهي مين كے اغلاط إس نے بھى الشعراء ليدن سے روايت كئے تھے هفا م لصناعتنا وُدَّت البينا - ابنين كوابنينا اسك ككماكسا بقدابيات بين مرجع مؤنثات ذكورنتا. نكته ابيات كى كتابيں قديم شعرار سے كوئى نسبت بنيں ركھتيں وہ توروآ ہى فہم وصطلح ا ہں! یہ دو نوں شکلیر متصل عبارت میں ایک ہی طرح بولی عبامیئں گی ۔ فرق توکیا بت سے پیدا ہوگا، جوعبدتدوین بعنی متاخرزمانه کاکام ہے اُس کی ذمددار ی عرب عُربار برہنیں . اب تو مجھے نہ إ

المرابيت يا ابن هشام حمبره وغيره بي كئ جكد ہے اور شهور لفتوس وقون ہے۔

جہرویں ہونے سے بیں نے انکار تو ہنیں کیا، میں نے تو اس کی سات کتا ہوں سے تحریج

کردی تھی بھاس کومین کے اغلاط سے کیا داسطہ بسیف وقرن کی روایت تو مباطا انباری کمری میں نزخ

اسان وغيره كى ب معلوم جوناب آب ان مشاميركوما بيل جانم بي!

(۲۸) حکایت ومن هفد ۱۱ للعن الخ ندکورهٔ بکری کی تخزیج میں نے کہّاب الاذکیا رہے بھی کی ہج

اس برآب لکھتے ہیں کہ یہ خود قالی کے ہاں ایک اور جگہ موجو دہے.

ہواکرے! خدا تخاستہ میں نے کوئی انکار تو نہیں کیا تھا۔ کیا آپ کواس کے اذکیا رہیں ہا جانے سے اُلکارہے ؟ کیا یہی مین کے اغلاط سے ؟ یہ اعترامن تو پہلے بکری پر بھینگئے کہ اس نے کیو غیر واحد کہا اور صرکیاکیوں نہ قالی کا نام لیا۔

روم، وذكر اللينى الو كى تخريج نهيل كي

نہیں کی جائیے نہیں کی ایکھی کوئی غلطی ہوئی۔ شارح نے اپنی یاد سے ہرگز نہیں لکھا ہمکن ہے جاخط کی کسی اور کتاب سے لبا ہو، کیو مکہ اس کے الفاظ البدان کے الفاظ سے زیا وہ ممل ہیں۔ بکری کی کون غلطی ہوئی 'جمونہ بیس گھنگنیاں بھرکر نہ ہو لئے۔ دونوں روایتوں کے اختلاف بامعنی میں تغلیط و تخط نہ کی کوئی گنجا کئن نہیں۔

دسون فَهِّ کے معنی میں بکری نے غلطی کی ہے جہاں مین کا دماغ نہیں بہنچا، کہ وہ تو خود غلطیاں کیڑنے میں غلطی کرتے ہیں

بکری کان میں کو بہلے بیاص لب اور عجر دندان سکنی کے معنی میں لکھنا غلط نہیں ، یہ تو بعیت ہ قاموس کے الفاظ ہیں ، بلکہ اساس میں تو ہیں کے دوسرے سخنے سرے نے ذکری نہیں کئے آپ کا پیکہنا کسفیدی لب دوسرے دمجازی ) منتے ہیں آپ کے لغۃ سے نا آشنا ہونے کی غمازی کمرتا ہے ۔ بھر اسکی اپنی ترولیدہ بیانی اور آشفتہ سامانی رکھے ہوسی بڑھے خدا ) سے جو تعلیل کی ہے وہ دماغ کامن گھرت ڈھکوسلامے وہیں!

رام الهمين كاتول معم ببت مي كالول كالم ميم صحح نهين ملك بهت سے آدميول كانام سے . ... جن بين كالے بھى 1وں كے . صل بين اسمعم ہرسياه كو كہتے ہيں ۔ ... ... ... ...

اذا هاسنی اللاتی ادل بهسا کانت ذلوبّا فقل لی کمیف اعتفار رسی جمیل بن مرکانسب محرّف ہے جب ترخیبری کی تعییب بن جزءِ خنبس یا سنبس بن حنّ کی ا منب منت کی ، کمٹیو کمبیو کی ، سعد بن هن یم سعب هن یم کی ، معسوب صباح عدب الله الصبا بن معمو کی ، اور ظبیکان بالفتح ظِبیان با مکسر کی تحریفات میں بجال اکمال پھر جمہرة ابن حزم سے انہا نسب دیا ہے۔

اوادیاہے تابہ خیبری فیرسد

(ب) فیس بن جسزویا اس کی بجائے میں بس کھٹ سرے سے زبرا کے اسّا قدیں سوج دی نہیں اور زہر باتفاق آپ کے ابن الکبی سے زیادہ تقدیمیں ۔ ملکہ تبریزی کے بل توعن الوجیویں ظبسیان جس کو سنبس بھی کہاجا تاہے معدُوم ہے۔

رج ، صنبهٔ اصبهانی ابوہلال ابن مساکز آمری ابن فلکان بینی وغیرہ کے ہاں ہے جس طرح نہنمات میں ضنت دہے ہی طرح نو دلا لی دسمط ۹۲۹ میں بھی موجودہے

رد ، کنیواصبهانی، بن عساکو تبریزی بینی وغیرہ کے ہاں ہے ، نگراور و ںنے کبادِ لکھا ہے، س کے فیصلہ کی بقول آپ کے اب یہی صورت ہوسکتی ہے کہ یہ کبایواناس فی مجاد مزقل فودا بنا نام ہمار سامنے صبیح بیش کرے . و دون ذلاہے خوط الفتاد

ره) سعد بن هذیم اگر خیمه جرسالیا جائے تو تبریزی اورا بن خلکان میں موجودہے . بلک قیاموس جیسے عام نفات میں بھی ہے ۔ دو سروں نے سعد هذ ید لکھ اسے ، میں نے نود ص ۱۵ م بر یہی دیا ہم اور ص ۲۹ م بر تفصیل بھی دی ہے ۔ میری رائے میں یہ دونوں صور میں بروی ہیں جس طرح تبیس عیداد اور قیس بن عیداد ن بار ہالکھ آیا ہوں کہ انساب سے بڑھ کر تخلیط و تصحیف کہیں نہیں لمتی اور جونکہ مارکتب ہے اس لئے جب متعدد اتو ال میں تو بھر اخذیار و کا صلوا الرائے کی جسارت کے لئے قدر سے جائی کی کی است کے درکار ہوگی ۔

رو) معمد مین صُباح ابن عساکروابن فلکان کے ہاں ہے ، گرز بیر کے سیافہ سے یہ دونوں غائب ہیں ۔ اب ذراآسنین چڑھالیں کس کس کی تجہیل و تغلیط کی جائے گی ؟ اگرز بیر مریا تھ ڈٹا لا توعلم نسب ہم سے نیچے آن رہے گا ۔ اصبہانی نے معموب الحاس ن اور مجی وعینی نے معمد میں حبات ما خیابری کھا ہے ،خودا نیے جی ہیں ٹھان لیس کس سے رٹ ناہے ؟

مُعاذ الهي اسني بعشيرتي ونفسي عن ذاك المتام لراغب

رن، طبیان بالفتح اکثراور مالکسر کمتراعلاً میں آیا ہے، تاج میں ہے کہ طبیان بن عامل کو ابن کولا نے بالکسر منبط کیا ہے، رگو باد وسروں کے ہاں بالفتح ہے۔ رہایہ ظبیان جو تعض نشابین کے ہاں سر ستنجرہ ہی میں نہیں تو محصٰ ابن ماکو لاکا بیان کا نی نہیں ان کی کتاب برستعدد تعقبات ہو حکے ہیں تبعن

عاجز كى نظرى بھى گذرے ہيں -

وذَى خطل في القول عسائل مصيب فايلم مبر فهو وستالله

ر مرمد) جدیدے کے نسب ہیں طربین کو بالضم غلط ضبط کریا ہے ،مجیز تیجر و میں تعین کے بعد غلط اضافہ کیا ہو مرمد م

ر دنا اس کا نہیں کہ یہ جہالت کا غیرمتن ہی سلسلہ ہے ، بلایاس پریحکم ملائفہم کا طرو بھی اڑا یا جا

ہے۔ البدمسلالوں کو اس لا دوامرص سے محفوظ رکھے بھرمقام مناظرہ میں بے دلیل بات کی<sup>ں</sup>۔ · · ·

من ابی ریاح سے کمہیں۔ امام انباری جبیع کے قدیم ترین نسب نسناس ہیں ان کے متعدد سنوں

میں یو بنی ہے ،اوراکیا مین ہاتھ دسر سارٹس لیال سنے جس کو تصرف کینے کا ذکیبل عارصنہ نہ نفا

بورى اختياطت نقل مطابق اصول جهائي ہے ديكھومطبوعة شرح المفضليات ص ١٠١٥ اب آي

نسخر انباری مکتوبرُ الف تابی در مند کو دریائر د کرد سجے قعین کے بعد نسخ انباری میں طریق نابت ہج

به میرایا نشخ انباری کااصافه نهمین، بلکرخسزانه ۴۲ مین مجی یونهی ہے۔ یہ دونوں غلطیا ل

ېږيروي م مهباد ي مارون د يې مبعد ت د مهر مهروي مي د اور نيمې . تواپنے ستن کومينېس کرحت مجتمدار رسيد، ب بنې د و غلطيان اور کيمې .

را، بیرنے طابق کو إنضم شکول کیاہے نہ کرصنبط۔

رب، فلین کے بوطرافین کے نسب ساضافہ ، غلط ہے بیج طریق کا ، ہے :-

مساوِلوقسمى على العنواني لا أمّهون إلاٌ بالطسلاق

جواب بمبرون مسي

رمه، قطهی کوناصبی کهناسرا *سرغلط ہے* . و ه تو امیر *صبین خوارج نھا*. نواصب تو دشمنان عُلی *کو کہتے* 

ہیں جن کے عقا مدُیہ پہرہیں .... بخ

ِ کیا کہوں! خو دغلط! انشا غلط! املا غلط! اور پھرحہالت کے ساتھ وقاحت ۔ یہ تو تقنیف کی

معصوم فضا کوحسد وعنا دکی مصن میں نیس کر دیناہے۔

را ، بیات که یقطهی رکیس ازار خدم خارجی تھاناصبی بنہیں ؟ یا بیا کہ وہ علیض کا دیمن نہ تھا ، کسی پڑھے لئے کے دبان سے نکلنی منسکل تھی ۔ ناصبی خوارج کے کسی فرقد کو نہیں کہتے ، ملکہ نواصب تو خوارج کی طرح ان کے زیمنوں کے دیسے ہو سے اتفات میں بمینی " زیمنی میں تابت قدم ، اور بیصفت حریخوارج کی ہے ، حس طرح آپ ابوعبدالدر صنی الترعنہ میں اور سور تی بھی ۔ قطری بھی حملہ خوارج

کی طرح علی کو کاسند کہتا تھا۔ اورا بن بلجم کو برحق ، اور ارک فرائفن دمرتکب کہا ٹرکوعلبہ نوارج کی طرح کا منسرمانما تھا دغیرہ وغیرہ

یہ ہے کلام ومذاہب کی واقعنیت ، اور یہ ہے لغویت ، امام داحدی وعکبری مذیل ہیت ف مَاهو جب ماللنو اصب

كلحقة بمريعينى بالمواصب المخارج اللذين تضبوا لعل اوة لعلى

منريب عليك العنكبوت بنسجها وقفنى عليك به الكتاب المنزل

وسسی عید به استان مودائن کے نسب کی مختلف صور تیں جہیں ہے انہا تی احتیاط سے خزا نہا عالیٰ ج استیعاب اصابہ وغیرہ سے لیکر قلمبند کردی تھیں ، ان پر بے سوچے سبھے پیفیبها نه ریمارک خبط هشواو در نسبچے خرجتا کو کرتے چو کے ، اپنے دیکیے جو کے نسب کو بلادلیل صحیح تبایا ہے ، اور تجور پیرے (؟؟؟؟ بن اغلاط دیئے ہیں ،

بار ہا مکھاجا چکاہے کہ سماعی موم میں میں طریقہ اسلم ہے کہ آئیں دھا کمداھاء کی بھی علمنسب تخلیط سے بھر لوپر ہے اور اب تو اس قرن چہار دھم میں تزئیف و نقد کی گنجا سُن ہی نہیں رہی. اگر نہر نحوہ جو کہ تاب کہیں سے اس کے بھے جڑھ جائے اوسی کے بیان پراپنی کم علمی سے اعتبار کر لے، اور دوسوں کی تغلیطونسفیہ کا درواز ہ کھول ہے، تو اس کا نفید بجائے ھُنتم دھستنم و مزنم باکم فسننے دسلے کے ادر کیا ہوگا ؟

(۱) سنئے جناب بجہد مطلق اصبهان ابن عبدالرآب کے ابن مجرس وطی ابغدادی وغیرہ نے حادثان ایک سنئے جناب بجہد مطلق اصبهان ابن عبدالرآب کے ابن مجرس وطی ابغدادی وغیرہ نے حادثان اور رز ہیں ، اب بہت آب فو د عبد بن عبس یا عنبس ہرد و لکھتے ہیں حالانکدو افتیانا می ایک ہی شکل بھی گی دب ، جب آب فو د عبد بن عبس یا عنبس ہو تکتی ؟ جواب دیں! مگر واقد یہ ہے کہ عبد قبیل بہت آب کے ابن مجرا ورعینی نے نقل کیا ہے ، اور عبد بن عبس ابن عبدالرسیوطی اور بغدادی نے حوگذشتہ آب کے ابن مجرا ورعینی نے نقل کیا ہے ، اور عبد بن عبس ابن عبدالرسیوطی اور بغدادی نے حوگذشتہ تینوں سے متاخر ہیں ۔ مگر میں نے بھت تعدالے ابات دونوں درئیسے تھے ۔ آب نے اپنے ہی تحکم چرب ان

۱۱) شهرستانی دهم دام ۹۰ و ۱۰ ۱۱ه و ۱۸ ساه ۱ ۱ ۱۲۳

کو فی دلیل بنیں بیش کی اس سے مرو و دہے۔

رج ) میں نے بیکے منقدم علا رکاسیا قد نقل کیا ہے بھر نکھا ہے ریگراصابہ واستیعاب میں ھارا نہیں ایجاں نے بیکے منقدم علا رکاسیا قد نقل کیا ہے بھر نکھا ہے ریگرام اول ۔ آپ اس کو اپنی لت سے مجبور ہو کر خبط و خلط و تعتد هن بنا تے ہیں گر یہ نہ سونجا کہ مقتضا کے شن در وغ گورا حافظہ نباشدا تو بیتینوں وار تیرنزہ اور تلوار کے آپ کے ابن حجر ہی کو لگیں گے ، رہامیں تو اس نے کسی قول کی جنبہ داری نہیں کی ، کہ السلامة فی المساحل اُس کی خطا تو محصل یہ ہے کہ اس نے ابن حجر وغیرہ کی ناحق تکذیب مہیں کی ۔ کیا آب یہ نہیں مانتے کہ ابن حجر نے یوں لکھا ہے ، تو دنیا میں اکھیاروں کی کمی نہیں ۔ گرآپ کی حدت الماضطہ بہو عباس کے دادا ابی عامر بر لکھتے ہیں و لقال ابی غالب جو جملہ کہت محتق لمیں نہیں ، سواگر اس تردید دیا قول ، کو محض ایک آدھ ہو تھی کے استنا دیز است کیا جاسکتا ہے ، تو بھر گذشتہ علمار کی تو وہی کرتھی نہیں انہیں کیوں اپنی کہ سے زیادہ کا آنفاق ہے . محض اس لئے تھ کہ ادیا جائے گا کہ آئدہ حیل کرتھی نہیں کیوں اپنی کہ بہیں دیتا ہے ۔

ان الناس عُطونی تغطیت عضعم وان عبتواعنی ففیهم مبلعث وان حفروا بازری حفرت بارهم ملاست لیعلم قوم ما تصنم النبارت النبارت کری کے باتی رمین کا یہ لکھنا کہ وہ ابور یا ش قیسی ہے اوعائے غفلت ہے۔

نیس صاحب اوه توبتال کی جرلایا ہے اجبئت من سباء بنباء یقین العباس بن الفنج الریاشی استاذ مدود میں کو معلوم ہے دیکھوس ۹۰ دو ۲۸ ۲۰ ورا در بریاش الفنیسی جی ص ۹ ۲۹ و ۱۹ ۵ و ۱۹ ۵ و ۱۸ مرگر الفض عن ابی تعامر ہے جو الفنج کی تصحیف ہے ، بحریہ بات بھی کچرکم متبعد نہیں کریہاں رہایتی ہوب سائھ اسہ تو ابور بایاش الفنج کی تصحیف ہے ، بحریہ بات بھی کچرکم متبعد نہیں کریہاں رہایتی ہوب سائھ اسہ تو ابور بایاش جا ہے ۔ ان حوالات برغور کر نیسے معلوم ہوگاکہ کا تب یا شاید بکری بھی الجربای ش اور لوطایتی میں تمیسینر نہیں کرتے ہذا ان کی تحریروں کو میز ان عقل سے تو لنا لازم ہوا۔ اب ادھرآئیسے بیہاں عس سربرا بیا ماسہ برفایت ربانتی دکذا ، نقل کرتا ہے ۔ حالا نکہ اس تو بروایت ابی بریاش الفتیسی صاحب المنہ الطابح بی دور ایس الفتیسی صاحب اللہ الماریاش الفتیسی صاحب اللہ الماریاش الماریاش مورد کرائے الماریاش الماریاش ۔ مگریہ واش الماریاش مورد کہ الربرایا متن ہود کر الربرایا متن ہود کہ الربرایا متن ہود کہ المتحد کی الربرایا متن ہود کہ الربرایا متن ہود کہ الربرایا متن ہود کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

وبنیش کهیں کسی بازار میں نہیں کہتی ،۔

قوّم صل و العيس يا ابن لبشر اياك والشكّ وضعف الامر

ده ۱۳ مدیث موسی بن محسمان بن ابواهیده کو بکری کا حدیث سند کهناا ور پیمرمین کاس نیطاموش

رهنائعني هِ إي تومر ل بار ايم صحابي نهيس

لاحل دلا قوة إكس برتے برحدیث كوا بنا گھونسلابنا یا تصاجر ہں بر كلي گرى :-

قفس میں مجھ سے رو دا دھین کہتے مذور بہرم مسلس کری دوس بیا کا بجلی وہ میرا آشیا کیوں ہو

مىندە تومرفوع مىنصل السندى كوكىتىمېن اور يەمدىيڭ سېىھى اىسى ہى - كىيا اپىن طرح

بکری کو بھی حدیث و اصول سے مقری سجھا تھا ؟ مجھے کو ن حزورت تھی کہ آپ کی طرح ہرکسی کے نوا ہخواہ

منه آور كسى سے برهوليس اصابه نمبره و ١٩٥٨ ميں ابر ايم بن الحارث دونوں باب مبيوں كو صحابى لكھا

ہے ملد روایت ابن مندہ تو ان کو آنحفرت نے ایک جنگ میں بھی جیجا تھا یہ تھی آپ کی حدمیث و رحال

کی فابلیت حس کے بہتے پرمکری کی تغلیط کرنے اٹھے تھے بہرکیف اس غلطی سے جو دصینی کامشتی سی

لرى كى، اورخدا واسطىمىس سورتى كى ب، آخسين كوكياسروكار!!!

اذااعترونت كاعتراض الهسرة يوشك ان تسقط في استره

ہوتا ہے ، اس پر معتر صن نے محصن ہیں گئے کو عقل دفہم کی تقسیم کے وقت آپ غیر حاصر تھے قیامت کی کے دے مجانی مینی کہ: یمین نے خفات بن ندب اور ابن نضلہ کو ایک سمجولیا ہے، اور پیمر نیجے نمبر را ب ج دی کے جارت وں کھوے کئے ہیں، جومین کی ایک بھیوں سے آر ہیں گے کہ علی شفاجرت ھاس فاتھا دب و فی نام جہنمہ

عربی اورارد و میں تو کھر چکا! اب بچرد و بارہ مہندی کی جندی کرتا ہوں! بکری یہاں تو تا بط کے بھا نیخانام ابن ندن بسہ تباتا ہے گرص ١٩ ہر ابن نضله ، اور عالبًا بدو سرا بیان ہی شھیک ہے اس لئے کہ تا بط بالا تفاق کا لاحد بنی نہیں، گرند بہ تو حبش ہے ۔ خود اس کا فرز نذا ہنے نسب کو سیاہ تبا ہے ۔ بنا بریں اگر یہ رشتہ ریاموں بھا نجے کا ، لا محالہ محقق ہے ، تو تا بطا و را بن نضلہ کے ما بین ہے ، نذکہ تا بطا و را بن نضلہ کے ما بین ہے ، نذکہ تا بطا و را بن نضلہ کے ما بین ہے ، نو تا بطا و را بن نضلہ کے ما میں دوھ ) آب کی یہ فریاد کہ مین نے ہیں برختہ کو مان کیسے لیا؟ وہ تو مہنیہ ضروری مباحث سے گریز کرتے ہیں، آب کی اس عنا دومزار کی شین کے تمام کل مجرز دل کی طرح ناکارہ و فرسو دہ ہے ۔ ور نہ بھر شیو الیس ما کسی اکھیاں سے بیر شھو الیس ص ١٩ ہر میں مرابط کی اس فاظ رابن احدت تا بیط لم لیسم کا احد خفاف ) ،۔

رق بسمانتری غلط بے کاول اللاق دی دی ماحب کشف وغیرہ " میں اپنی طرف

را، اس عدد کا مرر بوناتبا ما ب كه شايد فسف اسليندر و كے حساب يس فيل مو كے جوں .

وغيره كااعنا فدنه كيج

رب، به دو کلے کہ یہ کال عقلی ہے باعادی جو آج سے ۲۸ سال پہلے بزمانۂ قیام رامبور کہ ہیں ہے سن بائے ہوں آپ کو مناطقتا کی فہرست میں داخل نہیں کر سکتے مفت کی در دسری کیوں تیجائے رج، به بات کہ "عمر کی تاریخیں صحیح نہیں ہوئیں اُن کی تقییح کرناموسنے کا فریصنہ ہے "جہزب! آپ توخیرت سے لکل گئے کہ مؤرخ نہ تھے، مگر تھیر مؤرخوں کی جان کھانے کیلئے کہاں سے نکلی شے ہیں ؟ قد اسد نواح من لا عقل لہ:۔

من کان مرعی عذب و همومه می روض الا هایی کمری اله اور ولا دی «ببن اپنے بھائی سے سوسال سے زیادہ بڑی ہوسکتی ہے "کتی سیج نا قداندا در مور خانہ فقرہ ہے! جوا بنا جواب آب ہے ۔ انسان کے دماع کا حب بیعالم ہو تو اس کو نمائٹ میں منظر عاام برلا کا یعنی جو اب فراآ کے بڑھیئے اور میمین کے اغلاط ، جن کو کرا ماکا تبیین بھی شمار نہیں کرسکے گفتہ آئیے! دل ، وعروع بدفار و تی بین اسلام لا یاضیح نہیں ، گریہ بات توکشف کی منقولہ عبارت میں تھی، میں ہی کا ذمہ دار نہیں ، خود اس کا لوی لغدادی بھی اس سے منکر ہے جباں سے آب نے یہ بات اڑا لی ہے ۔ اگریہ ہے تو ہر سلم کو کا فر کہنے حب وہ یہ آیتہ بڑھے انا ہ بھے مالا علی اور ایک علو رق ناقل دائٹ باک و نعو ذباللہ ، بر بھی جڑ دیجئے ، لاحل ولا قوۃ! ہنو زہند بیں بیدا ہونے کے باوجود آپ نے یہ شن نہیں سی نقل کفر کفر خب شد

رجر، "اغانی کے دومرے قول کہ رکیا خور کی مطلقہ بھی کے میں یہ استدلال کیسے کرسکتے ہیں کہ رکھتے ہیں کہ رکیا نہ نام کی ایس کی کوئی میں نہ ہو، دو نوں میں نلازم ہنیں "سوسنے اربیا نہ کا وجو دعمر و کے اس بیت امن می بھائتہ الداعی السمیع سے نابت ہے اختلات بھی اسی رکیا نہ سے تعلق ہے کہ یہ اس کی بہن ہے یا کوئی مطلقہ ۔ یہ طب می مضحی خیز الٹی منطق ہے کہ حب دو آ دمیوں میں اختلات ہو کہ کہ سورتی ہیں یا ٹونی حالانکہ دونوں اس تی خص کو ایک ہی سیجتے ہیں توخو د آپ بیج میں آدھکیس اور

کہیں کہ کیا ایک محدسورتی اور ایک ٹونکی نہیں ہوسکتا خطاکو آپ ہی کی ہے۔ مگراس عجیب دماغ میں منطق محو نسنے والااستاذ بھی ذمہ داری سے صاف نہ تھوٹے گا۔

وکم من عامیّب قولا صحیحیا و آفت من الفال مالسقیم ۱۱ م، بکری نے آن بیب بن أبنا کو واوی الاصل تبایا ہے۔ اس بر آپ آنکھ بند کر کے کہ و من کم عجع ل اللہ نوم اضما لمهن نوم میں کے سرحقوبتے ہیں کہ وہ کمال صناعت سے ایسے امور پر قوج کرنا ضروری ہنیں سیجتے، بھر کمر بی کے بین اغلاط دیکے ہیں۔ ۱۱، این یائی ہے د ب، صب کے باہے کہنا بلادییل ہے۔ ج) المصدس بالوادی تولیف ہے سیجے بالیاء ہے ماکر ترام کا کلام تھیک ہوسکے۔

بلافون تردید کهونگاکه معترض بس کتاب کا نخاطب بی نهیں، آخریہ جہالت کا منظا ہرہ کہا تک فی میں اور نید تو ہے ہے دمود دن ہے کہ آن بیٹ بین کا مصدر این ہے ابوزید تو ہے ہیں کہ یہ انی یا بی کا مقلوب ہے ۔ گویا یہ بات اس امر برنفس فاطع ہے کہ اونا کسی طرح آن بیٹ بین کا مصدر نہیں ، بینی کہ بیٹ بین یائی الاصل ہے نہ کہ واوی جس طرح بکری سمجتے ہیں ، آپ کا بورا بذیان کو وا داستی ت ب المریح فی یوم عاصف اُوگیا ، رہی یہ بات کہ بکری عبارت میں وجاء المصدس بالواونہیں بالیاء کا لمریح فی یوم عاصف اُوگیا ، رہی یہ بات کہ بکری عبارت میں وجاء المصدس بالواونہیں بالیاء جا ہیے ، تو میرے نزدیک دونوں سے اصح یہ ہے ربالواد و بالیاء المصالی طرح علی فعلی ایداس سے کہری با بکری اونا وا بنا ہرد وکو مان رہا ہے ، مگر میار بہاں بکری برا بک جوت حتر ہمن ہے کہ کوئی اجوت وا دی حسب کے باب سے نہیں آ با مگر

وهالا الغربيب بل ولكن تعاطيك العن بيب من العزبيب العن بيب من العزبيب المرامي العزبيب ا

کوئی فاص صرورت معلوم نه ہوئی کرسمطاللا لی کھی بھی مرحب احادیت بننے دالی نہ بھتی ۔ آپ کی حدیث دانی کی قاص صرورت معلوم نہ ہوئی کرسمطاللا لی کھی بھی مرحب احادیث دائی گائی بہنیں مل سکتی حدیث دانی کی قلعی بار باکھل جلی ہے ، یہاں ایک حدیث کی تخریج کردیئے سے کوئی ڈگری بہنیں مل سکتی دسم ، روایت نجاری بیں ابن مقاتل دمروزی ، ہے نہ کہ الومقاتل داس پر ڈیڑ ع صفحہ سیاہ کر دیا ہے اور یہ نہیں سونجا ، ۔

ماب ال من اولسه نطفت وجیف تا اخراد بغند لآلی کے تک نسخ میں ابومقاتل تھا، سوتقریب کی مخ لدعبارت نقل کردی گئی - بھرجب ایب سال بعد مغربی نسخه سے مفالم کیا گیا، تو دوسرے زنین کی شرکت کار کی وجه سے تہائی میں غور کرنے کا موقع سلا، نہ گذشتہ ہاشیہ کی اصلاح کا میں نہیں جانہا کہ آج زمین جند برا کی محدث بھی ایسا ہو صب ابن مقائل اور ابو مقائل کے حالات نوک زبان ہوں فیر بہ تو محصن ایک اوی کا معاملہ تھا ۔ مگر آب تو کلام باک بیں سبع سندین کا ترجمہ آ تھ سال سے کرتے ہیں، اور قعقاع بن معبد کوجا ہلیت کی موت مارہے ہیں، حالا نکدان کے والداور تجا بھی مسلان تھے، نیز امرا ھیم بن الحاس شعابی کی صحبت سے آب کو الکار ہے ، حالا نکدان کے تو با ب معین عالی کہ اس کے حدید جمعی بی کمام مفتی عقت ۲۲ د ۳۲

اگران نادرالو جودرواة کے نامول کا کسی کو باد سر بہنا مور دطعن بناسکتا ہے، تو پہلے ابن قیم اسے بنٹ لیجئے جس نے محد بن مفاتل رازی کو مروزی بنا دنیا ہے ، اوراغا تۃ اللہفان میں کھا ہے کہ ان سے بخاری نے جو بہن مفاتل رازی کو مروزی بنا دنیا ہے ، اوراغا تۃ اللہفان میں کھا ہے دکہ ان سے بخاری نے جاری نے جاری ہے ، حالانکہ بخاری کے استاد تو بہی ہمار سے ابن مفاتل مردزی ہیں دمکھولسان المیزان ۲۱ ۱۱ پہلے انہیں پیٹے بھرکے کوس لیس بھر تھو ہے سنہ ملائیں . ذرااس او بخی کھڑے کو ہلا لیس بھر تھو ہے سنہ ملائیں . ذرااس او بخی کھڑے کو ہلا لیس به نفسلار دھرو علمار عمر کی جوک ہے نہ کہ دعوام مجزہ عزباء اور مفنولیوں ) کی مربع ہی تاروا ہے کہ نو نین اولا کلام ہے مگر نبا مین کو ابن سیدہ تصویف تبات ہمیل درابن الحالی ہے ۔ اس رہیں نے لکھا ہے کہ نو نین تو لا کلام ہے مگر نبا مین کو ابن سیدہ تصویف تبات ہمیل درابن الحالی ہے ۔ اس رہیں کیا فی اللسمان یہ کشنا صریح کلام ہے جو کتا ب الالفاظ ولسمان سے لیا گیا ہے تبار واحدہ کے منکر ہیں کا مشہور معاجم ہیں اس کا وجو د نہیں ۔

سو بہلے گرہ باندھیں کہ بتا بین کو کسی نے قوی نہیں تبایا، قوی تو محصن نبونین ہے ولسب! یہ تو آپ کا صریح افترار ہے . بنا رو بنا بین حقیقت میں دونوں ضدیف و منکر میں یا مصقف ، رہایہ بہتا کہ بالتا رمیرای بنایا ہوا ہے ۔ تو لسان و تاج کو کسی بنیا سے بڑھوالیا جائے اگریہ آپ کے بہال شہوکہ معاجم میں سے ہوں ۔ ملکہ یہ العن میب المصنف میں بھی ہے ۔ دوم ، منتہا خے نسب میں امیڈیا امامہ غلط ہے صبح امد ہے ۔

امیت مصن اغانی میں اور امام مجمی ۲۷ آخر دیوان ۱۱۹ اصابه ۱۸ ۳۹ میں ہے ، گرانباری ٢٠ اعين ٢٠٠٨ هيس تومن أدىب حرملة بن صيفى بن اصوم بن عباس بن عبل غـنم بن جِاشُ بجائے صنل دمیں سنان بن ا ماستہ بن عمد و بن عجاش کے ہے۔ آپ کے اصابہ نے تو کمال ہی ک<sup>و</sup>یا ا که خوداینے گذشتہ بیان اورحلہ نسا ہیں کے برخلاف ضحرا سرب سنان بن عہو و بن عباش لکھکر شارٹ کٹ کرلیاہے۔ ذراآ نکھیں کھول لیں بہاں صرف امام ہی نہیں ، بلکہ اس کے آباؤ اجدا ڈیک کا تھھکانا نہیں بیںنے توجباں جیسا با پاتھاا مانت داری سے نقل کر دیاتھا۔ آپ کا امڈ کوجو غالبًا مرد ں کے نام میں کہیں نہ آیا ہو صحح تبانا ،جہل در قبل اور مُمّق وحُرَق نہیں تواور کیا ؟ من لمسيمين جواداكان يركب ك في الخصب فاميد في الحيال المستولا دام ) الواحد العسكري كى سنديس محسد ابن حفص مذكور ہے ، مگر مكرى نے آ كے اس كو عموب هفص الوصّابي لكماسي، ورأبو احدكي ترديد تنهيل كي . اس ك بي ن كايما ب كم محدّ مجے توملانہیں جیج عمری ہے منسوب ہر وُصاب بالضم حومین میں رزبید کے بالمقابل) ہے ۔ اس مِ آپ نے اپنی لت سے مجبور ہو کرحلت میما الرکر زمین اسمان ایک کردیا ہے . فنلوكا السريج اسمع س بحجبر صليل البيض تقرع بالذكوم اورا بنے علم وعقل سے بے بہرہ ہونے کی تحریری شہادت بیش کی ہے (۱) همه ما بن حفص نام کاآ دی اگر دنیا بین کہیں ہو تو ہو، مگر وہ اس سندمیں توکسی طرح ہنیں لعراهبه کا کے بیمعنی ہیں کہ یباں کوئی موزوں ہنیں بڑتا۔ رب، دصاب کوبروزن شار نبانا انساب در جال سے تطعی نا دا تفیت کی مکی سندہے، اور اس م سمعاتی ومت تبه البنسبت ذهبی کا حواله جهل برحبل دا فترا بر کا تاج سبه ۱ آپ کے ابن حجرنے توقفری ج پراس کوضبط بھی کرویا ہے بہم الواقح لعب ھامہ ملتہ خفیفتہ اور تھن بیب التھن بیب، مہم میں ہیں کا زحمہ بھی دیا تھا۔ اور حاشیہ میں ضبط بھی تھا۔ بھر کمویں نہ کسی بنیا سے بڑھو الیا، اورغربیم عانی وذہبی پر جنہوں نے یا تو عمر ب جفص کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا، یا وصابی کو ضبط نہیں کیا، کیوب اتنا برابهتان باندها ضويية ملاموية

لمالمنيت ببن السمروالقضب

لمربيلم الكفركم من اعصر من لمنت

رائم، میں نے ابو عبیدہ کو کہیں سے لیکرا بن انحرّاح لکھا تھا، مگر باوجو دیلائ بھراس کا کہیں ہت، نہ جلا، کہ یہ نوٹ کہاں سے لیا تھا۔ اس برا پنی عادت سے معذور ہوکر زبان کی لگام ھبور دی ہے، کہ یہ ابو عبیدہ معرب المنتی ہے، یمنی حلہ معاجم میں شی سے سفول ہیں۔

ادبی کتابوں میں مبہلا ابوعبیدہ مقمر ہی ہوتا ہے ، یہ بات بدیسی سے بڑھ کرہے ، البتہ ندمعلوم گذشتہ نوٹ میں نے کہاں سے لیاتھا کہ یہاں ابن الجرّاح مراد میں ، ایک بات تھتی جیسی بینی آئی کھی۔ جن صحاب کو مجھ بر ہتماد ہوگا وہ گذشت تہ نوٹ کو مانیں گے ، ورنہ کچھ نہیں ، گر آ ب نے یہ کونسا اکتشا کیا تھا ؟

#### امريها الشهاوترينى الهترز

مگردومری بات تو در وغ بے فروغ ہے کہ "حمد کتب لغۃ میں یہ مینی ابوعبیدہ سے مرو می ہیں " بشرطیکہ اسان و تاج آب کے دیبات میں از کتب لغۃ شمار ہوتی ہوں ، کہ وہاں الوعبید ہے نہ کہ ابوعبیدہ سے نہ کہ الوعبیدہ سے ایک میری رائے میں ہما ہے گم شدہ ما خذمیں الوعبیدہ سے ابن الجرّاح کو مراد لمینا ہی دانش ہم اس کے کم معرفی تعجم نہیں اور الوعبید کی العن بیب المصنّف بہت کچے معرف ہے۔ تبطیکی اس کے کم معرف ہے۔ تبطیکی آب کی بنویت میں ان معلومات کی باریا بی ہوئی ہو۔

رمه) عمد مرمین نے لکھا ہے کر بنے اس کو بفتین صنبط کیا ہے، الدبتہ حافظ عدالعنی نے اس کو سبکون نون تبایا ہے، اس پر آب کے دواعتر اعن ہیں۔ دا) عدالعنی کا ابن عمندا درہے رب، بیر فود عیدالعنی کی غلطی ہے۔

آپ کے ہاں کی نَّمُوْتَتِ عدیدا ئیوں کے نالوٹ کی طرح بالاحراقہ حید ہی کی طرف راجع ہوتی ہے ، بینی کہ اگر عبد الننی کا ابن عہذا درہے تو جلئے آپ کی گلوخلاصی ہوگئی جی پرسے عمبُ النی کو غلط کا رکیو اکہا جائے ، آخریہ دوبامیں کہاں سے ہومیُں ۔ آپ کی تو ہربات . . . کی لات ہے ، سننے (۱) جو ابن عہٰ عبد الننی کے ہاں با سکون ہے وہی شتہ ذھبی دغیرہ میں خیمیتیں ہے ۔ حقیقہً

را الك ادر شال ص ١٩٠ بر يمبى ملے كى اس طول طویل تالىيەنىيں باد جود كوتشش اگر دو الك جيزي حواله سے درگئير تو بشريت ہے مگر آپ تو حواله ديكر مكھنا فاشتے بى منہيں ۔سب گرايرا اباسى جدكر يمتنيا ليستے ميں كه ،۔

مضمون شعر نوط بو د فی زمان سین برست برکر بنینادآن اوست

عَمّنه كاضبطاك بى بي جنواه كسى كانام ہو

رب) حافظ عبدالعنی کی بات متاخ تحریروں کی بنار پراس آسانی سے رد نہیں ہوسکتی، وہ اس منن مؤتلف و مختلف کے قدیم ترین امام ہیں، اور دو سرے محص نقال فیر بیسب کچھ تو اپنی جگہ رہا۔ مگر بین تو خود عبدالعنی کے قول کو مرجوع صورت میں نقل کیا نظا، نہ اس کو ترجیح دی نہ مانا، تو بھراس کا ممین کے اغلاط سے کیا واسط، میں نے تو اتنا لکھا تھا کہ نسلاں کتا بہیں یوں ہے ، اور آب بھی ما شنتے ہیں کہ اس میں یو ہے ، اور آب بھی ما شنتے ہیں کہ تو کم از کم ہرفن کی ایک آوہ انہا ہوں کہ اگر حجہ کتب مولفہ نی الاسلام برآب روو و نہیں لکھ سکتے تھے تو کم از کم ہرفن کی ایک آوہ انہم تالیف کو اپنے زور بنجہ سے الٹ دیتے ، آخر یہ کیا علت ہے بو کہ جس کو جا ہیں اور جب جا ہیں سنے رکو ہیں کہ کہ تو نے جو کہ جس کے کہ جس کے کہ تو نے جو نکہ فلاں سے لیا ہے ، س لیے تیری وجہ ہے ، س کار دکر نا بھی ضروری ہیں۔ رہا فہ مارکی سفیم و تحقیق اور اُن کی مؤلفات کی تحقیف کرنا ، سویہ آب کا محضوص فن ہے جب ہیں آج عالم میں آب یکتا ہے کہ جہ تا ہیں ، میمین اس کے راہ وجاہ سے بلد نہیں کہ ،۔

اذاحارس في خلق سفيها فانت ومن تجارس سساء

اس كى كہانى كي توافعال ابن القطاع كواور كي دائرة المعارف كويادہ.

کچھ بلبلوں کو باز ہے کچھ متسمرلوں کو حفظ نہ عالم میں ٹکڑھے ٹکڑھے میری د<sub>ا</sub>ستاں کے ہیں ۱۹۷۱، حبدی کے بیت ص۱۹ کی تحت ربح حمیوڑ دی۔

مگرکس نے ؟ آب کے د نہایت وسیع العسلم سلیم الطبع نقاد محقق ) بکری نے ! مگر غطی بہ ہرحال میں ہی کی ہے .

ده ، بیت هل تخنش الوس بالآل کاصواب بالمآلی ہے دان خطاسورتی واشعبان مصیم، جومئلات رکن اعضط بدائو عندی مشکولابالفتی کی جمع ہے .

ھں میٹ خماف ہیا امر عسووا را) بالمآلی سے وزن نہیں بتیا، آپ کو شاید عروض سومت ہنیں ۔ اور اگر دہمآل کہا جائے رحس طرح اب آپ نے اپنی عروضی غلطی سے بلاا غلان واعتراب جوع کبیا ہے) تومعنی یہ ہوں کے دیاوہ اپنے سینوں کورومالوں سے بیندھ دیں ) شایدرومال آپ کے ہاں

١١ بم نے ينبرخط سے ليا ہے كدموارف يس مكن سبة علم ادارت كا اصلاح يا افسا وجو

برے کاکام دیتے ہوں۔ ابتو بالآل پر کن الکمناکسی چورے حیلے بھیج سی ماسکے!

ر ب، مثلاثة برخطیس زبرلگایا ہے اور معارف ہیں بالکسیونسط کیا ہے۔ پہلے پنے رجوع الی ہوا کا اعلان کریں ۔ بھریہ لیجئے آپ کے بغو در لغو اغلاط فاحشہ!

ا - مثلاة جس بيضطيس زبرككاياب أكربالفتح تهاتواس كارسم خطبالالف ہے اسطرح مالاتة الكرمثلاتة ..

بیایاں آمایں عمرو ہنوز انجب مہی خوانم ندائم کے رقوم آموز خوا مسم شد بداواتش اللہ مثلاثة بالفتح کالمقلا کا ہے جس طرح لسال

کے فاضل محنتی نے لکھا ہے اس کئے کہ معَلامۃ با لفتح اور میقلامۃ بالکسرہے.

رس، مجرآب کی تبنیه آپ کی لفوتت ناب کرنے کے لئے ایک رصبطری مندہ الماسی

کم نہیں ربینی کہ المٹلائی کا بلعلائے سے وزن مقصود ہے نہ کہ کسرمیم ، عالانکہ وزن سے ہی ریروز بر کی نشان دہی مقصو د ہوتی ہے نہ کہ کچھ اور ، گویا آپ کو عربی کی تعلیم میزان وننشدب سے سٹر وژع

کی میں وہ معلود ہو گاہ ہو کہ اور اور است میں میں میں میں میں است میں است میں است میں اور ان میں است میں ہوا دی اکرانی پڑے گی۔ فیالفنیاع العدمو ملاحد اور میں ونیا اس تھوکسے بیوندلگانے پر لغۃ کی رہادی

کا قبنائمجی اتم کرے کم ہے، برا ہو اس حبل ناا ہل کا! ایک فاضل صنی نسان تقیم جنہوں نے اسس

انسکال کامل کذن خونصورت وصوند نکالا اورایک ہاسے مندکے وب وبارمین ،کہ مسرسالدی

اور دېلى بىي رەكرىمى ار دونه آئى، بھرناظرىن چودې اندازه كريى كەن كومېندىيں برىگ پرى كېرايشى

اوركيونكرا وركس راسته سے ملا استا دعر بي أَكَّى جو كى ١٠ن كو فاضل مصركے مقابله ميں بيين كرنا ہے

كدلا بدعى لىخدىة الالحوها! الدالد؛ اس يريغوط بوغوط!

الله في الموج للعشريق لعنها ﴿ وَاضْعَا اللهِ وَتِهُ لَعِسَ الْرُهُ ﴿

راہ ا تلاس بس بابنعیل سے مجے بہیں ملاعظاس بہتب کہیں کی ابند کہیں کاروڑ اجم کے

خود اپنے سیر خی کرکے کہتے ہیں کم صلح لسان قاموس اور عمرہ و قود مکھ لی ہوتی

بیں تو دیچے سکتا ہوں ، گرآپ بھی تین سابن الذکر کتابیں کرایہ کی آٹکھوں سے دکھلواکیں کہ آن میں بجز مجرد تفعل اورا فیتعال کے کہیں تفعیل کا بہت رہنیں ،اور بھر اپنے سنہ کو <u>جاہ</u>ے گریبا ان مخالیں

اگر و خصومتوں کے سلامت بھے رہا ہویا اس بر فاک اُڑا میں . مگرہاں بھا ہے کر منیکو مرکو صفرر

دعائے خیرمیں یا درکھیں کہ انہوں نے الفاظ حجہرہ کی بھی فہرست بناڈالی ، اور آپ کوشوا ہر بآپ بی ہائمقہ آگئے مگر عاجز کو تو وہ اپنی کتاب جیاب حکینے کے بعد لی . مار مدر ہر تبدیا

والعذب عندكرام الناس هبول

عمر کولہ بیت میں ندقت محرت ہے .صحیح تفرقت ہے .

د۲ ۵، بکری نے زہیرکے دوندکور ٔ مبتیوں میں مضاویت کی تفسیر کی ہے ، اس برمیرالکھنا کہ اس بیت کیونکرموز وں ہوگا۔ آپ کے لیئے عادّہ ٔ ادب سے نخرت ہونیکا بہا مذبنا ہے .

زہرکے دونوں بت ادر مکری کی حبف یہ ہے۔

اذاً لَعْتَ حَرَبٌ عُوان مضرية في معروس تهو الناس أنيابها عُصل

قفناعية اواختها مفتوية مجزّق في حافاتها المعطب المجزل

مفتويية مكيشة وفال ابوعمروقال ذهيوح بمفترة الخزاس مفترة يربي نحبيت

کےغیرموزد ں ہوجانے کا تذکرہ کیا ہے یہاں دو ہائیں عورطلب ہیں ۔ دونوں بیتوں کے دونوں بیا روز در اور اور ایک کا تذکرہ کیا ہے یہاں دو ہائیں عورطلب ہیں ۔ دونوں بیتوں کے دونوں بیا

مصراعوں کے آخز رعبز) مضرة اورمفادية ہے جن کے نیچے خطر کھنے دیا ہے جوصورةً مبت تمشابہ ہیں۔ بھرمضادیّ بنا کی تفسیر کے اثمار میں ابوعم دکے اس قول کا فعل کرناکہ زمیر نے حرب مضرف کہا

ہیں۔ بچر مصادیب ہی تفسیر سے اتمار ہیں الوغمرد نے اس فول کا نفل کہ ناکہ زہیر نے حدیب مضاوع کہا | ہے ، خواہ نکاہ کو ادھر کیجا ہاہے کہ مصادبہ کی جگہ مضاوع آگیا جس سے نی الواقع بریت موز د ل

ن نه هوگا . بدنیک د دسرے برت میں مفتوی موجو دہے . مگراس کامحل دقوع ا ور بھر مکری کا سیات دونو

نظام اد صرفات میں که مضی تی ما می ملک مفتی تویز جور باہے ۔ اد صر گذشته د د نوں مصاعوں کے مجز

میں مفتری اورمصفودی کا پایاجانالگاه کو بجسلانے کے لئے بہت کافی تھا سی بہلے تقل کر آیا

ہوں کہ خو د مکری نے حاسہ کے دومتصل قطعوں کے فائلین کے متعلق نگاہ جو کئے سے ایسی ہی تھول کی روں کہ خود مکری نے حاسہ کے دومتصل قطعوں کے فائلین کے متعلق نگاہ جو کئے سے ایسی ہی تھول کی

ہے۔ ایسی بانوں سے کوئی کیشر فالی نہیں. مذان برفضیلت کی ڈگری کا مدارہے ، ر بام مفحوتیۃ بہینے

شدیدکا نبوت! تویس نے وہیں بشار کا بریت دیا تھا - اگر ہے بھری ما نع نہوتی ، ۔

اذاماغضب عضبة مفترتية

 ور نزخیق تویه م که قضاعه سرے سے عدنانی قبیله می نہیں اس کئے مصر کا بھائی نہیں دیکھومیری ابوالعداد و ماالدید ۲۷ :-

قطعت به اسبابه لمادمی بالطه نهی الفیل والفیت ال وسم الفیل والفیت الفیل والفیت الفیل والفیت ال وسم الوعمر وابن العلاء میں ابن کا الف ما بین العت کمین بھے ہیں جوان کاجدید اجتہاد ہم بین ناک تو شک لیس! کہ خواج کا صحیح دخواہ وہ ، ہے بچھر ذرا منداد هرکر کے دیکھئے! بیلے جتہد تو آپ ہی تھے، اور لطف یہ کہ دیوان المتعان کے مقدامہ المناشر وصحیح لقول کریت کو المنقل المنظم دالف ہی میں جو خوب! اول الدن دیردی (ملاحی الا غرابی تعلیم المنظم ا

هبلتك مك هبلك القالفلا مالنت تعلط مرة بصواب رمه ما المن مهم موم فرقدان دين مدى كم كالمسيح ليل طاع نم سي.

ہواکرے ابیں نے امالی برکام نہیں کیا،میرے مباحث و ملاخطات تو محص ان ہی ہاتو <del>س</del>ے متعلق ہیں جو لا لی میں ندکور ہوئی ہیں دنس ا آپ تو ساری عمر میں طبعۃ الامالی کی م غلطیاں معلوم کرکے بانسوں الحصلتے ہیں۔ مگر ذرا ا تکھ کھول کر د مکھ لیں،عاجز نے تواس کی سسینکر ہوئی تقطیع کے ۱۹مصفوں پر خامون تصبح کر دی ہے کہ لا مزیل مذہ ہجذاء دلا منہ کوس ا

حزانى جزاء الله شرحزائه جراء سمار وماكان دادنب

ده ۵، مچراسی ۱ مالی ۴ + ۴ ۹ میس الم بکی کنا کر نگلتے ہیں کہ الما مور صحیح نہیں اور الا بتے ہیں کہ اس بر (۱) سیمن کی نگاہ کام نے کرسکی و ۵ تونفیج ورطب انتیار کا نتیج کرتے ہیں۔ خود بھی تھکتے ہیں اور اور و ل کو بھی

مقتاعنداللهان تفولوا مالا تفغلون-

تمكات بس الجلج مضغة البيت

کوئی اس گم کرده ماه کوسنا دوکه مین نے لالی شائع کی ہے ندکه امالی، اگروه امالی بیکام کرتا تو اسی دونہیں وصد سے زائد فامیال نکالتا ، بھر مجھے امالی کے محتی سے کیا مرکار ؟ جواس کی فلطی نجی میر ہے ہی ہر مندھی جائے - رماع خبصل بن المائم ہم تو آب کو ہوز بیں علوم نہیں کہ وہ نقا نفن ابی عبیدہ میں سبلسلات باک وقیط ص ، ۳۰ و ، ۳۰ و ۳۰۹ و ۳۰۸ و ۳۰۸ ندکور ہواہے ابن دریدو فیرہ سب اسی کے ناقل میں اور مثاحث ر

آخیں معترص کا خاتمہ ایک طیف بہترہ ما ہے کہ میمین نے خواہ من کا ب کو آٹھ سال کے لئے اپنا جمان بنا لیا تھا، جمبنر لئر سنیطان جم گیا تھا۔ اس سے ان کی شان میزبانی ظاہر ہوتی ہے، ہم ساجباب د؟؟؟ بنے اس سے لطف لیا۔

بدِ بُركونی لطیف ہے یاكیا ؟ یہ تو باتی گذشت لطالف كی طرح ناظرین كومعلوم ہوگا۔ مجھے تو میصلوم ہے كەآب خودسرا يالطيف اور انجو بُروز كار خرور ہيں -

وفاذا مبعمون المعنى كالبكا ولكند مغلط كالبكا

ربانواه مخواه " یا خواه خواه "قواس کا دیصلا بنا علم اوران رنبان اینجرا کدو مجلات میں کبھی کا کریے کے میں، نوو آپ کاس مار دائی سے میں بنود آپ کا کو ان کک علم و اہل علم کی کسی صدا کی رسائی ہے ، مذوہ ملعوبہ جان کی تدمین جم گیا ہے، آپ کو کچھ سننے دیتا ، البیام من مزمن توحب ن کا لاگو ہی ہوجاتا ہے ۔ مجمد لاکی کو شنیطان کہنا اور اس کے مؤلف کو اس طرح سرانہا ر ذکی وسیع العسلم سلیم الطبع نقا دمحقق ،آپ کے ذندہ جاویکار نامے میں ۔

معیت دو ۱۷ دان دال<sup>ی</sup> من الغلط

رہے آپ کے احباب! تو شاید باخرناظرین کو یہ بات با ور نہ آئے، کہ د نیائے ہمذمیں کچوالیے حیوانات ناطقہ بھی بائے ہدمیں کچوالیے حیوانات ناطقہ بھی بائے ہوں جن پر آپ کے احباب ، کالفظ میح یا غلط جبک سکے .

او بعدل کا کقل ارجب بین تا بعب سے علی الغولیة انوام فقت بادوا آپ کا اور ان مفروض احباب کا بھائی کے ذکر سے مزے لیٹا تو علی گروھا ور د بلی والوں کو خوب خوب آپ کا اور ان مفروض احباب کا بھائی کے ذکر سے مزے لیٹا تو علی گروھا ور د بلی والوں کو خوب خوب

مات دان ماوره ارد وبربار نبین بلکر بی مین می ایل ب جور سب

معلوم ب كه كالمزهد البطائر الاستحقيق اطيفه

عمرولبطتنة والضيف للجوع

ومنيعناهمروعمووليبهسوان معشا

لیجئے ایک اور لطیفہ امیری ابدالعلاء کی بابت آپ کی رائے تو یہ ہے کہ وہ اول ہے آخ کک مبالغہ آمیز مدح وستائٹن ہے۔ مگر ذراا بنے لطیعہ کے نیچے پڑھوا لیجئے۔ کر یہ کتاب ابدالعہ لاء کے حالات وسوانح پر مبترین تبصرہ ہے "گویاد نیا پوری ایک طرف ہوتی ہے۔ اور آپ یکہ و تنہا سورما بن کر دومری طرف ؛

این کاراز تو آید و مروان چنین کنند

مقر صن صاحب جن کو دنیا بھر کی قرآن دانی کے جائزہ لینے کاعار صنہ ہے گر شاید صنعت بھارت کے با ابہ یں اپنی آنکھ کا نہ تیر نظر مہیں آتا جہرہ ۳ + ۴ ۹ م بر کیستے ہیں دنی المتافزیل ومن وس المجمع عذ اب علی ط ای من امام معم حالانکہ موج دہ قرآن میں قسورہ اراہیم کی ایکسویں آست میں ومن وس استگاہ آگر آ کے بسبلہ تجارت مخطوطات کوئی خاص نسخہ طاہو تو وہ بیش کیا جائے اس پرطرہ یہ کہ آب کو حافظ قرآن ہونیکا بھی رعوی تا اگر ناظرہ خوان ہی رہتے تو شاید کوئی معذور محبتا بمقتضا سے فرمان نبوی صلعم ارشدل وا کہ خاکم خان مضل ہے ہے لادی دیت و لا قداریت۔

وتم ستوديه فى اقلى ١٤ ايرگا اخ ها ١ جمادى ١ سنة ١٥ ه ١١١ / غسطس ٢٠٠٨م

## المنافق المنافقة المن

### حُرِيْكُم ورشقِ ناتمام

. مولانا حامدالانصاری عن زی

دل كيا كياكد لذت الم المحركتي مبين كي آرزويقي مروح مركتي اً الرائع في ياد؟ مجت كي تركن الصحير تقي كه دوس صبار كذركتي يمى كوايك ازمير كود كاليك ازمير كونظركن اب اسكى ياد كار مح اك موزد لفكا البيطون ترتابون ل كي محسك المركي یروردگار!میرے گلتال کو کیا ہوا میروشین کے پیولوں کی رونق کو هر اب كياكموركسي مي رين فلك كامال دل كي فلن خال كي مدس كذركي یکٹن جیات ہنیں محسر منظ ہے دوست ااج راحتِ قلع جگرگئ کھڑج اسکال سواسٹ کا درست آنکھوں کی راہ دل میں محبت اُترکنی وه رقع دلنوا زوه آئي گئي سي بات جينے نظر سيحن کي هل گذرگئي اُس شعله و کی با دم ن افتر و کی شما کسی استجابی در برگئی

غازی را رمین ستمای دوزگار تقدیراتنی دیرس اک کام گرگئی

### "مرنظمين أيك عجازِ نظربيداكرو"

سيددلدا على صاحب غازى الديوند

نبطب دیں ایک عباد نظر پیدا کرو میں درد دل پیدا کرو! درجب گریدا کرو هرتمنا بجنيا زهرا ترسي داكرو باری دنیاسے نرالی ریگذربیدا کرو ایی فاکسترسے د نبائے دگریداکرو پھڑا کٹا اُا کھ بھے در دھگریدا کرو دلىي وەنهنگائر قىسشرىپداكرد بزم ممندی بی توصهبا تیز تربیدا کرو

بان اگرچا بوجبلا كرمتنعل فاهيتيس فلمت شب ي تنم سوسو تحريدا كرو عرش کیسا، طورکسیا، کیبهاکیبه، کیبهادیر ذره فره میتحب تی نین سنظ سرپیدا کرو تا كميغيرون كى چۇھىڭ بىيجود نېدگى؟ تاتان خودكھنچ كے آجائے وہر مداكرو ننرلىي تم كويكارىي راەسى شائركۇ كەلسان ئىردالورە اندازىيفرىپ داكرو يهمي تو تاتيركي ہے ايکشانِ ولنواز سالے عالم واؤ کھی موتماری این م اینی خیگاری کو دو فران سوز کا <sup>ن</sup>نا علي حلية كلم ذجائ كاروان ضطرا در دبن كرصُن خودك مّا شاد يكيف تم جوساتی موقد د کھوھال رباب *مور* 



اُمیدوا پارسکول میں ایک سال رہا ہے جب وہ ان جاروں سکولوں سے فارغ ہو کڑکاتا ہے تو زندگی کے تام شعبوں اور حیاۃ تی کے تام گوشوں سے با خراو راس کو شنطم بنانے پر پورے طوم سے قا در موقاہے۔

یہ درس گاہیں جرشی کے بہترین دل دلغ کے الک اور سیادت وقیادت کے لیے سہتے زیادہ موروں نوجوانوں میں سے اُمیدوا دانتا ب کرتی ہیں۔ پیطلبصرون فرسٹ اور سکٹڈ کلاس کے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ اوڈ لعن ہٹلا کے سکولوں سے انتخاب کیے جاتے ہیں جن کے طلبہ تمام ماریس مكانب كے طلبہ سے روشن خيال اور تبز فهم ہوتے ہيں۔

برا اسلام المحرار المحرار المسلام المحرار المسلام المحرار الم

اس طرح ہرطالب علم کے لیے لازم ہے کہ تیں اس کے بندی سے پانی کے گھرے تالاب بب خود کو گرائے ، اگر چر تیزا نہ جا تا ہو ، تاکہ ہولناک اور اچا بک بیش آنے و لے خطرات سے مقا بلہ کرنے کی سمت اور عادت پیدا ہو۔ اس طرح اور تمام سخت اور دشوار ورزشوں کی شق شلا پہاڑ کی سیدی اور سیا سطے پر چڑھنا ، برون کی چانوں سے بھیلنا ، سرکش گھوڑوں پر سواری کرنا ، دست برست جنگ کرنا وغیرہ ، تمام دشوار کاموں کی شق بھی ہرطالب علم کے لیے صرور ی ہے۔

فکری اور ذہنی تربیت کے سلسلہ میں ان مدارس کی تمام ترکومشسش اس پر صرف ہوتی ہی کر جنسی اور سلی انتیاز کا عفیدہ اس قدر تکم طریق پر طلبہ کے ذہن شین کرا دیا جائے کہ وہ اس بات پر حقیقةً ایمان لے آئیس کرنسل انسانی کے مختلف طبقات ودرجات میں سب سے اعلیٰ وار فع دھے۔ يرجر من قوم قالبن ہے اورسب سے سبت اور ذليل درج ميں ميو د بڑے ہيں۔

اسی طی وه تاریخ جرمنی کا صرت و ہی حقد پڑھاتے ہیں جب میں ازی کر بک کی ثاندار ترفیات کی خلمت اور نازی لیڈروں کے احترام پر پچرازور دیا گیاہے۔ باقی ادب وفلسفہ اوراجنبی زبانوں کی تعلیم کا توان مدارس کے کورس میں نام و نشان ہی تنبیں ۔" ابوان نظم" کی قلیم وترمبت کا علمے نظراور فایت مقصو وصرف تین جنرین ہیں۔

ا - لبیے برن پیداکرنے جن کو بڑی سے بڑی شقت سحنت سے سخنت محنت کم *زور ہ*ست اور دربا مذہ نہ بنا *سکے* ۔

۲- ایسے اذان وافکار پیداکرنے جو سباسی اور نسلی نازی نظر پات و معقدات پرنا قابلِ زوال، ابان راسخ رکھتے ہوں۔

۳ - ایسے لیڈروں اور ڈکٹیٹروں کی ایک جاعت پیدا کرناجو لانحل سباسی عقدوں اور دشوار بوں کوطبعی رجحانات ہنلی احساسات او مخصوص حذبات ومعتقدات کے دربع بیقل وخرد، نظر فوکرسے دور رکھ کرحل کرسکیس ۔

کو یا ایوان ظم" اس جاعت کو ابسے حربی اور جارحانہ سانچوں ہیں ڈھالنا جا ہتا ہے بنا میں سے وہ انتہا در جبحت ، جفاکش اور طاقتور ہو کڑ تکلیں ، اورا بک اسین کی اور بیاسی ذہنیت ان میں پیدا کرنا جا ہتا ہے جو عقل وخر دا ورصواب اندیثی ود ورا ندیثی ،حبر کی رہنمائی میں عموماً انسا زندگی سبرکرتا ہے ، کا استیصال کرکے اس کی مگر ہے ہے۔

ایوانِ نظم کے طلبہ کا یومیہ پروگرام یہ ہے۔

ا بیج صبح بیلار مونا، اور صبح کی ورزش کرنا سلم البیج عسل کرنااور لباس بدلنا- ی بیج حشا فوجی پریڈ، جھنڈے کی سلامی، ناشتہ ۔ ۸ بیجے سے ۱۰ ایجے تک احتماعی کام ۔ اانجے علمی مباو نداکرہ سلم ۱ انبجے فوجی پریڈ کھا نا۔ ۳ بھے ورزشی سیل۔ ۵ بھے سی ابنکے مک فوجی پریڑ، شام انبچے سنب ، سونیا۔

نازی جاعت کامقصدان درس گاموں سے بیہ کہ وہ جزئ قوم میں اسی جاعت پیدا کر دبب جوان اجتماعی دوطنی معقدات پرکال ایمان رکھتی مواور جوافراد وانتخاص کو قوم ووطن اور حکومت وسلطنت کی مرفر دنتا نہ خدمت واطاعت پرآمادہ بنانے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔

قوم وجاعت ہی حکومت وسلطنت کے لیے اساس وستوں ہے لہذا اُس کا فرض ہے کہ ونظام حکومت کو چلانے اور کا میاب بنانے کی ذمہ دا رہنے اورحکومت کے لائق فرزند ہیدا کرنے پراپنی تنام توج صرف کرے ۔

جاعت کا بیجی فرض ہے کہ وہ ایک ایسی متحدالاصل توم کی کین کا بیٹرا اُ تھائے جوابی اجہاعیت اتحادعمل اور تدبیر کارمیں تنہد کی کھی کے چھتے کے مشا بہ ہو۔افرادیس باہم کو ٹی اقدیا زنر ہو نواہ فا نمان دیدیہ یا دولت و نزوت او رقبلبم و نز بہت کے اعتبار کوائن بیس کتنا ہی تفاوت ہو، بگارب کے سب حکومت کی خدمت اوراس کے منافع سے ہمرہ مند ہونے ہیں ہرا بر موں۔

جرتنی کا ہزیجہ دس مرس کی عمر کے بعد مہاری نوجانوں 'کے گردیمب داخل ہوجا آاہی پھروہ شے عسکری عمال کے کیمپ میر منتقل ہوتا ہے، بھروہاں سے ترتی کرکے'' نوجی دستوں'' میں شامل کراریا جاتا' اور پور آخر میرکسی ، ازی پارٹی کے جھنڈے کے نیچے آگر قومی و ملی خدمات انجام دیتا ہے۔ ہرجڑمن کا فرصٰ ہے کہ افراد کی تخصیتوں کی تکوین میں کوشٹ نہ کرے اور بعقول نیٹٹنے قومی عارت کا ایک وزنی تھر پا وطنی گلہ کی ایک کا را ً ہر بھیڑ بن جا ہے ، اس طرات کا رسے ایک قابل تقلید جا عن کی تشکیل عمل میں آ جائیگا جس کی قیا دن وریا دن ایک اہیں جا عن کر گی جس کا امتیازی نشان صو<sup>ن</sup>

#### <u>گائے اور ہندو تنان</u>

الله ال مصرف الني انه التا حت بن كائب إلى مفيد صنون شائع كيا به كائ كا على بندون كالسال مصرف الني المائة ا

کل روئے ذہن برتقریباً انتیس کرورگائیں ہیں جن ہیں کہیں کو رجابات کے صدومتا نہیں ہیں جہدد متان کی بیدا دارمیں برابر کی حصد دار ہیں، اس کا تجہ یہ کہ نہ قد ستان می بیدا دارمیں برابر کی حصد دار ہیں، اس کا تجہ یہ کہ نہ قد ستان می بیدا دارمیں برابر کی حصد دار ہیں، اس کا تجہ یہ کہ نہ قد ستان کے مقام دفیع کہ بہنچا یا ہج اس لیو بیاں گائے کی افزائٹ نسل تمام مکول سے زیادہ ہے رحالا کہ گلئے کی تقدیس کا یہ ذہبی عقید دارمی اقتصادی بہبودی پڑئی ہی اور واقع ہیں ہے کہ ہندوستان کی گائے تمام دنیا سے زیادہ قلبل انسل ادر اُس کے استعمار دنیا کی قدیس کے میار دارمی کہ ہندوستان کی گائے تمام دنیا کی قدیس کے افزائش انسان در میر کہ ہندوستان کی گائے تمام دنیا کی دوست نے لیے منہ نتا اور میں کہ دوست نا فزائش ان میں بربیٹ بھوپارہ بھی بندیں لما اُن انہما در میر کہ بی اور اس کا را زیہ کو کہ بیلو کی کی وجہ سے نا فزائش انسل کے قابل ہوتی ہیں اور نہ کسی اور کی افزائش کی جو بیلی کی ہورش کو دی تو وہ اپنے لک کوافلاس کی صیب سے بچاسکینگے ۔

اگرمندُ تان کی عُکِه کوئی دوسرا ملک موتا اورُاس کے اقتصادی راستہ میں مقسم کی دِنُواری مِینِ آتی تو وہ ہیلی فرصت میں ان ناکارہ گایوں کو بلاتر د د ذبح کرڈ النا، ان کے گوشت سے فائدہ بھی اٹھا آباد راستنانے للبقا کی شکسٹ رزق بحجمی نجا حاصل كرتا - گرمزدستان مِس من دُوتُوكُوشت كھانے كوقطعًا حرام ہى سمجھے ہيں صرف سلمان وربور پين گاسے كا گوشت کھا تیہی یمواڈل توان کی قدا دمنہ وُوُں کے مقابلہ میں ہبت کم ہر۔ دوسرے بیماں گوشت زیادہ مرغوب ہمی نہیں ہے۔ اس برطرفه مرکر مندوقوم سلمانول ورهیسائیوں کو ذریح بقرسے رکتی ہے، اوراُن کے لیے بڑے بڑے گئو تالے اور نجرا بول بنائے کئے ہیں جن میں بوارھی اور و بلی گائیں رکھی جاتی ہیں ،ان کوانسا نوں کے بحیوں کی طرح یالا ما اہے، الآخروہ مرماتی ہں اورانکی مردہ نعشوں کر کتوں ، بھیٹروں اور گدھوں کی تواضع کی ماتی ہے۔ اس میں شک نہیں کا بعض ہندوستانی گائے بہتر بنسل کی ہوتی ہیں تنی کرا مرکدا ورفلیائن وخیرومالک میں کائے کی نسل کو مبتر بنانے کے لیے لوگ امنیں لیجاتے ہیں ، گرگائے کی کثرت اور بہتات سزومتان میل مقام ہے بوکراُس کے ہوتے ہوئے ان احین سل کی گایوں کے لیے کافی چارہ اورغذا کا میسرآنا دشوارہے۔اس لحاظ د دسے مکوں کی گا ہے بہترا ورکنٹرالمنفعت ہوتی ہی۔ دوسرے مالک گائے سرجس قدر مزافع اور فوا گد عاصل کرتے ہیں اُن سے ہندو ستانی محروم ہیں۔

ہندوستان کی کائے کا نشونما ہبت شسست ہے ،چِ بھتے پانچویں سال سے پہلے بچپہنیں دہتی حالانکہ دوسرے ممالک کی گائے دوسرتے سیرے سال ہی بچہ دیدیتی ہے، اُس کے دود هوس کھن جنگادہ ہوتا ہے ممولی کا سے کے دودھ سے سال بھر میں بانچ چھ سویونڈ کھی بکتنا ہے

حیقت یہ ہے کہ گائے د بنبائے تام ملوں کے واسطے باعث خیروبرکت اور نفع رمال مخلوق ہر گرمنجد وستان کے لیے ایک صیبت کبری اور سامانِ اوبارہے اگر مندوستان ہی ہے میں ہے میں تو وہ ایک بہت بڑی دو لت محفوظ کرسکتا جرتی بالکل بربا داور صنائع مور ہی ہے۔ اور اس سرایہ سوائن صنروریات زندگی میں مددلیتا جو سرایہ نہونے کی وصب برباد مور ہی ہیں۔

## يَنْ فِيضِي

اُلمشر **في على المشرقيُّ** ازمولا ابيرزاده محد بها دانجق صاحب قاتهى كاغذ كمّابت ُطباعت معمولي قميت ۳ يته: دارالتبليغ قاسمي منزل بگلوالى دروازه امرتسر-

اس رسالیس ُان آرا ، خِطوط کوچم کیا گیاہیے جو تخریک خاکسا ران کے متعلق علما وہندنے وقتاً ذِقْتًا مُعَلَّمَتُ اخبارات ورسائل میں شائع کرئے ہیں یتحریک خاکسا ان کو عام اور وسیع سنانے کے لیے ے میں جویر دیگینڈا ہور ہے اُس کا اندازہ اس سے *پوسکتا ہے کہ حال ہی میں* اخبار اسٹیسین نے لیے سنڈے اڈلیٹن میں اس تحریک کے حالات بڑی آج تاب کے ساتھ تین کا لموں میں شائع کئے ہیں او بانی تحریک کو" ہندوستان کا ڈکٹیٹرجس کے ماتحت جارلاکھ کی فوج گراں تیا رہے ' لکھا ہے ۔ اس کے ساتھ ہی بمبئی کے اخبارالسرٹیٹڈوکلی نے ا*س تحر*یک سے علق ستعدد تصاویرا ہمام کے ساتھ شاکع کی ہیں توت لی اہم ذہبی عنرورت ہے کہ علمار سند سنجید گی کے ساتھ اس تحریک کے مبادی، اغ اعن ومقاصد، طریق مل وغیرہ پرغورکرکے اپنی رائے بے لاگ طریقہ برنطا ہرکریں اور جوچیزعوام کے لیے سخن گمراہ کن نابت ہوکتی ہے اُس سے سلما نوں کو بچالیں بہیں افسوس ہے کہ اس رسالہ کی زبان وطرز خطاب بالکل ناظرانه اورمجا دلا نہے جسسے نضے کی زیادہ توقع نہیں کی جاسمتی۔اس میں شبہنہیں کہ ہائ*ی تو* کیکے قلم سے *وقتری*ں اس وقت کک شائع ہو چکی ہیں اُن میں علما راسلام پر دکیک ترین صلے کرنے ، اور أن كى نثان بيرسب شِنْم كرنے بير كو ئى دقيقة ٱلھاكے نئيں ركھا گيا۔ تا ہم علماء كو باوركزنا چاہيے كہ قرآنِ مجید کاحکم وجاً د کھے میاللّتی احسن ہرزا نہ اور سرحاعت کے بارہ میں ہے۔کوئی بات خواہیج ہی تہ ہواگر ترش اور نفرت انگیزلب دلہج کے ساتھ کسی حائے توبسااو قات اُس کا اثر باکل دوسراا وقع لے خلات ہو حا آ اے علم النفسبات کا یہ وہ روشن نکتہ ہے جس کوافسوس سے بھانے علما رکرام زہبی مضام<del>ی کی</del>

سلمانوں كواس كامطالعة غبد موكا ـ **لمان كياكرس؟'**'شائعُ كرده حلقهُ ادب لكفنوُ صفحات ١٢١ كا غذكتَّا بت طباعت معمو لي تميت<sup>٣</sup> چندہاہ سےاخبار مینہ بجنورنے ایک عجبیب عزیب بحبث کاآغاز کردکھا ہے جس کاعنواں توسلما یاکر*ی " اس بحبت کاسلسل*اب کے جا ری ہے' <sup>د</sup> حلقہ ادب کھنو'' نے ان ہی مضامین میں سے جودہ ،مننامین کا ایک مجموعه شالع کیا ہے ۔ اس محموعة میں پیلامضمون جو دھری ہنل حق صاحب کا سلمانوں کومشورہ دیا ہے کہ کا گرنس سے بگاڑ نہ کریں ۔ گراُن کے تمام کا مجلس حوار کے زیم یہ ہونے چاہییں. دوسرامضمون ڈاکٹرانشرف کا ہے جس میں انہوں نے بڑی نبیدگی اور مقولیت تقاصلی موضوع سخن بریحبت کی ہے اور تبا باہے کہ سلمانوں کے لیے صرف کا گریس کی تشرکت نجات کا باعث ہوئتی ہے۔ پرونسیرعاقل کامضمون انچھاہے ۔ گراُنہوں نے کسی خاص حباعت کا نام ہنیں لباہے مشروحاہت سند بلوی اور محیی الدین صاحب قائد بی ہےنے کا گرلس کی شرکت یای، اورجوکچه دکھاہے سویج سمجھ کر لکھاہے لیکن ہیں افسوس ہے کہ سیاست کے موجودہ دو<sup>ر</sup> یں ہائے مفکرین حب کہبی سلمانوں کی سیاسی پوزلٹن ریخورکرتے ہیں تو ہمیٹیہ بحبث کے صرف ایک زخ کوساسنے رکھتے ہیں بینی یہ کہ آنے والے انقلاب میں ملمان اپنی سیاسی چیٹیت کوکس طرح برقرار زکھ کھتے ہیں یعبفرحضرات جوانہتا درجہ کے خو داعتماو' ہیں ملما نوں کو کا نگریس میں مشرکت کی وعوت دیتی ی،اورج منهدد وُں کی تنگ ذہنبیت سے خو د فراموشی کی صر تک مرعوب میں کا نگرس سےالگ رہنے کامنٹو رہ بین کررہے ہیں، تمام زو رتقر براورقوت بیان صرف اننبی دوچنروں کی فغی واثنا يرصرف ہور ہے ليکن کوئي پنيں سوخيا کەسلما نوں کوشھکماورترقی یافتہ قوم نبانے کے بیجن تعمیری کاموں کی صرورت ہے اُن کو بھی فراموس نہ کر دینا جا ہیے مسلما نوں نے جو ت درجو ق کا نگرس پر شا

مِورَا ٱرْمَعِرَكُوْ ٱزادى فَتِح كرابھى ديا ورخو داُن مِس كولى قومى اسْحِكام نهيس پاياگيا اوراُن كى اقتصادى تباه عالی، معاشرتی پراگندگی، علمی مخطاط و فرو م<sup>ا</sup>نگی، اورتشتت و افتراق کا عالم مهی را توکیها آئنده و مجه*ن* جنگ آزا دی میں مشریک ہوجانے کے صد قرمب وقت کی قوت مقتدرہ کے جوروہتم سے بازرہ *سکینگ*ا ا دراینی قوم حیثیبت کومفو ظ و مامون ر کھفے ہیں کا میاب ہوسکینگے ۔ آج مندو وُں کو مندلستان کیب ے زیادہ طاقتور قوم کما حباما ہے ہمکن کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ ان کی بیطا قت صرف کا نگریس کی بجلت ہاوراس میں اُن بنکرطوں تعمیری تحرمکیوں کو دخل ہنیں ہےجن کے اتحت وہ سالھا سال سے ابک منظم طریقه پرعل کررہے ہیں۔قوم اگرمضبوط ہے اوروہ بجا طور پر لینے او پراعتما در کھ سکتی ہے تو وہ خواہسی جاعت کے سائن نشر کی بوکر کام کرے اُس کی حلیف جاعت اُس کے حقوق کو نظر انداز نهب کرسکتی ا بہوال اس جوعدکا یہ فائرہ صرورہے کہ ایک ہی سکلہ کے متعلق متعدد اربا بفکر کے خیالات مع دلائل کے نظر کے سامنے آ جانے ہیں۔ اس لیے شرکمان کو سنجیدگی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا فائدہ سے فالی نہ ہو گانگر یہ د کھے کر بیحدا فسوس ہونا ہے کہ آج جبکہ سلما نوں کی تہسا یہ قوم ہست بیزی کے ساتھ سرگرم عمل ہے اور اُس کی مدوجد کا ہرقدم اُس کونرل مقسود سے قریب ترکز تا مبار الب، بہا سے ارباب فکرا بھی ہیں ہوج رہے یں کہ ہیں کباکرنا چاہیے

روسی ہو خش عمر کماں دیکھیے تھے! نے اٹھ باگ پرہے نہا ہور کا بیس

## اغراض مقاصه ندوه الفين دبلي

۱) دقت کی جدید صرور توں کے پیٹر نظر قرآن و سنت کی ممل شیخ قضیر مروجه زبانوں علی انحصوص که دوانگریری زبانوں میں کرنا۔

د٣) مغربی حکومتوں کے تسلط و استیلا ،او رعلوم مادیر کی بے پناہ ا شاعتِ ترویج کے ہاعث پزہب اور مذہب

كي تقى تعليمات سے جو بُعدم تاجا آرا ہم بدراية صنيف و تاليف اس كے مقا بلركى مو تر تدبيرس ا ضيا ركزنا-

۳۰) فقدا سلامی حوکتاب استروکسنت رسول استد کی مکل ترین قالوزنی تشرّر کے ہموجودہ حواد نے دواقعات کی روشنی میں اُس کی ترتیب ویدوین ۔

دم ) قدیم وجدید تاریخ ، میرو تراجم ، اسلامی تاریخ اور دیگر اسلامی علوم وفنون کی خدمت ایک لمبذا ور محضوم سعیار کے انتخت انجام دینا ۔

دہ بستنزمین پورپ دلسرے ورک کے پرنے ہیں اسلامی روایات، اسلامی اریخ، اسلامی ہتذریب تمدن بہاں بک کہ خود پنج براسلام سلم کی ذات اقدس برجونا روا ملکہ سخت بسرحانیا ورظا لما منصلے کرتے رہتی ہیں اُن کی تر دیکھوس علمی طریقیہ پرکرنا او رجوا ہے انداز کا ٹیرکو بڑھانے کے لیے محضوص صورتوں میں انگریزی زبان اختیار کرنا-دون اسلامی عقالم و مسائل کواس زنگ بین بیش کرنا کہ عامۃ الناس اُن کے مقصدہ مشاہر کا کا ہوجائیں اورکان

د›› عام ندہبی اوراخلاتی تعلیمات کو جدید قالب ہیں بیش کرنا بنصوصیت کو چوٹے رسالے لکھ کرسلمان بول اور بچیوں کی د ماغی ترمبیت الیسے طریقے پرکرناکہ وہ بڑے ہوکریقدن جدیدا ور تمذیبِ نوکے مملک ترات محفوظ کی

## مخضر قواءًزئروه الصنفين بلي

دا، ندوۃ کمصنفین کا دائرہ عمل تمام علمی حلقوں کو شامل ہے ۔ -

(۵) کا :- ندوة لهنفین ښدُرنان کُ انتصنیفی و ټالیغی اوتعلیمی ادا رون سوخاص طور پرانتراکعل کر مگیام وقت کے جدید تقاصنوں کو سامنے رکھ کرملت کی مفید خدمتیں انجام دے رہے ہیں اور جن کی کومشنشوں کا مرکز وین حق کی بنیادی تعلیمات کی اشاعت ہے۔

ى قابيدى يېك ن قاطب چې ىپ: د ايسےا داروں، جاعتوں اورا فراد كى قابل قدر كما بوں كى اشاعت ميں مد كرنا بھى نرة الصنفير ،

کی ذمہ داریوں میں داخلہے ۔

محسنین (۳) جوحصزات کم از کم کیمیں روپ سال مرتمت فرمائینگے وہ ندوتہ استفین کے والرہ محسنین میں شامل مونگے اُن کی عانب کر ہد خدمت معاوضے کے نقط منظرے نہیں ہو گی، ملکڑ عطیتہ خانص موگا۔اوارٹ کی طرف سے الیے علم نواز اصحاب کی خدمت میں سال کی نمام مطبوعات جن کی بقداد اوسطاً جارہوگی اور رسالہ ''برہان' بطور نذرمیش کیا جائیگا۔

معادیان دسی جعضرات بارہ آو ہیے سال ہیٹا گی عنایت فرانیٹا کی ننا رندوہ المصنفین کے دارہ ا معاونین میں ہوگا ، اُن کی حدمت میں بھی سال کی تمام انسینیس اورا دایے کارسالڈ مجر الن "رحس کا سالانہ چیزہ یا بخ رویسے ہے بلاقیمت میٹ کیا جا اُرگا۔

ا چینگاء (۵) جیدردیسے سالاندازاکرنے والے قصاب ندوۃ المینفین کےصلقہ احبامیں داخل نوگو۔ اِن حضرات کوادارے کارسالہ بلاقبمت و یا با کمیگا اور اُن کی للب پراداریہ، کی تام تصنیفیر نہسف نمیت پرسیٹیس کی جائمنگی ۔

(۷) معاونین اوراحبا اکے لیے بیسہولت بھی دئی گئی ہے کہا گرکسی وجہ سے کیشت مارد رو پیے یا جھنہ روپیچے اداکرنامئن نہ ہو تومعاونین بررتم نین ٹرن رو بہتا کی جیارتسطوں ہیں ہرسما ہی کے شروع ہے جہم عنا بیت فرائیں۔ اوراحبّا ہمین تمین روپیے کی وفسطوں ہی تیڑنے شاہی کی ابتدا دئیں۔

> چندهٔ سَالانهٔ رسَالهُرُم ان یا یخ روپیے نی رحِ آلونے

خط وکت ابت کا بیت ہے بنجررسالۂ مُڑان قرول باغ نئی دہلی

جيد برتى پرين على مبي طبع كراكر مولوى محدا دريين حب برسرو پيشرنه و فتررسالدٌ برانٌ قرول باغ دېل يه شاكع كيا

# ندوة المنفران دعلى كاما بوار الم

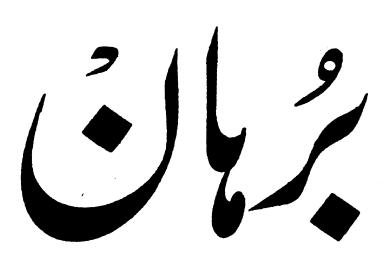

مراتیب سعندا حراب رآبادی ایم اے فارمرا دوبند نرة المنتين في مقاركاب الرق في الانشلام امرام مرغلام في معنوسان امرام مرغلامي في معنوسان

کتب اس صدیمی فامی کی حقیقت اس کا نقادی افلاتی او فینیاتی بپلود ب برجد کرے کے جدبتا یا کیا ہے کہ فلامی دان اور اس میں بردواج پالیوا تا تھا اور اس میں بردواج پالیوا تا تھا اور اس کی دان اور اس کی مودیش کیا تھیں، اسلام نے اس بی کیا اصلاحی کی مودیش کیا تھیں، اسلام نے اس بی کہا کیا اصلاحی کی دران اصلاح اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیا، نیز مشہور نفین میں اور اس کے بیانات اور یورپ کی بلاکت نیز اجتاعی فلامی برمبودا تبصره کیا گیا ہے۔

یورپ کار باب الیف و تبلیغ نے اسلامی تعلیات کو برنام کرنے کے لیے جن جوبوں کوکام لیا ہے کن تمام حربہ میں اسکوری کا مسلومی مسلوری کا مسئل بہت ہی موثر تابت ہوا ہو، یورپ احرکی کے علی او تولیغی کا قول میں اس کا محضوص طور پر توجا ہوا ہوں کا مسئل میں اس کا محضوص طور پر توجا ہوا ہوں ہے ، بلکم خوبی اور میں ہے ، بلکم خوبی اور میں ہے ، بلکم خوبی اور میں ہے ، بلکم خوبی اس سے اثر پذیرہے ۔ انتا وجد یہ کے قالب میں اگر آپ اس بھر اسلامی انسان کا جد تبلیم یا فرق اللہ میں اگر آپ اس بار بھری اسلامی انسان کا جد تبلیم کا باعث ایک محققان و بھی نیا جا ہے ہی تو اپنی کی اس میں اور میں کا ب کومنور دو تکھے ۔ مجار سے مرحل بھری ہے ، بار میں اسلامی انسان کو در تھے ۔ مجار سے ، غرص کا بار میں اسلامی انسان کا میں میں اسکامی میں کو در تعلق کے دورہ کا میں اسکامی میں کا بار کا کہ کا میں کا بار می

" تعلیمات اسلام اور یمی اقوام" الیت مولانا عرطیب استم دارانعلم دید بندنی اعزازی دو المسنین

منيجونداوة المصنفين قبمل بأغ نتى دهسلى

ود مان

| (۵)         | شمار                                  | جلنهوم                             |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|             | وساهمطابق مئي فسواع                   | ربيع الاول                         |
| ۳۲۲         | سعيداحد اكبرآبادي                     | ا- نظرات                           |
| <b>779</b>  | <i>w u</i>                            | ۲- نهم قرآن                        |
| 440         | ابوالقائهم مولأ احفظ الرثمن سيولم روى | ٣- انگ تعلی خالی عظیم              |
| ۲۲۱         | ىببالوالنظر رەنوى امردىپى             | م. عذاب المى اورفا نون <i>فطرت</i> |
| ۳۷۵         | پروفنبیر نیقوب الزمن عثمانی           | ه- يحييٰ بن يحييٰ                  |
| ۳۸۳         | كيثين كروزيل تترحب سعيداحد            | ٧- قبة الصخره                      |
| <b>7</b> 19 | میرانت کاظمی ، سعیداحداکبرآبادی       | ٧ ـ لطالف ادبير                    |
| <b>19</b> 1 | <i>لا سی (ر</i>                       | ۸ - تنقید وتمهره                   |
|             |                                       |                                    |

#### بشالله إلجن التحيم

## نظرات

علماءِكرام سخطاب \_\_\_\_\_(٢)

اس وقت مسلمانوں کو جس چنر کی سب سے زیا دہ صرورت ہے وہ حیمے اسانامی ترمبیت دماغی ہر۔ دماغی تربریت سے مُرا د اُن کوعلوم وفنون سے آخنا کرنااو دفلسفۂ ومنطق کے مسائل سے اُن کووا قصت بنا ناہنیں، ملکہ مقصد صرف یہ ہے کہ عام اور خاص، جاہل اور عالم، امیرا ورغزیب سب کی دہنیتو کو ہیداً کرکے اُن میں ایک صالح جاعتی احساس، اور جذبۂ قومیت پیدا کردیا جائے حیر طرح اسلام کے ع*ہدووج* وترقىميں ايك ايك سلمان لينے تئيں ايك مخصوص نظام جاعت كا پا بنداورا بك مخصوص اطوار معيشت ومعاشرت ركھنے والی جاعت كا فرد سمجقا تھا ۔ اس طرح آج مسلما نانِ ہند كو پھراسى رشتہ انتوت ونفام احتاعی میں مسلک کرد بناہے۔اس احساس کے پیدا کر دینے کا نیتجہ یہ ہو گا کہ متی نظام کے ماتحت جتنے شعبے قائم ہونگے وہ اہم ایک دوسرے پراعتما د کرنا سیکھینگے، اورآ بس بیں رشک رفاست رکھنے کی گ جواُن کو حبلاکرخاک سیاہ کیے دے رہی ہے'وہ سرد ہوکررہ جائیگی۔اُن کی شال ایک شین کے کل مِزرو کی ہوگی جوسب مل کرا پنا اپنا کا م کرتے ہیں ، اوراُن ہیں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے مانع نہیر ہوتا ۔ان پرزوں کے اس اتفاق عمل کامن متیجہ ہوتا ہے کمشین جلتی ہے اورا پناکام کرتی ہے۔ان میں سے اگرکسی ایک پرزہ میں ننور آ جائیگا تو ظاہر ہے شین رُک حالیگی ،اوروہ اپنا کام حاری منبی

ر کھریکی کی۔ رکھ میلی کی۔

ہندون من کو میں اور دل ہے۔ ایک طرف اس کی تعربی اور معاشری حالت اس قدر تباہ ہے کہ اگر افغان سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک طرف اُن کی تعربی اور معاشری حالت اس قدر تباہ ہے کہ اگر کوئے خص ان کی زندگی کو دکھ کواسلامی تمذیب وکلج کا خاکہ تیا رکز ناچلہ توہ اپنی کوشش کی کہ ایک شخص ان کی زندگی کو دکھ کواسلامی تمذیب وکلیم کا ہوجا ہے، اُن کی معاشرت از فرق تابقدم انگریزی تمہدیت بیا ہے کہ دیسیلاب تفرنج الب سائی تمہدیب کے فتن قدم پرچل رہی ہے۔ اور کھسیست بالائے صید بیت کہ دیسیلاب تفرنج الب سائی معاشر وران کے اطوار بود فرائٹ برجمی بہت بڑا اثر کہا ہے۔ بڑے بڑے شروں کے متاز اسلام کی معاشر کو دیکھیے تو پردہ رخصت ہوجی کہ بہت بڑا اثر کہا ہے۔ بڑے بڑے شروں کے متاز اسلامی خانمالؤ کو دیکھیا تو فرائی بہتر جانات تھوئی وطار کو دیکھیا تو کہ دوران خان کی دختا رہا رہی ہے کہ دورین کا مطان تھو ہی جند نول کا معان ہو کہ کا موریا مبارک آئیگا تو خدا ہی بہتر جانت ہی مقانی وطانت کی دوران کے اور کی خان کی دوران کے والے دوران کی کا معان ہو دوران کی دوران کے والے دوران کے ایکٹ کے جانت ہیں، اب ہماری معاشرت میں ایک کہی دوران کی دوران کی کوئی خان کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کیا کی دوران کی دورا

بڑے بڑے شرفا پنی بیویوں، ناکنحذا لڑکیوں، بہنوں، بھا بیوں کے ساتھ روزان سینماد کھی جیس اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بھراس پرہی اکتفا نہیں ہوتا بلکہ لینے گھرا کر خاندان کے مرداور عوت رات کے کھانے پر کیجا ہوکر دیکھی ہوئی فلم کے سعلق تبادلہ خیالات کرتے ہیں۔ بگم کسر ہی ہیں غوری ساتھ اور کیا ہے۔ اور مبال فرانے ہیں نے گر ماحب میں کوریا، آپ نے دیکھا نہیں پنماری کا کام اُس نے کس نیچرل طریقہ ماحب میں کجن نے تو کمال ہی کردیا، آپ نے دیکھا نہیں پنماری کا کام اُس نے کس نیچرل طریقہ

اقتصادی حالت سے علق ہے ہیں اب آب خود قباس کریے لیے کرجب پنجاب کے سلمان انتصاد<sup>ی</sup> اعتبار سے اتنے تہاہ حال ہیں تو دوسرے صوبوں کے سلمانوں کا کباحال ہو گاجن کی حالت کیا ہی مسلمانوں سے بھی زیا دہ ابتر ہے۔

ابک مرتبهٔ خبارٌ وکبل نے امرتسرے مسلما نوں کی اقتصادی حالت کا در دناک نقشہ ان الم انگیزالفا ظاہر کھینچا تھا۔

علی العباح حب دنیای قویمی ابناکار و بارانجام دینے کے لیے بیدار ہوتی ہم تع کانوں میں اسٹراکبر کی جرنیلی صدائوں کے ساتھ گداگروں کی اداسی پیداکرنے والی در دانگیز آوائی بھی آتی ہیں جرصاس دلوں کو بے مین کیے بغیر نہیں تہیں ۔ بیگداگرکون لوگ ہیں ؟ ذرائحیت کھیے تو معلوم ہو گاکدان میں ننا نوے فیصدی سلمان ہیں ان بی نیچے بھی ہیں ، بوڑھے بھی ہیں ، مرد بھی ہیں ، عورتیں بھی ہیں ۔ یہ نظارہ سا را دن اور بہت دات گئے آ کھوں کے سامنے رہتا ہی ۔ دمنقول از لکی مولانا سیافینیل احمد صاحب )

سلمانوں کے اس فلاس ، ب اگی اور بے سرور امانی کا بتجہ یہ ہے کہ وہ غیر سلم نوسوں کی نظر میں دلیل ہو گئے ہیں۔ اُن کی ہمسابہ قوم دولت کے نشد میں ست ہے ، وہ جھتی ہے کہ جب جا ہینگے سلمانو کو د بالینگے ۔ نیجاب کا ایک ہندوا خبار کس جرائت اور بے ابکی سے لکھنا ہے۔

ہنددؤں کے پاس ایک طاقت ہے اوروہ طاقت روپیر کی ہے جس سے وہ نوائد عظیم مال کر سکتے ہیں انفرادی اور مجبوعی حیثیت ہو ہندؤسلما نوں سے بررجہا زیا وہ دولتمند ہیں بنجا ہے تقریباً ہرایک قصبہ میں اگرا کی مسلمان الباہے حس کے پاس ایک لا کھروپیہ تو اس محمقالمہ میں ایک لاکھروپیہ والے میں ہندوہیں '۔

مولانا سيفيل احدصاحب فيصلمانان بنجاب كى اقتصادى حالت براغمن حابيت اسلام لابم

کے عبسہ میں جو لکچر مڑھا تھا اُس میں وہ ہندواخبار کے اس گھمنڈ مرتبہ ہرہ کرتے ہوئے فراتے ہیں۔ " میں جھتا ہوں کہ مسلما نوں کی اعلیٰ معاشرت اوراُن کے طاہری تھا تھے سے لالصاحب کو جینِ طن پیدا ہوگیاہے کہ تصبات میں بھن مسلمانوں کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہوئے۔ مبراخبال ہے کہ تشرو میں بھی بہت کم ایسے ملمان کلینے کہ جن کے پاس نقد ایک لاکھ روپیہ ہوئے۔

انخفرت میں امتہ علیہ ولم کا فران مبارک کا دالفقران بیکون کفٹل " قریب ہے کہ تنگری کفرکا سبب بنجائے اگر درست ہے تو پھر آپ کو تعجب نہ ہونا چاہیے اگر اس عام افلاس دخشہ مالی کفرکا سبب بنجائے اگر درست ہے تو پھر آپ کو تعجب نہ ہونا چاہیے اگر اس عام افلاس دخشہ مالی کے باعث مسلمانوں ہیں افلاتی جرائم کی کشرت پائی جاتی ہے ۔ اُن کے حوصلے بیت اور تربی کے دام پھینک قاصر ہوگئی ہیں۔ اور دو مری قوبیں اس سے فائدہ اُکھاکر اُن پرطرح طرح کے مکرو فرب کے دام پھینک دہم ہونے کہ اور دو مرایداری دہم ہونے کہاں اُس میں اُسانی سے بھینس جاتے ہیں۔ ہند وسرایداری جنگ کی طرح مسلمان مزدوروں اور کا ریگروں کے خون کو چوس رہی ہے اور وہ روز مروز کمزور کو کھروں کے خون کو چوس رہی ہے اور وہ روز مروز کمزور کو کھروں کے خون کو چوس رہی ہے اور وہ روز مروز کمزور کی کمزور ترموتے جلے جا رہے ہیں۔

امتبیع الت برایک نظر داید توبها کمی آپ کو وسی دمشت انگیز منظراور دریائے جرت و است بین غرق کرد بنے والا سال نظرآئیگا، اوّل تو مسلمانوں میں تعلیم یافقه بی کتنے ہیں، اور پھر جوہیں مجی تواک بخور کیجے کیا اُن کی علی زندگی دراصل اُن کی تعلیم یا مقصد طوط کی اور خور کیجے کیا اُن کی علی زندگی دراصل اُن کی تعلیم یا مقصد میر ہے کہ کوئی تحصل کی غیر توم کی زبا طرح صرف چند با توں کو دی البیا نہیں ہے، اور نداس کا مقصد میر ہے کہ کوئی تحصل کی غیر توم کی زبا کو سیکھرائس ہیں بات چیت کرنے گئے۔ اُس زبان کے اخبارات، نا ولوں اور انسانوں کا مطالعہ کرنے کا اُن ہوجائے۔ بیک تعلیم کا اُسل منشا دے دہن و د ماغ کی تیجے ترمیت، استوار ذہنیت کا پیدا کونا

ایرکر بنا نا، توت نکرکاروش بونا، دنیا کے حوادت ووا قعات پرایک مصران گاه ڈال کران سے ابنی نندگی کے لیے کوئی بین ماصل کرنا۔ اگر سی تعلیم ہے ۔ ورنداگر اس سے دوایات قومی کی تقیر، اجنبی اقوام کے تعمان و تهذیب کی اندھی تقلید اور غیرآل اندیشی و بدا ہروی کا اس سے دوایات قومی کی تقیر، اجنبی اقوام کے تعمان و تهذیب کی اندھی تقلید اور غیرآل اندیشی و بدا ہروی کا ادر عبیش پریتی و عشرت کوشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لی تقلیم نیس، بلکہ مراسر جہل اور ضالمالت و مگرا ہی ہوس کا جا در عبی کے اللہ تعمال ہوجا نا چاہیے۔ اس بنا، پر صادف مصدوق مراسر جہل اور ضالمالت و مگرا ہی ہوس کا جا اللہ تعمال موجا نا چاہیے۔ اس بنا، پر صادف مصدوق بنا کہ تعمیل استرین اور خوالی اللہ تعمال موجا نا چاہیے۔ اس بنا، پر صادف مصدوق بنا کہ تا میں معمل استرین ایس کی استرین ایس کی استرین ایس کی استرین ایس کا کہ تا کہ تو اور خوالی اللہ تعمال کا دیا تھا تھا ہے۔ استرین الیہ کا دیا تھا تھا ہے۔ استرین الیہ کا دیا تھا تھا ہوں جو نا فع نہ ہو۔ اور دو سرے موقع پرادشاد ہوا:۔

میم فراک سدے نے دیجے بران نوری ہے؟

اس میں شبینیں کہ قرآن مجید ہیں متعدد مقام پر ذکرے میراد کوئی خاص عبادت تنہیں بلکہ فٹر یاد کرنا ہی ہے، جیسے آیات ذیل ہیں۔

، ہوجا

رس رجال لا تله به حرب ولابيع ده ايد لوگير كران كواشرى يادت دتو عن ذكرا دلله . تجارت عافل كرتى بواور دخر يو فروخت ـ تجارت عافل كرتى بواور دخر يو فروخت ـ

کین قرآن مجیدین جمال جمال لفظ دکرآیا ہے اُن سب مقابات کو میش نظر رکھنے سے بہ
صاف معلوم ہوتا ہے کہ جن مقابات پر ذکر مطلق ہنیں۔ للکہ سی خاص زانہ یا مکان کی قید کے ساتھ
آیا ہے، وہل مطلقاً یا دکر نامنیں بلکہ کوئی خاص طریقیہ عبادت مُراد ہوتا ہے۔ پھر وہ طریقے عبادت کی اس کی قصیل ترمیین یا توخود قرآن مجید کر دیتا ہے، یا انحضرت صلی اللہ علیہ وہلم لیے قول
یاعل سے اُس کا بیان کر دینے ہیں صورت تانی میں یہ با ننا لازمی ہوگا کہ قرآن نے چھے کہا ہے
انکھنرت صلی اسدعلیہ وسلم نے اُس کی مُراد متعین کردی ہے جس سے انخواف کر ناکسی طرح جا نز
انہیں ہوگا۔ اور اُس فعل نہوی کو عمل میں لائے بغیراگر قرآن مجید کے لفظوں کو لغوی معانی کے اعتبار
انہیں ہوگا۔ اور اُس فعل نہوی کو عمل میں لائے بغیراگر قرآن مجید کے لفظوں کو لغوی معانی کے اعتبار

كونى على تكل دى كئى تووه بقينًا المعتبر بوكى -

اس معده دات کی ایم معده دات کی سائے مقدیکا گیا ہے۔ اس لیے بہاں ذکرہ الله کی ایام موں دوآ میں ذکرکو چو کہ ایا جمعده دات کے سائے مقدیکا گیا ہے۔ اس لیے بہاں ذکرسے مُراد صرف زبان وقلب سے یا دکرلینا بنس ، بلکہ کوئی مخصوص طربت عبا دت ہے، وہ کیا ہے ؟ آنحفرت صلی اسٹے علیہ وسلم نے اُس کو لینے اقوال سمبار کہ اور علی تقدس سے واضح کر دیا ہے کہ وہ دی جاؤ اس معدود ات کی بحث ، تو اس کے متعلق عوض بہ ہے کہ بد دونو لفظ اگر چنکرہ ہیں لیکن آبت کا سیات و سبات ، دلالت کرتا ہے کہ ان سے مُراد چید خاص دن ہیں، وہ دن کو نے ہیں ؟ ان کا بیان بھی آنحفرت صلی اسٹہ علیہ ولم نے کردیا ہے۔ اس بنا براس آب کامطلب یہ ہواکہ می آبام تشریق میں دمی جاد کو ایس وہ بھینا فیم خراس کے ظاہر می کا برجمول کرکے میں جھنا ہے کہ خداکو کم بھی چند دنوں میں یا دکرلینا اس آبت کے کم کو پوراکر دیتا ہے اور اُس کے لیے دمی جاد دایا م تشریت کی کوئی خیس بنیں، وہ بھینا فیم فرآن سے بہت بعید ہے اور اُس کے لیے دمی جاد دایا م تشریت کی کوئی خیس بنیں، وہ بھینا فیم فرآن سے بہت بعید ہے اور اُس کے لیے دمی جاد دایا م تشریت کی کوئی خیس بنیں، وہ بھینا فیم فرآن سے بہت بعید ہے۔ اور اُس کے بیا در اوحق سے بے ضربہ خون ہے۔

پرجر طرح قرآن مجید کے مفرد الفاظ کے معنی کی تعیین کے لیے بہ صروری ہے کہ وہ لفظ فرآن میں جہاں جہاں آیا ہے ان سب مواقع کو بیٹ نظر رکھا جائے ۔ اسی طرح کسی آیت کو کی کھم استنباط کونے کے لیے بہ صروری ہے کہ وہ کم قرآن مجیدیں جتنے مواقع پر بیان کیا گیا ہے۔ اُن سب کو ٹھوظ رکھا جائے اور سرایک موقع کے رباق و سباق پرمبھرانہ کاہ ڈال کراس حکم کی اصل وج تک پہنچے کی کوشسٹ کی جائے ۔

اس موقع پر بہوص کرنا نامناسب نہ ہوگاکہ فرآن مجید کی مثال جدبد زمانہ کی سی شیا مہذب قانونی کتاب کی نمیں ہے جس میں تام احکام مختلف ابواب اور بھر میر باب کے ذیا میں

مختلف دنعات کے اتحت ترنب اورایک خاص نظم نست کے ساتھ بیان کردیے حاتے ہیں بلکائس کی مثال اُس طبیب حا ذق کی سی ہے جومریفیں کے لمحہ بدلمحی تغیر ہونے والے احوال کو د کھوکرنسخ میں ترمیم و تنسیخ کرتا رہتاہے اور یا وہ فوج کے اُس قالمہ کی طرح سے جو**طریق جنگ** کی صلحتوں اور فرنی مخالف کی مورجہ بندیوں، اورا صول اقدام و تاخرکے بیش نظر کھبی فوج کو کسی محاذ پرالمنے کی ہدایت کر ہاہے۔ اور کھبی کسی دوسرے محا ذپر حبا*ک کرنے کا حکم دیتا ہے کیجی* وه تلواراستعال کرآمای اور کبھی بندوق یا توب کبھی وہ آگے بڑھنے کا حکم دیتاہے ا**ور کھبی فوج کو** مصلحتًا بیجھے مٹما ماہے -ظاہرہے کہ بیسب احکام اپنی اپنی جگہ نہا بٹ صنروری اورواحب **اعمل** ہیں طبی طور پر میجسوس ہوتا ہے کہ ان ہیں ہے ایک حکم دوسرے حکم کے منا فی ہے ، یا ایک نسخہ دوم ننحد کی صندہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ باہمی تصنا دومنا فات کے باوجودان میکا ہرا کیا حكما ورنسخه لین مخصوص موقع ومحل کے اعتبار سے اتنا ہی صروری ہے حتنا کہ دوسرا اپناموقع و محل پر اگرا بک کود وسرے کی جگر پر رکھہ دیا جائے تواس کا بتری بخر تباہی وہر مادی کے اور کمیا ہوسکتا ہے۔ اورحق بہے کہ جو دین دنیاس آخری دین بن کرآ یا ہوسی ایسی لیک اور تنوع احکام ہوناصروری ہے۔

انسان کی تمام الفرادی داخهاعی ضرورتوں پرشال ہونے کی ہی وہ صفت قرآن ہے جس کو حکمت سے تعبیر فرایا گیاہے :۔

يَلُكَ اليتُ الكِمَتْ المحكيد. يحكمت والى كتاب كي آيات بي

ابک جگهارشاد ہے:۔

خولكَ ممّا اوحى الميك دبُّك يه أس كمتيس عب جرآب كي بروركا من الحكمة

ذلك نتلوع عليك من الأليت يده آيتي اور كمت والاذكرب وعمم مم بر والني كرا تي كي ما الله والله وال

قرَّانِ مجید کی صفتِ جامعیت کو ایک دوسرے مقام پریوں بیان فرایاگیا۔ وَنَوْلَنَاعلیكَ الكِتْبَ تِبْیَانَالِكُلِّ ادریم نے آپ پرقرآن مجیدا دل کیا جوہر چر شی ایک ورجم قریب کو کول کربیان کرتا ہے اور جرسلانوں کے للمسلین ۔ بے جابیت، رحمت اور بٹارت ہو

لین من لوگوں کی طبعیت بیں کجی ہوتی ہے وہ اس تنوع احکام کو برداست بنبس کر سکتر اُن کی قوت فکر مختلف احکام کواپنی اپنی جگہ پر رکھنے سے فاصر ہوتی ہے تو دہ کسی ایک طرف جھبک جاتے ہیں، اوراپنی طرف سے کسی ایک قطعی کم کالیتین کر لینتے ہیں ۔اس قسم کے لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن میں فرایا گیا ہے۔

افتومنون بعض الكتفِ تكفرهان كياتم قرآن مجيد كم بعض حقول برايمان التلا بعض منكم المحتفي المحتفى المحتف

نکتہ ایماں یہ کمتہ قابل غورہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوا ہونے کا ذکر کمون کیا گیا ہ؟ اسکی وج وہی ہے جو بم نے ابھی ذکر کی بینی یہ کہ لوگ حب قرآن مجید کے خملف احکام میں باہتج ازن و نما سب کو قائم نمیں رکھ سکینگے اور کسی ایک جبت کی طرف مائل ورا غب محرا ایک ہے حکم کو معمول ہے۔ بنائینگے تواس کا نتیج بجزاس کے کیا ہوگاکہ انسانی واجهاعی صرور توں کے دوسرے گوشے تشنہ کمیل رہ جائیں۔اوروہ اس بناء پر دنبوی تباہ حالی کے تعظیم میں جا پڑیں، جومر بھن جلیب حا ذق کی تجویز کے مطابق نوبہ نونسخوں کو استعمال نہیں کر تا اور صرف ابک ہی ننحہ کے استعمال پرجمود کرکے بیٹھ جا تاہے اُس کی اُمید شفا معلوم ؟

بید به به به به به بید و با بید به به بید و با باغ وضوع است و انی میں ناسخ وضوح کے تا باغ وضوع احکام کے ظاہری تعارض کو دیکھ کربیف مفسر بن آیات و انی میں ناسخ وضوح کے تا ہوگئی ہے کہ بعض علماء نے اس موضوع پر بھی تقل کتا بیس نیف کر دوا لی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں " خاص اس بوضوع پر اتنے لوگوں نے تصنیفات کی ہمی جن کا شہار نہیں موسکتا ہے چوا کیک روا بیت نقل کی ہے کہ حضرت علی نے کسی قاضی سے پوچھا " میں جن کا شہار نہیں موسکتا ہے چوا کیک روا بیت نقل کی ہے کہ حضرت علی نے کسی قاضی سے پوچھا دم ماری ہوگئے اور دوسروں کو بھی لاک کرو گے " اس نے کہا مونہیں " آپ نے فرایا" تم خود بھی لاک ہو گئے اور دوسروں کو بھی لاک کرو گے " ہا ری دائے ہیں اگر میر مقولہ درست ہے تو اس سے مراد نسخ کے اصطلاح معنی نہیں ہیں جگر مواد داحکام مراد ہیں۔

سیکن اگرناسخ ومنوخ کی معنوی تنقیح کیجائے توبہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مفسرین نے اگر
کسی آیت پرناسخ ومنوخ کا اطلاق کباہے تو محص مجازاً کیا ہے ۔ ورنہ دراصل کوئی آیت عام
اصطلاحی معنی کے اعتبار سے منوخ ہنیں ہے یہ سنخ اسے معنی حقیقی ہیں زائل کر دینا اس سباء پر
ایک آیت دوسری آیت کے لیے صحیح معنی میں ناسخ اس قت ہو کتی ہے حبکہ ضوخ آیت پرطافیاً کل
مطلقاً ناجا ئز قرار دیدیا جائے ، حالا مکر قرآن کی کوئی ایک آیت بھی اسی ہنیں ہے جس پرطلقاً علی
کرنا ناجا ٹر مویشاً قرآن مجیویں ایک حگر مسلما نوں کو مکم دیا گیاہے کر اہنیں کفار کے انتھوں سے
جرا ذیت پہنچے اس بھیمرکرنا جا ہے۔ مگر دوسرے مواقع پر بنیایت پُرز درطریقہ پرجہا دکی ترخیب دی گری ج

له *الا*تقان-جلد مص ۲۰ -

چنانچهارشادموا.

يَا يُهُا النبي جاهل الكف الدين الدين الله المار منافقين كے ساتھ جاكيمير

المنفقين واغلظ عليهمر . ادرأن پرخت مومائيه -

یابهاالذبن امنواقاتلوالذین در مونوتم ان کنار سے جنگ کروجوتم سے
بلونکومن الکفنام لیجدہ افیکھ ترب ہیں اور مپا ہیے کہ وہ تم میں ختی موس علظہ ا

مفسر نے آیت صبر علی الایذاء اور آیات جادمیں نفا رص دیکھ کرآیات جہاد کو آیت صبر کے ۔ اینی اسنح کہاہے، مگر سوال بہ ہے کہ کیا بی حقیقتاً نسخ ہے ؟ ۔ صبر کرنے کا حکم اُس زمانہ ہیں نخا جبائے سلما کم زور تھے، اور وہ کفار کو جواب ترکی ہرترکی نہیں دے سکتے تھے ۔ مگر جب خدانے اُن کو طاقت و قرت عطا فرادی، اور وہ جبگ کے قابل ہوگئے تو اُنہیں جماد کا حکم دے دباگیا۔ اس نبا پران و نوں آیوں کے ملادیے سے دو حکم نابت ہوتے ہیں: ۔

دا ، اگرسلمان کمزور موں تو اُنہیں کفار کے مصائب پرصبرکرنا جا ہیے اورا ندر ونی طور پرکوسٹسٹ کرنی چاہیئے کہ وہ فزی ہوجائیں ۔

۲) پیرحب لمان قوی ہوجائیں تو اُنہیں جماد کرنا چاہیے ۔اب خامون مجھار نہا اور کا فروں کے مصائب بر داشت کرتے رہنا اُن کے لیے نا جائزہے ۔

غور کیجیے حب دونوں آپتوں سے مختلف حالات کے مناسب دونختلف احکام متنبط ہوتے ہیں تواب اُن ہیں سے کسی ایک کو دوسرے کے لیے ناسخ کس طرح کسہ سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کسی ایک حکم کو دوسرے کم کے اعتبارے منسوخ زمانی مینی شگامی طور پڑنسوخ کہہ سکتے ہیں جس طرح طبیب ایک نسخہ کو ملتوی کرائے دوسرانسنی لکھتا ہے تو اُس کے معنیٰ یہنہیں موتے کاب

پیانند کا استعال سرا سرمنوع قرار دے دیا گیاہے، اور و کسی الت بین تھی قابل استعال نہیں موسکتا بلکہ اُس کا مقصد صرف بہ ہوتا ہے کہ اب مربض کی سوجودہ حالت کے بیش نظر اُس کو یہ سخہ استعال نہیں کرنا چاہیے ہمکین اگر اُس کی حالتِ اولیٰ عود کر آئے تو ظاہر ہے کہ اُس کو پیروہ میلاہی نسخہ استعال کرایا جائے گا۔
پیملاہی نسخہ استعال کرایا جائے گا۔

عام طور پرشهورہے کر سورة الکافرون کی آیت لکٹھ دِ نیٹ کھ وَلِی دِ بْنِ ﴿ مَهالَ لِيهِ مَهَا لَاوَن ہے اورمبرے کیےمیرا دبن ہے) منسوخ التلاوۃ نہنیں،منسوخ انحکم ہے لیکن اگرذ راغور کیجیے تو اس کونسوخ کہناہی درمت ہنیں ہے ۔اس آیت کامطلب بہنیں ہوکہ کا فروں کو لینے دین پر فائم رہنے پرامند کا افھارکیا جا راہے جو اس کومنسوخ انحکم قرار دیا جائے بلکہ صورت بہ ہے کہ توحید کا داعیِ رحق کا فرو لواسلام کی دعون دیتا ہے اورایک مرتبہنیں ملکہ بار بار دیتا ہے یہ لوگ اس دعوت کوشن کر<del>س</del>ز ا وقبول کرنے سوانکار ہی نمبر کرتے ملکرول ماصلی شرعلیہ وسلم کے ساتھ تمسخرکرتے ہیں، اورگستا خانہ برنا و برتتے ہیں اوراً کٹ خود آپ کو اپنا پارمہا ختیار کر بلینے کی دعوت دینے ہیں اس پڑپ کوحکم دیا جاتا ب كەأن سے صاف صاف كه د تېجيے كەاگرتم دعوتِ اسلام قبول نهيں كرنے ہومت كردييں بھرال تماك بتول كى بيشن نبس كرسكتا يم جا نوئمالاكام، تم كونمالا مذهب مبارك بوا ورقي كوميراد بن اب اس تقریر کو د مهن میں رکھ کر پوری مورت براھ حائیے اور بتائیے کہ کیا کسی ایک لفظ سے بھی پیملوم ہوتا ہے کہ کفار کو اپنے دہن برِقائم رہنے کی اجازت دے دی گئے ہے۔اس سورت ہیں جوکچے فرمایا گباہج اُس كا حاصل اس صنمون سے زیادہ نہیں جو ومن شاّء فلیومن ومن سنّاء فلیكفریا لنااعالنا ولکھ اعمال کھیں بیان فرہا یا گیاہے پس اس سورت کی کسی آیت پرعام اصطلاحی منی کے اعتبار سے نسخ کا املان صبح ہوہی نہیں سکتا ۔

علام قموداً لوسی نے اسی سورت کی اخیراً تبت میں کئی احتمالات بیان کیے ہیں۔ بہلے احتمال

كى بنايرتواكنول في صاف كهاب

والأبة على مأذكم عكمة غيرانسوخة الاحال يآيت محكم غيرسوخ ب-

ووسراحال اننوں نے وہی بیان کیاہے جو ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اور اس کے تعلق بھی آگے چل کر فرماتے ہیں وعلید لانسنخ الیفناً اور اس احمال ربھی نسخ نہیں ہے۔

اِس گفتگوے مقصد ہے کہ اگراسی طرح تمام اُن آیات بیں غورکیا صائے جن کے متعلق نسخ کا دد ہادکیا گیا ہے، تو چقیقت صاف روشن ہوجائیگی کہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت کسی دوسری ّیت سے منسوخ ہنیں ہے۔ بات صرف اُنٹی ہے کہ یا تو لوگوں نے آیت کے کسی لفظ سے کوئی خاص معنیٰ مُرَاد ہے کہ کوئی حکم خاص استنبا طاکرلیا ہے اورائس حکم کوچو نکم منسوخ قرار دے دیا گیا ہے اس لیے اُنہو نے خیال کیا کہ آئیت ہی سرے سے مندوخ ہوگئ ہے، مثلاً قرآن مجید میں ہے:۔

فهااستمىعتم بە منهن فا توھن پىتم نىجن در توں سے تمتع كيلهے تم أن اجو بھن فرود دو۔ اجو بھن فرمينة ً

اس آبت کالفظ" استمتعتم" سے تعبی لوگوں نے نکاح متعدمُ اولیااوراس کاحکم شوخ ہوجکا ہے۔ اس لیے اُکنوں نے کہا کہ یہ آبت بھی شوخ بحکم ہے۔ حالا مکہ استمتعتم" سے مراد طف اندوز ہونا ہے۔ متعب اس کاکوئی تعلق ہی نہیں۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آیت میں کوئی حکم عام بیان کیاجا تا ہے اور اُس کے بعد کوئی دوسری آیت آئی ہے جس کردی جاتی ہو دوسری آیت آئی ہے جس میں خاص ہوقع ومحل کے اعتبار سے خصیص کردی جاتی ہو بعض حضرات اس تخصیص پربھی شنے کا اطلاق کردیتے ہیں مِشلاً عدت کے متعلق ایک آیت ہی :۔

والذین یتوفون منکھ ویذہ فان اوروہ لوگ جوتم میں سے مرحا مُیں اور بویاں جہوئی ادروہ لوگ جوتم میں سے مرحا مُیں اور بویاں جہوئی ادروہ کی ادادا جاتے دوسیت کرتا ہوکے سال

الى الحول غبر اخواج بعرتك أن كوفائده دير ـ كمرت ينكلبي ـ

اس سے بغاہر تابت ہوتاہے کہ عدت و فات ایک برس ہے۔ ایک دومری آیت ہے:۔

والذابن بيتوفون مينكرو ويلهم و اورتم مي سح مرحا ئي ادربويا حجواي

ا دواجًا يتربصن بالفسهن الربعة توه بيوان لين آب كو عاربيين وس دي

اشهر عشرًا فأذا بلغن اجلهنَّ رطورعدت ردكے ركھيں ، محرجب وواس

فلاجناح عليكه فيما فعلن في مت كويد اكس توه وكار خربوكري أن

انفسِهِنَ بالمعرِّفِ. يركوني الزام منبس ب

اس آیت سے ثابت ہوتاہے کہ عدت وفات ایک سال نہیں بلکہ حیار ہاہ دس دن ہے۔ابان وال میں تعارض دکھے کربعض ارباب تفسیر نسنے کے تائل ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اگر درائعمق سے کام لیا جائے توسلوم ہوتا ہے کہنسنے یمال بھی نہیں ہے بہلی آیت میں شوہروں کوحکم کیا جار ہاہے کہ وہ و فاتے وقت لینے ور تذکواس بات کی وصیت کرجائیس کداگران کی بیو بای سال بھرک گھرس رہناجا ہیں تواً نهیں رہنے دیاجائے ساس مرت میں وہ لینے اعزا وا قرباہے مشورہ کرکے لینے بلیے کوئی احتماانتظام لرمپنگی ۔ اخلاتی اعتبارسے بہ بات کس قدر بُری ہے کہ ایک عورت جولینے تنوم کی رفیقہ حیات بن لرعرصئہ دراز تک ایک گھرمیں ساتھ رہی ہے، شوہرکی وفات کے بعد اُس کے ساتھ الببی برگا نگمت کا معالمہ کیا جائے کے غریب کو اُس گھزئی ایک سال تک بھی قبام کرنے کی اجازت نہ دیجائے،اب ر لم یا مرکه عورت کب نک عدت میں بیٹیھے، اوروہ کب ککسی دوسر شے فس کے ساتھ نکاح ہنیں کرسکتی، تواس کے متعلق دوسری آبیت میں صاف طور پر بتا دیا گیا کہ عورت کی مدتِ عدت **جا**ر ا م<sup>یں</sup> دن ہے داگروہ حالمہ نہیں ہے) اب غور فربائیے ۔ان وونو ن میں کباتنا رصٰ ہے جس کی دہ سے ننج کا قائل ہونے کی ضرورت ہو۔ چانچ حضرت مجاہد بن جبیر پوششو و مضروب ان میں نسنے کے قائل ہنیں تھے۔ فلاعدُ کلام یہ کہ نسخ کے معنی اگرا زالہ تھکم کے ہیں بعنی کسی آ بت کو کسی آ بت کے لیے

ناسخ کنے سے مُراد یہ ہوتی ہے کہ نسوخ آ بت کا حکم بالکل زائل ہو جیکا ۔ اوراب اس پڑیل کر آ فلع کی بیمنوع قرار دے دیا گیا ہے تو جیب کہ ابھی عوض کیا گیا اس حنی کے اعتبار سے کوئی آ بت السرے نہیں اوراگر سِبیل مجاز تخصیص علم ، یا تعیین بدت ، یا تفصیل جال پر نسخ کا اطلاق کیا جا اسکتا ہے تو ہیں اس کے لیے سلیم کرنے میں عذر منبیں کہ اس معنی کے کھا طسے نسخ کا اطلاق ہوسکتا ہے۔ او ر فالب یہ ہے کہ علی او اسلام جو نسخ ہو لیے ہیں اس سے وہ دوسرے معنی ہی مراد لیستے ہیں ۔ جبانچ علامہ الو کم جسامس فریاتے ہیں ، ویک کے جس جو اور فاص ہی ہوں ہم حال شرع میں اس کے معنی گھنے ہیں ۔ حباص فریاتے ہوتی کو ہیں ، پھرا گے چل کو بھن متنا خرین کی ترد میرکرتے ہو سے لکھتے ہیں ۔ کی مت کے ہیاں کرد ہینے کہیں ، محمل میں ، محکم بھی ہے اور متنا بھی یہ یہ وہ مقامی اور کھم و شخص جو تران میں مام میں ہوگی ہو ۔ قران میں مام وضامس اور کھم و شخص جو تران میں مام نے کہو کہا تن کی می شان کا ہوئے۔

متنا بر کو ہی نہیں ، نشا کی نوگر اس کے تول کے مطابات تو یہ لازم آ تا ہے کہ تام آ یا ہیں وو ایک ہوئے۔

متنا بر کو ہی نہیں ، نشا کی نوگر اس کے تول کے مطابات تو یہ لازم آ تا ہے کہ تام آ یا ہیا وروث الیہ ہی شان کا ہوئے۔

اس تقریسے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کی بیض آیات پرحب نسخ کا اطلاق کیا جاتا ہوتواس سے مرادا زالہ نہ برہ ہوتا ہلکہ صرف بہ بتا نامقصو دہوتا ہے کہ فلاں آیت میں جومکم بیان کیا گیا تھا دہ فلاں وقت اوراس زمانہ کے مفسوص حالات کے اعتبار سے تھا۔ اب جبکہ حالات دوسرے ہیں اس کے ایمان کے لیے فلاں مکم ہے۔ اور فلان شم کے احوال کے لیے فلاں مکم ہے۔ اور فلان شم کے احوال کے لیے فلاں حکم ہے۔ اور فلان شم کے احوال کے لیے فلاں حکم ۔ اس سے کسی ایک حکم کا مطلقاً ممنوع ہوجا نالازم نہیں آتا، بلکہ تیفسیل توشر تی احوال کے لیے فلاں حکم ۔ اس سے کسی ایک حکم کا مطلقاً ممنوع ہوجا نالازم نہیں آتا، بلکہ تیفسیل توشر تی وہین کمال دین کی دیل ہے۔

ہل یہ ہے کہ تام بنیں ہوتی رہیں۔ گرکھی نننے کے منیٰ اوراُس کی مُراد کی تنقیم کماحفہ نہیں گی کی

ہیں وجہ ہے کرجن بزرگوں نے نئے کو اناہے وہ خود آیات منوظ کی قداد میں بیرختلف ہیں بیلے عوام میں شہور تھاکہ قرآن مجیدیں پانسو یا تین سوآیات منسوخ ہیں کہی نے کہا کہ صرف بجییں آیات منوخ ہیر حضرت ابن عباس سے تعبف لوگوں نے روابت کی کہیں آیات منسوخ ہیں ،جن کوعلامہ حلال الدین سیوطی نے نظم بھی کردیا ہے۔ بھرحجۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث والوی کا جمد مینت جہدا یا تواپ نے عمیق جہتوا ورتحقیق تو خص سے کام لے کر بتایا کہ صرف پانے آیات منسوخ ہیں آپ کے بعد تفتی محمد عبدہ المصری نے لکھاکہ ایک آیت بھی منسوخ ہنیں ہے۔

ہم سمجھتے ہیں اس کی وجہ بہ ہے کہ نسخ کے اصل مفہوم کی تبنی تنقیع ہوتی رہی، آیات نسوط میں بھی اُٹسی کے مطابن کمی واقع ہوتی رہی، یہاں تک کہ پیھ تیت خوبخود واضع ہراگئ کہ دراصل قرآن محبید میں ایک آیت بھی ضسوخ بنیں ہے ۔

ایک شباور آپ ذرکنگے اگرایسا ہی ہے تو قرآن مجید کی آیت اُس کا ازالہ ما ننسخ من این اوننسها میمکسی آیت کونسوخ کرتے یا بھلادینی میں

نات بخير منها ومتلها. تواس سبتراك آيت لاتين ـ

 تبدیل کم کے معنی میں جبیا کہ اس کی تائیداس آیت سے ہوتی ہے۔

واذابل تناأيةً مكان أيةٍ والله اوجب م ايك آيت كي مبرى آيت اعلم ومرى آيت اعلم ومباينزل فالواانم النت كي مبروالله والترس جزكونا ذل كرابر أس مفتر.

بالنهي ولكين-

اس تبدیل آبین بالایت کامفنوم کباہے ؟ یه که ایک زیاز میں کسی کم خاص کے لیے کوئی آبی<sup>ن ا</sup>رل دِی کی پیرسب حالات بدل گئے تو دوسری آیت نا زل ہوئی اوراً س میں کم حدید کا امرفرہا باگبالاس کا آل برہواکہ دوختلف حالات کے اعتبار سے ڈومختلف احکام نازل ہوئے اور دونوں اپنی اپنی گبر برحت اور درست ہیں مسلمان کمزور تھے کا فروں اورمشرکوں کی مقاومت منیں کرسکتے تھے تومبرکا حکم ازل ہوا ، پھرصب وہ قوی ہوگئے تو اُنہنیں جہاد کرنے کاحکم دے دیا گیا۔ یہ دوحکم میں جوس طرح بہلی درست عقراب بهي بين حِس طرح قابل على زمانه بين عقراب بي بين وتبديل آيت بالآيت کی همیقت بیرہے، اورنس - کفار وُسٹرکین اس تموع احکام کو ہر دارنت ہنیں کرسکتے، طعن وشنیع كرنے بيد جاتے ہيں، اور كينے لكتے ہيں كه آب كھي كوئى حكم ديتے ہيں اور كھي كوئى حالا كالتر تعالىٰ اپنی صلحتوں کو بہتر جانتاہے، اسے معلوم ہے کہ کب اور کس قت کو نساحکم ہونا چا ہیے، اور کس ومت كون ايس دومر جواب كالب لباب به ب كرآيين بالايس جوهيقت بيان فراني كني ہے وہی ما ننسخ والی آیت میں بھی بیان کی گئی ہے ،اس سے بیر کمان نابت ہوتاہے کہ قرآنِ مجيدين نسخ مبعنى ازالة حكم مطلقًا بإياجا باب-

حضرت نناه عبدالغریز رحمة الله طبیدنے اس آبین کی تفسیر کے التحت جو تقریر کی ہے اُس سے بھی اس کی ہی تا میر ہوتی ہے ۔ فر التے ہیں : ۔ جانا چاہیے کہ احکام شرعیمی نسخ کا حال احکام تکوبنی میں نسخ جیسا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ تام احکام المیہ فواہ شرعی ہوں یا تکوبنی لوح محفوظ میں موجودا ور تابت ہیں اور اُن کی دوسیں ہیں۔ احکام خاص، احکام عام ۔ پھرجواحکام خاص ہیں اُن کی دو تسمیر ہیں۔ وہ یا توکسی ایک خاص ما چندا شخاص کے ماتھ مخصوص ہونگے اور یا کسی زمانہ کے ماتھ مخصوص ہونگے وہ اور اُن قلیل ہو یا کثیر لیس جواحکام کسٹن خس کے یا زا اُن کے ماتھ محضوص ہونگے وہ اُسٹن خص اور زمانہ کے باتی رہنے تک ہاتی رہنے کے احکام میں بیارہی ہے۔ احکام میں تبدیلے احکام میں بیارہیں ہے۔ یہ ورنہ خدا کے نزدیک سباحکام مرابر ہیں ہے۔ یہ تغیر تبدل ہا دے اعتبار سے ہے، ورنہ خدا کے نزدیک سباحکام مرابر ہیں ہے۔ یہ تغیر تبدل ہا دے اعتبار سے ہے، ورنہ خدا کے نزدیک سباحکام مرابر ہیں ہے۔

اسخ وشوخ کی بحث یمال ضمنّا آگئی در نه دراصل اس بحبث کے لیے مسقلاً ایک شخیم کتاب درکا دہے۔ مقصد صرف بیہ کہ درخض ہونیم قرآن کی سعا دت سے ہمرہ اندوز ہونا چا ہتا ہے اُس کے لیے جس طرح ید صروری ہے کہ مفردات قرآن کے معانی کی قبین کے لیے خو دقرآن کی طرف درجرع کرکہ اسی طرح استنباطِ احکام کے لیے ضروری ہے کہ کسی چیز کے متعلق قرآن مجید ہیں جتنے احکام آئے ہیں، اُس ب کو کی اکر نے آئ ہی تناسب و تو اذن پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور بیم ملوم کرے کہ کو نے کامورد و محل کیا ہے اور دو سرے کا مراد ہے۔ قرآن مجید میں خود کرنے والا اگرا حکام متنوعہ کی کیا اور دو سرے سے کیا مراد ہے۔ قرآن مجید میں خود کرنے والا اگرا حکام متنوعہ کی ایک خاص تو اذن و تناسب پیدا کرنے کی کوشش خونسی ان باہمی فردق کو نظر انداز کرے اُن ہیں ایک خاص تو اذن و تناسب پیدا کرنے کی کوشش خونسی کریگا تو قدم قدم ہواس کو شکلات بیش آئینگی ، اورکسی و "فاسخ و منسوخ" کہ مرانی کلو خلاصی کا سامان کریگا ، اورکسی ایسی دکیک تا ویل د توجید کریگا جو قرآن کے منشا ، کے بڑکس ہوگی ۔ کریگا ، اورکسی ایسی دکیک تا ویل د توجید کریگا جو قرآن کے منشا ، کے بڑکس ہوگی ۔ تفسیر و تاویل کا فرق بھی معلوم کر بیا جائے تفیم فرنسی ہوگی ۔ تفسیر و تاویل کا فرق بھی معلوم کر بیا جائے تفیم فرنسی سے تفیم و توفید کریا جائے تفیم فرنسی ہوگی ۔ تفسیر و تاویل کا فرق بھی معلوم کر بیا جائے تفیم فرنسی سے تفیم فرنسی نہوگی ۔ تفسیر و تاویل کا فرق بھی معلوم کر بیا جائے تفیم فرنسی سے تفیم فرنسی کی بیکس بھی تفیم فرنسی ہوگی ۔ تفسیر و تاویل کا فرق بھی معلوم کر بیا جائے تفیم فرنسی سے تفیم فرنسی سے تفیم فرنسی کی بیکس بھی کو تفیم فرنسی کریک تا ویل دو توجید کر تفیم نے تو تو تو تو کی کو تفیم کی کا فرق بھی معلوم کر بیا جائے تفیم فرنسی کی کو تفیم کی کی کو تفیم کی کو تو تو کی کو تفیم کی کو تفیم کو تو کو تو کی کو تفیم کی کو تفیم کی کو تفیم کی کو تو کو کو تفیم کریک تا ویل دو توجید کی کو تفیم کی کو تفیم کی کو تفیم کو تو کو کیا کو تو کی کو تفیم کی کو تفیم کی کی کو تفیم کی کرنسی کی کو تو کو تھی کی کو تفیم کی کو تفیم کی کرنسی کی کرنسی کی کو تو کرنسی کرکسی کی کو تو کرنسی کی کرنسی کرنسی کی کرنسی کی کرنسی کی کرنسی کی کرنسی کی کرنسی کی کرنسی کرنسی کرنسی کرنسی کرنسی کرنسی کرنسی کرنسی

له تغییروزیی د مس ۳۹۲ -

مشت برجس کے منی کھولے اور بیان کرنے کے ہیں۔ اور تادیل کا اداہ اشتقاق بڑاول جس کے معنی لوٹنی ادر جب کے میں سائر کا اداہ اشتقاق بڑاول جس کے معنی لوٹنی الا در جب کے بیں بیعفوں نے یہ بھی کہا ہم کہ بہ ایا لت سے شق ہرجس کے معنی سیاست ہیں۔ تاویل نیوالا بھی چنکہ کلام کی سیاست سے واقعت ہو کو اس کو اپنے موضع جول میں کھتا ہم اس بیاس سائس کلام کی سیاست سے واقعت ہو کو اس کے اس فعل کو تاویل کہتے ہیں لیکن یہ وج ضعیف ہے۔ کما لاکھنی علیٰ من لہ بھیرة فی تناہج اس تعالیٰ الا لفاظ و ابو عب آور ایک کروہ کا خیال تو ہمی ہے کہ تفیر و تا ویل با عتبار معنی ایک میں لیکن دراصل یہ صبح منہ بس ہے۔ ابن جب نیٹ اور ی برسیل طنز کہتے ہیں:۔

« ہما ہے زمانہ میں ایسے ایسے مفسر پدا ہو گئے ہیں کہ اگر اُن سے تفسیر قِا ویل میں فرق در آبات کیا جائے تو وہ اس سے اپنی لاملی ظامر کرتے ہیں ''۔

 کیا ہوکہ قرآن مجیدیں جوچیز بیان کی گئی اور میچے سنّت میں جس کی تعیین کی گئی ہے اُس کو ظاہر کردینا تعمیر الرائے ہے کِستی خص کے لیے جائز نہیں ہو کہ وہ لینے اجتماد مو اُن میں کو کی جدت پیدا کرے ور نہ وہ تغمیر بالرائے ہوجائیگی جس کی ممانفت کی گئی ہے۔ اور تا ویل اُن احکام کو کھتے ہیں جن کا استنبا طابط ایک کرتے ہیں جو خطاب کے نشیب فرازسے پوری طبح باخبر ہیں!ورجو علوم و فنوان میں مہارت نامہ رکھتے ہیں۔ علامہ بغوی وغیرہ نے تاویل کی تعربین یہ کی ہے۔

سلور بالامبر تفییروتا ویل سے علی جوا قوال فقل کیے گئی ہیں اُن کو بید واضع ہوا ہوگا کر تفییر کا واروالم ٹری صد تک علم لغت، معانی اورا دب پر ہے۔ گر تا ویل سے قرآن مجید کی آبت کا سیح مصدا ن متعین کرنے کے لیے صرف اُنہی علیم کی ضرورت بہنیں بلکہ منروری ہے کہ تا ویل کر نیوا لا شریعیت کے اسرار ویکم، رموزم غوام من اوراس کے احکام و مسائل ہو ہوری طرح واقعت ہوا وراستنباط مسائل کے جوامول ہیں ان میں مہارت و کمال کا مرتبہ رکھتا ہو۔ اس کی شال ہوں سیجھے کہ شعراو فارس اپنے کلام میں تصوف کے مصابین کشرت سی بیان کرتے ہیں ایکین بقول مرزا غالب کے :۔

ہر حنید ہو مثارہ ہُ مَن کی گفت گو ہنتی نہیں ہے باد ہ وساغ کے بغیر

یشعرا متصوفین شراب بولتے ہیں دراً سی مشراب عونت رسا تی کو مرشد کا ال اور شاہر کو شاہر استعمال اور شاہر کو شاہر استعمال اللہ مستحقی میں مسلم کا استعمال کی استان کی جداجہ کی استان کی جداجہ کے استان کا میں کو شام کا موراث کے شام کو شام

معانی سے مفہوم ہوناہ بی پس میلی و راصل تا ویل کا سیح اہل وہٹنے مس ہوجونٹرلعیت اسلام کے تمام سرشہوں سے باخبرہے۔ اس کے بغیراً گرکوئی فنم قرآن کا ادعا کر اہم تو اس کا لغز سٹوں ادر بھوکروں محفوظ رہنا نہا میشکے کہ ہے۔ قرآن مجبویس ایک آبیت ہی:۔

اس آیت بیں جو الفظ می آیا ہے اُس سے اگر معنی لعندی مراد لیے جائیں بینی وضع اشی نی غیر محلہ تو ہرگنا جہ نی وضع اسی کے استحت داخل ہو جانا ہے ، اور سوائے ابنیا و کرام عیم السلوۃ والسلام کو ن ہے جس نے ایک مرتبہ بھی کسی گناہ کا از کاب نہ کیا ہو تواب اشکال بیمبی آتا ہے کہ پھراس آیت کے مصدات کون لوگ میں ؟ اس سے معلوم ہو ناہے کہ بیمان کلم کے معنی ننوی مراد نہیں ہیں اب العمالم فلم کے معنی ننوی مراد نہیں ہیں اب العمالم فلم کے معنی کو بین کرنے کے لیم آپ خود قرآن یا سنت کی طرف رقبع کرنے پوجو رہیں ۔ جنا بی ایک ترو آ ملم کے معنی کو بیم بی کو بی ایک میں کو بی ایک بیا ہو ہا ہے کہ بی کو بیک کیا کہ کو بی کو بیک کو بی کو ب

ارنعت ریسے یہ بات واضح ہوگئی ہوگی کہ قرآن مجید کی نہم کامرحلہ صرف لغت، ادب،اور معانی وبیان کی روشنی ہیں کسی آیت کے مفہوم ہجے لینے پر پہنچتم نمبیں ہوجا ہا بکد اس کی حقیقی مراد درمسا کو متعین کرنے کے لیسینت صرورت ہے کہ فہم قرآن کا طالب شریعیت اسلام کے اصل شرشیوں سے کما حقہ واقعت ہو، اور اُن ہیں مُبھرا نہ نگاہ رکھتا ہو۔ اس واقعبت کے بغیرقرآن مجید کو سمجھنے کی سعی کرنا باکل ایسا ہی ہے میںاکہ کو کی شخص امراقیس کے اشعار جا بلیت کی تاریخ، معانشرت، تہذیب و تہدن۔ روا بات، مزعوبات و تو ہات کو جانے بیچانے بنیر سمجھنا جاہے۔

رباتی،

# إنَّاكَ لَعَالَحُ لَوْعَظِ

الأمولا ناحفظ الرحمن صاحب بيوياروي

قرآنِ عزبزنے آبت مطورہ بالا بیں نبی اکرم اصلی التٰ علیہ رہم، کے اخلاق کر بیانہ کی رفعت و لبندی کا تذکرہ کیاہے۔ اور میر کو کی تعجب کی بات نہیں ہے ، اس لیے کہ ایک انسانِ کا مل کا سب سی قیمتی جو ہز' اخلاق کا مل'ئی موسکتے ہیں۔اورار شاوو ہوا بت کی اساس وبنیا داخلاق حسنہ میں ٹی خلق عظیم می میقامم ہے۔ زبان وی ترجان سے خود آپ نے ہی ارشاد فرایا ہے:۔

انى بعتت لا تمرمكام الدخلاق برى بينت كامقصد مكارم اورمحاس افلاق

وفى مرايد عاس الاخلاق كركميل بـ

حسن الخلق خلق الله عظم وضل المرتعالي كافلاق من وسب

بڑاخلق ہے۔

رطبسرانی،

خاتم لنبیین کے خلق عظیم<sup>،</sup> کے بعین تفصیلی گوشوں کو بھی مختلف آبان میں واضح کیا گیا ہے .

فبما رحمة من الله لنت لهمولو روك ني باللهي كي رمت بي كوتوان كو

كنت فظَّاغليظ القلب لانفضوا نرم فيل كيا اوراكركسي توبض خت ول موما

نويرب تيرب پاس سي مجيزهات، تووان

من حولك فأعف عنهمه ميها

بعنی ضدائے تعالیٰ کا بیرب سے بڑا اصان ہے کہ اُس نے تم میں ایسار رول میجاجو زم خو کی اور مُن

افلات بن اس در صبلندا ور دفیع مرتبر رکھتا ہے کہ تہادی خطاکا ربوں ، فلطبوں کے باوجودوہ تم پریم دکرم بی کی نگاہ رکھتا ، نطف و عنا بین سے گفتگو کرتا او یعفو در رگذر کے ذریعیتم کو نواز آہے در نہ کہ بین وہ کلی خیرت مزاج ہوّا تو تم میں بہ فداکا ری بتمع پر پروا نہ کی طرح عبان نثاری کا جذبراً س کے بلے نہ ہونا، ملکہ تم سبُس کے باس سے منتشر ہو حباتے ، اور اسلام کی پر شیرازہ بندی کیسے باتی رہتی ، پہ جو کچھ بھی ہے اس کے حسن خلت ہی کا تمرہ ہے ۔

ورحمة للذين امنوامنكم ، ورجولوگ تميس ايان لائي بين بي كي تريمت، آیت خودا بنامطلب اورومناحت ہے۔ مومن کے ایاں اور سلم کے اسلام کی سے بڑی قدر عظمت بہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کا آخری پنم بیزادلین وآخرین کا سردارا بیان والول کے بیے رحمت نا<sup>ہ</sup> ا ہور اے ۔ وہ صرف رہم نہیں ہے ملکے سرنا پارٹمن ہے۔ کریم ہی نہیں ہے، از سرنا قدم کرم ہے۔ المتد جاء كورسول من انفسكو باشكهاك إستم عي سرسول آيا عن يزعليد ماعن تعد حريص عليكم أس يرتماري كليف تاق بي تم ير تمارى بالمومنين روف سيجيم - (سوره توب ببودي كيلي) ديس يو مومول شفيق ومرا بيء ابیانبی،ابیا رمول چوتماری کالیف پردلگیر دو، تمهاری فلاح وبهبو د کاهرونت حریق فرختهند موسلمانوں اورایماندار در پژمفیق ومهربان مو، تم هی میں پیدام وادرتمهامے ارشاد در هرایت کاسامان كرے متمات كيے اس سے بڑھ كراور كيا خوش قىمتى، خوش نجتى، اور سعادت ہوگى ـ رحمت اس سے رحمت ہے کہ وہ رحیم ہے اور رافت اسی لیے رافت ہے کہ وہ رؤف ہے۔ فلعلك بأخع نفسك على المامهم سوك نبى شائد تواسغم مي كدوه اس بات ان لمريؤمنوا بهذا كحديث اسفا (قرآن) يرابان نبي لات أن كييجيان

(۲: ۱۸۵) کھونے والا ہے

فنل مأاستلكه عليه هن اجووماً ك نبى كه كيميراس دارتناده بدايت، يرتم انامن المتكلفين هيئ تدميون سي سينيس بون -

ده تواپنی قوم کی فلاح و نجاح بین اس در جیستغرق ہے کہ قوم کی ہر شم کی ایذا در ہی، دلآزاری کے با دجوراُس سے مجت ، شفقت اور تواضع کے ساتھ بار باریہ کتا ہے کہ بین تم سے اپنی اس بہرا فرائی کی مجرت نہیں انگرا، تم کبوں شک و شبہ کی نگاہ سے دیجھتے ہو، بین نہ نبا وٹ کر تاہوں نہ لگاہ فرائی کی مجرت نہیں انگرت کا خواہشمند ہوں نہ عوص کا طلبگار ، میں قوقوم کی فلاح کا در د مند ہوں اوراُن کی بہبود کا آرزومن د

قللااقول لکه عندی خزائن کنبی کهدے کمیں تم سے پنہیں کہنا کھیرے الله ولا اعلم الغیب ولا اقول پس اللہ کے خزانے ہیں، او میں غیب نہیں جائیا لکھ انی ملک ان اتبع الاما اوریس تم سے یعبی نہیں کہنا کویں فرشتہ ہوں، اوریس تم سے یعبی نہیں کہنا کویں فرشتہ ہوں، بوحی اتی دیا ہے، یں نے تم سے کب یہ دعویٰ کیا کہ خداکی خدائی خدائی خدائی خرانے میرے قبضیں ہیں ہیں تھے عیب کابھی مدعی نمین ہوں اور نہ میرادعویٰ فرشتہ ہونے کا ہے میں نو خداکی وحی کا بہنچا مبر، داعی، اوراُس کی راہ کا پیکارنے والا ہوں ، اوراُسی کی وحی کے زیر فرمان فرما نبروا رہوں یم مجھ کوانسانی مہتی سے بر تر ہونے اور خدائی کا الک بننے کے مطالبے کرکے غلط راہ کی جا نب کیوں جاتے ہواوا مجھ کو صرف خدا کا پیغیبر، رسول ، اور اوی بینے کے مطالبے کرکے غلط راہ کی جا نب کیوں جاتے ہواوا مجھ کو صرف خدا کا پیغیبر، رسول ، اور اور کی جھ کرمیرے کے کو گوش دل سے کیوں نہیں سنتے ۔

میں خزائن اللہ کا الک نہیں ہوں بلکہ الک خزائن السلوات والا رمن کا نبی ہوں، میں عالم النب بنیں ہوں ، بلکہ فرشتہ نہیں ہوں ، بلکہ فرشتہ وں کے خالق کا بنیا مبروں ۔ لمدا تم بھی وہی کہ وجو ہیں کہ تا ہوں، وہی با ورکر وجو ہیں با درکر و تا ہوں ، اسی کوعقید وایمان بنا وجو ہیں تم کوسکھا تا ہوں ۔

اد فع بالتی هی احسن دنا دا و تمنوں کی مافت کیجے تاکہ وہ فان ت کی اور میں برابر نہیں ہیں آ ب عمده افان کے گئے اد فع بالتی هی احسن دنا د او تمنوں کی مافت کیجے تاکہ وہ فض کہ آب کے اور الذی بدینا و وہینہ علاوۃ اس کے دربیان عدادت ہر آب کے حرفیل کو کچے کا نہ و لی جمیع (عمیده) کرا ایسا ہوجائے کہ گویادہ دوست صادت ہی۔ کم ایسا ہوجائے کہ گویادہ دوست صادت ہی۔ تم بُراکسو، ایما بینچاؤ، ندات کروہ نسی اُڑاؤ تم کواختیارہ مجھے تو بیرے خدانے پیم تمین کردی ہے کہ میں ہر بُرائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دو تھا، اور طون تو شنیج، تو بین و تذلیل کی شمشیر آبدار ارکا تو و شی افران کی ڈھال سے ہی کرونگائم غفتہ کروگے، ہیں صبر کرونگا، تم جالت بر تو گے بیں حکم مو بگر دباری سے کام مو بگر باب کی لیاں دوگے، بین تماری ہوابت کے لیے سے کام مو بگائم ایدا بہنچاؤ کے بین عفو و در گرز کرونگائم گالیاں دوگے، بین تماری ہوابت کے لیے دعائمیں کرونگا جو سے تو میرے خدانے و تعمل من قطعات و تعمل من تعمل

وتعفوعمن ظلك . جول كى كوشش كراد وكارم كردم كرت وأس برفوازش كرم كرادر جو تقریظ كرے نوأس سے عفو و رگز رفرا \_

وماً ارسلناك الارجمة للعسلمين. اوريم نے تجد كورك بني تام جانوں كے ليے من رحت ہی بناکر بھیجاہے۔

یمی وجہ ہے کہ جس طرح خدائے تعالیٰ نے اپنی ربوبریت کوکسی خامس گروہ خاص جا عت اور

خاص خط*د کے لیے مخصوص نہیں کی*ا بلکہ کا نُنات کا درّہ درہ" ربابعلمین" کی ربوبریت عامّہ کے نبصان

سے تنفیض ہے، ادرا بنی ابنی استعداد کے مطابق استفادہ کرر ہاہے ۔ اسی طرح محد ملی انڈ علیہ وسلم کی زا

قدسی صفات کو بھی اُس نے کسی خاص گروہ ،خاص جاعت ادر خاص خطہ کے لیے نہیں بلکہ تمام

عالم اورعالمبن کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ رب العلمین ہے توائس کا رمول "رحمۃ للعلبین ہے یام

کی پرورس کا دسترخواں دوست اور دیٹمن سب کے لیے کیسا ن مجھاہے ۔

ا دِيم نيس من و عام اوست برين خوان ميا چرد من جروست

تواس کے بینمبرسلی استعلبہ وسلم کا دامن رحمت بھی دوست وشمن دونوں برسا پنگن ہے۔

آئيه مكارم اخلاق كى فرست پرايك نظردالس اديثم بعيرت سے دكميس كرانان كال

ن على وعلى طرنقوں سے أن كے باره ميس كس طرح مهارى رمنهائى فرائى ہے -

تظم غيظ إوالكاظين الغيظ

مُصَّمِبرة ابو اور عضته كوبي حانے والے

حفرت الومرره بيان كرن بي كدرول الشرصلي الشعليه

عن الى هربيرة رصى الله عندان رسول

وسلمن ارشاد فرمايا بهادره بنبس برج اكها رسيب بيلوا فراكح

اللهصلى الله علبدوسلم فالبس الشربيد

بألصرعة انهماالىتنى ببله الذى يملك نفنسه للمجهارة وبتابهوا مسل بهادروده جوغفنب وغصه كوفنت

عند الغضب رنخاري، فن رقابور کھے۔

عن ابی هم پرة من الله عندقال جاء دهل صفرت ابو هرره سه مردی ب کرایک نخف نے بی اکرم ملی اللہ الى النبي صلى الله عليدوسلم فعيَّال علَّني شبتًا ميرولم كى ضرت مين عاضر وكرع ص كياكم في كو تعليم وتبي

ولا تكمُّ على لعلى اعيد قال لا تغضب فرِّد للمُرزياده بائين دمون تاكر السيريا دكر يون آب في ارثاد

فرایا" غفتکمی نکزا" إر بارآپ نے بی ارشاد فرایا-

ذلك موارًا كل ذٰلك يقول لا تغضب

بخارى د التاج الجامع للاصول)

ایک بدوی حاضرضدمت ہوا، آب کھڑے ہوئے تھے اُس نے نورًا اپنی جادر کا پھندا بناکر کلوئے مبارک کواینشنا نٹرمن کر دیاگردن اور گلے کی تا م رگیں بھول گئیں اور تکلیف سے تام گردن مٹرخ ہوگئی۔ اور کنے لگا اے محد رصلی الشطیب وسلم ، میرے إن داو اونٹوں کو صن سے لادوے یہ مال رمیت المال کا مال تیری اور تیرے باب کی ملکیت نہیں ہے۔ آپ نے زی سے فرایا کوجب کے توجھے نہ چوڑ دے میں تری بات پوری نمیس کرسکتا و اُس نے کہا ہیں اُس قت تک نم**جوڑ**و نگاجب مک اپنی بات پوری خرالوں يعبض صحابہ به ديكھ كضبط مذكر سكے ، اور دوائے كە اُس كونختى سے بٹرائيس گرا بي نے روك ي<del>ا</del> اور فرمایاکہ میں نے تم کوحکم دبابھاکہ میری اجازت کے بغیرکوئی اپنی جگہسے آگے نہ برطیھے۔ پھرآپ نے ایک شخص کو بلایا اور فرما باکه اس کے دونوں اونوٹس کو جھَ اور کھچوروں سے لا دوڈ۔

علاج عن إلى ذرقال ان مهدول الله صخرت ابوذرغفارى دضى المتُدعة كابيان به كه رسول إلله صل الله عليدوسلم قال لنا اذا غضب الحلام ملى الله وللم في فرا كرمب تم ميس كم وغقراً ما

وهوقات فيلجلس فأن ذهب عندالغضب تواركه المراح بيم جائب الرايباكرنے سخفته جآارا فبما

در مزتولیث ملے

الوفليضطع دابوداؤد

له بخاری مسلم ، ابوداؤد-

بینی غفنب وغضته فروکرنے کا بہترین علاج بیہ سے کہ حرصالت بیں غضتہ پیدا ہو گباہے اُسک تبدیہ لردے اور مجلس برل دے اور دوسری جگہ اس کا علاج بیہ تبایا:۔

فاَدُ اغضب احداكم فلينوضاء حبتم مي سي كوغفته آجائ تو وضوكرنے لگے دابوداؤد) عقو و درگذر خن العفق (اعراف) عفو و درگذرا ختيا ركرو -

منمن عمن واصلح فاجع پرم شخص نے درگذر کی اور درست کاری علی اللہ اللہ کے در ہور تواب اللہ کے در ہو۔

عن النبی صلی الله علیدوسلم قال مرس الله صلی الله علیه ولم نے فرایا ہے کہ اللہ تعلقہ ملم نے فرایا ہے کہ اللہ تعا ما زا دالله عبلٌ بعفوا لا عزاً رونی وقاق عفوور گذر کرنے والے کو مہیشہ وزت د بتا ہے العقولا بریں العب راکا عسزا العقولا بریں العب راکا عسزا العقولا بریں العب راکا عسزا

فاعفوا بعن کھواللّٰ رسلم، ترنری عنت سے مرفراز کر گیا۔

حصرت عائشہ صدیقیرضی امتٰہ تعالیٰ عنما فراتی ہیں کہ آنحضرت صلی التٰہ علیہ وسلم نے تمام عمر مجمی کسی سے لینے ذاتی معالم میں انتقام ہنیں لیا اور ہمیشہ عفو و درگذر ہی کو پیش نظرر کھا البند اگراحکام الہی کی کسی نے تذلیل کی تو پھر اُس کو منزا و بیے بغیر نہ چھوڑائے۔

زیدبن سندن اسلام لانے سے بسل بہو د بن کی حالت میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ اللہ ویدب کی حالت میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ اللہ وسلم کو قرض دیا، آب نے عذر فرایا تو ہرسم کی تہتک آمیز گفتگو شرع کر دی، حضرت فاروق اللم عضمت میں بیتا ب ہوگئے اور فرانے گئے ہم فدا کے ہم تان ورسول خدا کی جناب میں گتا خی کرتا ہے "نی اکرم صلی اللہ علیہ ویلم نے ہنتے ہوئے ارشا وفرایا "عمرا مجھومت کو جا ہیں گتا ہی کرتا ہے "نی اکرم صلی اللہ علیہ ویلم نے ہنتے ہوئے ارشا وفرایا "عمرا مجھومت کرتے ، اور مجموست اس تحرمن سے محمد اور امیر محتی تم کو چا ہیں تھا کہ اس کو فرمی سے نصیحت کرتے ، اور مجموست اس تحرمن

ك بخارى مبلد اكتاب الادب -

کی ادائیگی کے لیے کتے برصاحب حق ہے اس کو کھنے کاحق ہے۔ اس کے بعد مصرت عمر رضی اللہ عذکو فرمایا کہ قرصندا داکر کے میں صاع کھجو را ور زیادہ دید ہ

کر منظمتہ کا بچر بجہ آپ کا دہنمن تھا، آپ کے اصحاب کا دہنمن تھا، آپ کے دہنی شن کا دہنمن کا دہنمن کا دہنمن کا دہنمن کھا، آپ کے دہنی شن کا دہنمن کھا، تا ریخ شام ہے کہ کوئی ا ذیت و کلیف نہ تھی جو اُن کے اہتھوں آپ کو نہینچی ہو ہم ہی اُن اُن کے است کی شان تھی کہ حب کم معظم فتح ہوا اور شرکرین کے لیے شکست کے بعد کوئی جائے بناہ باتی ندر ہی تو اب ذات قدسی صفات کے عفو و کرم ہی پزیگاہ تھی۔ آپ نے ان قیدیوں کی طرف نگاہ کرم اُنھائی اور مہم مزیا تے ہوئے ارشاد فرمایا :۔

لا تكثريب على كواليوم ا فه هبوا آج تم پركونى الامت نبير ب- جاؤتم سب فائتمر الطلفاء د بخارى آزاد ہو۔

است گوئی کونوا مع الصاً دقین رتوب راست گفتار در کے ساتھ ہوجاؤ۔

علىكى يالصى ق فان الصاف راست گفتارى كولازم كرلواس كے كراست علىكى يالى البودان البريهدى گفتارى بهلائى كرخ دائى كرتى جاور الى البودان البريهدى كى الله كائى خنت كى داه د كھاتى ہے۔ الى المجنة د بخارى دسلم

راست گفتاری بنی پیمنیری اولین صفت ہے بہ نہ ہو تو وہ نبی ہنبی، کذاب ہے، مگرآپ
کی داست گفتاری کا اعتراف اُن و شمنوں مک کو تفاجرآپ کے ال، جان اوراً بروت کو شمن مقت اریخ شام ہے کہ اسی لیے اُن کو درستوں نے ہی نہیں ملکہ وشمنوں نے "الحسّاً حق الا مین " کاخطاب دیا۔

بوجبل آب سے کماکر تا تھاکہ ہیں آپ کو حبوثا نہیں کہتا لیکن آپ کی لائی ہوئی چیز کو ہیج نہیں باورکر تا۔اسی پر قرآن عزیز کی بیر آیت نا زل ہوئی؛۔

لهبهتي

قد نعلم انّه البعونك الذى يقولون بم كوعم ب ك نبى كم كوان كافروس كى بمن فأغمر لا يكذ بونك ولكن بأبت رغيده كرتي بن كيونكه وه بقر كونتين جشارت البت الله يجدون (انعام) يامنّد كى آيات كا انجار كرت بين -

وفارعمد اوفوابالعهدان العهداكان مسئولا

عىدكوپوراكرو،اس ليے كەعمد ذمە دا رى كى جيزے -

عن عبن الله بن المحسداء وضى الله عبد الله بن مما ركة بين كريس في بعث ب تعالى عند قال بالعند النبى صلى بيدة بيري في فريد و فرونت كاموا لمركي في آب الله عليد وسلم ببيع قبل النبيع في كاباتى ره گيا توس في وض كيا كرا بيين مي هم و الله بيت لد بقية فوعل ندان أتيد دين بن حاضر بونا بون آب في وعده فرايا،

بها فی مکانه فنسیت تفرد که برانهان سے بحول گیا بن روز کے بدواہی بعد تلاث فجمت فاذا هو مکانه آیا تو دکھا کہ وعدہ کے ایف دکی فاطرد بین میجی بی فقال یا فتی لفان شققت علی جمص در شار فرایا بمائی تم نے بست تنب میں

انا ههنا منن تلاث انتظوك وابوداؤر الاحسب وعده تين دن عداسي عرميم الم

اسی طبع کا ایک معاملہ ایک ضعیفہ کے ساتھ پٹی آیا۔ اُس نے نینے ایک کام کی خاطریے کہا کہ آپ اسی حبکہ بیٹے رہیں ہیں آتی ہوں۔ اور بھول گئی۔ آپ اسی طرح تین روز تک اُس کا انتظار کرتے رہے اور حب وہ آئی اور آپ نے اُس کے مقصد کو پوراکرد یا نب وہاں سے تشریف نے لیے۔ غزدہُ بدر میں دوصی ابی مین جنگ کے وقت حاضر ہیں۔ اور عومن کیا کہم آپ کی مدد کے لیم

آرہے تھے راہیں مشکون نے گرفارکری، ہم نے اک سے کماکہ ہم کور {کردد، اُنہوں نے بیشرط لگائی کرمحد اُ وصلی استرملیہ وسلم، کے ہمراہ ہوکر جنگ نہ کرنیگے، ہم نے دعدہ کرلیا۔ اب ارتثاد فرما بیے کہ ابیے و قست جبکہ سلالو کوایک ایک نفرسے بڑی تقویت پینچنے کی اُمیدہے ہم دیٹمنوں کے مقابلہ میں جنگ کریں اِوعدہ کا ابغاء کریں آپ نے فرمایا کہ تم ہرگز حباک میں مشر بکیب نہ ہو اور وعدہ کا ایفاد کروہاری مدد کے لیے خدائے تعالیٰ کا فی ہے ۔

رمی مهربانی فیما سهد من الله لنت طحد دیس الله کی مرانی کوئی اکو زم خول گیا،
عن عائشة دان النبی صلی الله علید درول الله صلی الله علید درول الله علیه وسلم خال باعا مشته ان الله مفیق بلات بدانته تفال رفیق به اورزی و مرانی میسید الله خق دالحدیث، می کویسند کرتا ہے۔

عیب الم فق دالحدیث، می کویسند کرتا ہے۔

حفرت انس فربلتے ہیں کہ میں نے دس سال فدمت اقدس میں رہ کرفد تنگذاری کی آپ نے مجھ کو کھی بنیں جھڑکا اور نہ کسی کام کے نہ کرنے پر سوال یا تنبیہ کی جے انتہا رحیا رکا بہ عالم تھا کہ اگر کسی معاملہ پرناگوادی کا اظہار فرماتے تو کھی زبانِ مبارک سے تیز و تندا لفاظ ظاہر نه فرملتے بلکہ نخاطبین آپ کے جیڑہ مبارک سے آپ کی نا راصنی کا اندازہ لگا لیا کرنے تھے ہے۔

ایک مرتبه ایک بدوی نے مبحد نہوی میں چینیاب کردیا مِسما به دوڑے کو اُس کو کی اِس مجری اور ماریں ۔آپ نے اُن کو ایسا کرنے سے روک دیا ،جب وہ فارغ ہوگیا تو اُس کو فریب بلایا اور نرمی سے فرایا کہ مسجد اس کام کے لیے ہنیں ہے ، اور پھر صحابہ کو عکم دیا کہ اُس جگر کو پاک کر دیں ہے تواضع ان الله اوسی الی ان تو اضعوا اسٹرتبالی نے جمد پرومی کی ہے کہ تواضع اختیار کرو۔

عن ابی هربرة عن النبی صلی الله علی الله عمرت ابو بریره ناتش بین کرنبی اکرم صلی الله علیه وسلم قال ان الله قل ذهب علیه وسلم فرایا الله تقال فی مثا دیا و الله علیه و فیزها فرکبر کمودیا براورنسب کا فرنجی مثا دیا و اب

المسلم إب الوفاء بالعهد جلدس على طبراني فجمع الزوائد جلده على بخارى مبداول

رسول اکرم صلی انتہ علیہ وسلم اپنا اور لینے اہل عیال کا کام لیبنے { کھوں سے انجام دیتے تھے۔ کپڑا خودسی لیننے تھے ،جوتی خودگا نیٹھ لینتے تھے ہے۔

صحابہ کے مجمع میں کبھی ناباں ہوکر نہ بیٹھتے کیے

ایک مرتبہ ایکشخص آپ کے سامنے لا باگیا ، وہ جلال نبوت سے کا نپ رہا تھا، آپ نے ارتاد فرمایا: اطمینان رکھواورطبعیت کو درست رکھو، میں کوئی بادنا ہنہیں ہوں، قرسش کی ایکٹ کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوسٹت پکا کرکھا یا کرتی تفق<sup>عیہ</sup>

اپنے نام میں زیاد تعظیمی الفاظ کو بھی پ ندنہ فرمانے ایک مرتبہ کسی خص نے پکا رکزک ا "باخیر لئبریّنہ" کے خلوق میں بہترین انسان " آپ نے فرایا یہ خان مضرت ابرا بہم علیالسلام کی مختی ہے آپ فرایا کرتے تھے کہ مجھ کومیرے مرتبہ سے زیادہ نہ بڑھا کو۔ اللّٰہ تعالیٰ نے مجھ کورسول بنا

سے پہلے بندہ بنایاہے کھ

حُسن خلق الحالق المناس بخلق حسن دائديث، لوگوں كے سائة من خلق كامعا لمهرور

عن ابی د س رصنی الله عند فال قال مضرت ابو ذرغفاری اتل بیر کررسول الله صلی ا

ا من ترمذی رنجاری سله ابودا و د، ابن ماجه تله طرانی بحیم الزدالد جدو سه مسدا حدمبرا شه طرانی ، فجع الزدالر

لى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد ولم نے ارتاد فرايا جهال جي موفُداسے اتق الله حينها كنت واتبع السببئة فرتارمو، اور بُرائ كا بدله مهينه بجلائ سے ديا الحسنة تحجا و خالق السناس بخلق كراورلوگوں سے مُن اظلاق مي بيش آيا كر

حسن دترمزی

معمول بھاکہ حب کسی سے الاقات ہوئی مہیشہ بہلے خود سلام کرنے اور مصافحہ کو المحقہ بڑھا۔ اوراً س قت تک المحقہ نہٹانے حب تک وہ خود نہ ہٹا لے کیے

ایک مرتب سعد بن عبادہ سے ملئے تشریف سے گئے والیں ہوئ تو اُنہوں نے اپنے لڑکا کو ہمرکاب کر دیا ، حب آب روا نہ ہوئے تو قلیس سے فرمایا کہ تم بھی پیھیے سوا رہو جاؤ ۔ اُنہوں نے پاس اوب سے عذر کیا ۔ آپ نے فرما یا کہ یاسا تھ سوار ہوکر چلو یا والیس جاؤ ۔ بینیس ہوسکتا کوبر سوار ہوں اور نم پیادہ چلو قیس نے واپس ہونا لین رکیا ۔

ہمیشنٹ گفتہ بیتی آنی سے بات چیت فراتے۔واٹ کنی کبھی نه فرمانے،متانت وو قار کو کبھی انقصے نہ دیتے ہے

حب کھی کی کوکسی عبب پرتنبیہ فراتے محفل میں کھی اُس کو مخاطب نہ فرماتے کہ وہ مجوب نہ نہو ملکہ عام بات کہہ کرفیجے ت فرماتے اور صاحب معاملہ خو دیم بچو کرائس سے تائب ہو جاتا۔
عدل اِن اللّٰہ بِنا صور کھ دِ اَلْعی ل والاحسان ( بلا شبہ اللّٰہ تعالیٰ تم کوانصا اور من سلوکا حکم فراً اِئی عدل اِن اللّٰہ عمالہ ملللّٰہ صفرت او ہر رہ ناقل ہیں کہ نبی اکرم صلی اسلّٰہ عن الدیم میں اسلّٰہ علیہ میں اللّٰہ علیہ وسلم نے اوشاد فرمایا ہے کہ سات اشخاص فی خلستہ میں جن کواشر تعالیٰ اُس من اینے سامیمیں فی خلستہ ہیں جن کواشر تعالیٰ اُس من اینے سامیمیں فی خلستہ ہیں جن کواشر تعالیٰ اُس من اینے سامیمیں

له ترمذی منه ابوداؤد کتاب الاوب سنه شاکل ترمذی منه التاج انجامع للاصول حبده کتاب لبروالاخلات

الاهمام العادل دامحدیث بیگاجس روزاس کے سابہ رحمن کے سواکسیں الاحمام العادل در المحدیث سے سابی نفسیت مذہوگا ان ہیں سے ایک شخص منظم ہے۔

ایک مرتبہ آب ال عنبمت بعتیم فرمارہے مقے ایک شخص آکر مُنہ کے بل آپ پرگرگیا ۔ دمتِ مبارک میں ایک انکرٹ می اُس سے آپ نے اُس کو ہٹو کا دبا ، لکڑی کا سرا اتفاقاً اُس کے مُنہ میں لگ گیا ، و راُس سے خواش آگیا۔ آپ نے با صرار فرمایا کرتم مجھ سے انتقام لے لو، گراُس نے وض کیا ، با رسول اسٹرمیں نے معاف کردیا۔

جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے اعلان فرایا کہ جس شخص کا میرے ذمہ کوئی حق ہو،ال جان'یا آبر وکسی شم کا بھی ہو وہ اس د نیا ہی میں مجھ سے اپنا بدلہ لے لیوے۔میرا ال، جان،ا ورآبر و اُس کے لیے حاصرہے یتام مجلس میں ستا ٹم چھاگیا، صرف ایک شخص نے حیند دراہم کا مطالبہ کیا جو نوراً ہی اداکر دیے گئے ہے

ابک مرتبہ بی خودم کی ایک عورت نے چوری کرلی، تربیش نے جا اکو خاندان کی معزز عورت کا اگر ایھ کا ایک تو معزز حضرت اُسامہ نے مفارش کے بیٹے تخب ہوئے۔ آپ سے جب اُنہوں نے سفارش کی تو چہرہ مبارک مرم خ ہو گی اور خوا باکہ اور فرایا کہ اُسامہ! اسٹہ تھا لی کی حکدود میں اور سفارش اور چوخطبہ یا، فرایا کر مہل قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کے جب اُن میں سے کوئی معزز شخص جرم کرتا تو اُس کو عام سزانہ دیا تی، اور جب کوئی غریب وہی جرم کرتا تو اُس کو عام مزادی جاتی۔ جودوسخا السخی قرمیب من الله دا محدیث سخی اسٹرسے قریب ہے۔

ا بوداؤد باب القود عنه رومن الانف جلد الهيرة ابن مشام عله بخارى كتاب الحدود

عن ابى همايزة رضى الله عندعن حضرت اوبررون اقل مي كرنبي اكرم صلى الله المنبى صلى الله عليدوسلم فالالسخى عليه ولم في ارتاد فرا إكسى الله عليه وسي فريب من الله فريب من الجنة جنت سوقرب، ادر لوگوں سے قريب مي، الد قربیب من المناس بعید من المناد جنمت دورب ،ادر کنیس الله سے دور، والبخيل بعيد من الله بعيد من جنت دور، اور لوگوں سے دور ہور الجنة بعيدهن المناس فرميهن جنم سة قريب ب واور باشغ تعليم إفسي المنادولجاً هل سخى احب الحالله عبادت گذار خيل سے فعل تعالى زوك عن وجل من عابل بخبيل وترمزي زياده بهترب.

عَن اسْ قال كان مهول الله تلف منزت انس رضي التُرعنه ما قل مِن كربول صلى الله علىوسلم احسن الذاس في الشرصلى الشرطير ولم مام الوكون س زباده صا اجوج النئاس والشجع الناس بتي حن اخلان سخى اوربها دريته.

صلى التنظير وسلم كي و دوسخا كابه حال تفاكرحب كشخف ني تب وسوال كياكهي آفي نسي ہنیں فرایا۔

غن جابس فال ماسئل سول حضرت جابرت روابن ہے کدرمول الله اللهصلى الله عليه وسلم عن شي قط فعتال لا. (بخارى مسلم)

کہانے بینے کی چیزوں میں معمولی سیم مولی چیز بھی تہنا نہ کھانے ملکہ اصحاب کو ضرور متر ہکیے ترا ایک مرتبع صرکی نمازین شغول تھے ، نوراً بعد ہی مکان میں تفریفی لے گئے اور تھوڑی جریم میں دائیں آئے صحابہ نے تعجب سے سوال کیا۔ آپ نے فرما یا۔ تحریمیکرتے ہوئے جھے یا دآ یا کہ گھرس سطح

کی ڈلی پڑی رہ گئے ہے خیال ہوا کا بیسا نہ ہو کہ ایک رات ایسی گذر جائے کہ گھر میں موجود ہو۔ فورًا جا کر اُس کوخیات کیا تب با ہرآیا۔

ابک مرتبه معالمته سونے کے نگن بہنے ہوئے تھیں۔ آپ نے دیکے کوفرہایکا سُ ایساکؤیں کہ ورس گھانس کے ننگن بناکراور اُن کو زعفران سے رنگ کران کی بجائے ہمپن لیتیں ہے۔ ایٹار معیشت نبوی میں یو ٹرون عملی انفساہمہ ولوکان بھم خصاصہ

(وہ اپنی حاجمند بوں کے باوجود لیے نفسوں برایتار کرتے ہیں۔

ایک مرتبرهفرت فاطمہ زہراء رصنی الله عنها نے شکایت کی کہ مچکی پینے پینے ایھوں ہی طبیعہ پڑ گئی ہیں، فلاں غزوہ میں کنیزیں آئی ہیں، اگرا یک کنیز طبائے تو آسانی ہو، آپ نے سب سے بیاری محنت مجر سے فرمایا کہ میں تم کو اسی جبزیں تبائے و نیا ہوں جو دنیا وآخرت وونوں میں متمارے لیے مبتر تا بت مہو، کیھرآپ نے سمان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکر کی تبیع بتا کر فرمایا کہ بعد نما زیڑھ لیا کروہے

اسی طرح ایک اور روایت بین ہے کہ حضرت زبیر کی صاحبزادیاں اور حضرت فاطرہ نے ملے ملکہ کا میں میں کہ کا کہ اور روایت کی کہ کی گئے کہ میں کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کہ کا کا کہ ک

ٔ حضرت عا مُشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مدینہ تشریعیالا نے کے بعد بھی کہی آل محمد سلی استُرعلیہ وسلم کو تمین دن مسل کیموں کی روٹی پیٹ بھر منہیں لی تا آئکہ آپ کی وفات ہوگئی ہے ایک اور روابیت ہیں ہے کہ جوکی روٹی دو دن مسلسل ہیٹ بھر ہنیں لی ہیا

ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرانے ہیں کہ ہم نے بھوک کی شکا بت کرتے ہوئے بنی اکرم صلی اللہ ر علیہ وسلم کے سامنے پریٹ کھول کرد کھا یا کہ ہرا کی کے ایک ایک پھر بندھا ہوا ہے۔ تب بنی اکرم صلی ا

له بخارى بالبصلوة كه مجمع الزوا مُعلِد كه ترمَرى منه ابودا ؤد هه بخارى، تلح عبد كم مسلم

علیہ دہم نے اپناشکم مبادک کھول کردکھا با تو آپ کے دو تپھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم پر جہینہ مہینہ گذر جا انتفا گر ہا سے گھڑس آگ روشن نہ ہوتی تھی، صرف چھوا رے اور یانی پر بسراد قات ہوتی تھی سولئے ایسے وقت کے کہسی سے گوشت بطور

ی، مرک میجودرے اور پائی پر مبرادہ ت ہوں می سوئے کیسے وقت کے انہمیں سے توست مجبو ربید د تحفد کے آگیا ہو۔

تعفرت انس فراتے ہیں کہ آپ نے مت العمر بھی جیاتی اور با قاعدہ بنا ہوا گوشت ہنہیں کھایا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود فراتے ہیں کہ آپ اکٹر بوریے پر آرام فراتے تقے جس کے نشانات
جسدا طهر برجصا ف نظر آنے تتے ہم نے ایک روز عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے لیے ایک نرم بھپونا
کیوں نہ تیار کردیں۔ فرایا مجھے دنیا کی ان رفاہیتوں سے کباکام میں تو دنیا ہیں اُس مسافر کی طرح
ہوں جو صلتے صلتے کسی درخت کے سامیس آ رام کرنے لیٹ جائے اور کھڑا کھڑکا نی راہ کے اور ساسہ

ہوں جو چلتے جلتے کسی درخت کے ساییس آ رام کرنے لیٹ جائے اور بھراً کھ کراپنی راہ لے اور سابہ اکی راحت کو وہس جھوڑ جائے ۔

حفرت بغمان بن بنیراینی دوستوں سے کہا کرتے تھے کیا تم حسب مرضی کھانے پینے کی جزیرا میں ہندیں پاتے ، درآن الیکومیں نے تم السے بنی ، پنم بر، رمول صلی اللہ علیہ وسلم کو د کھیا ہے کہ آپ کے پاس کھی بہیٹ بجرخشک اور ردی کھجوریں بھی نہ ہوتی تھیں ۔

اور پرسب کچھان حالات بیس تھاکہ مدینے طیب بی تشریف لانے کے بعد قبصر وکسری کے خزلے اللہ کی دولت آپ کے سامنے ہروقت پڑی رہتی، غلام وکنیزوں کی بہتات ہوتی، اورسونا، چاندی پانی کی طرح قدموں میں بہتا بھترا، گرآپ نے ایسے، اپنی جیسی اولاد کے، لینے اہل و خاندان کے لیے کھی اُس سے فائدہ نہ اُٹھایا، اور بہیشہ دوسروں ہی کو ترجے دی -

"خلى عظيم ميں سے بيدخيدا خلاتى نمونے ہيں جو زيب قرطاس ہيں۔ رسالداس كانتحل نهير ہے

ئە ترىزى ئەدىپنًا تئەدىپنًا تھەسلم

## عذابالمي اؤرقوانين فيطرت

مولاناكيم الوانظب رضوى امروبوى

قرآن نے اقوام وسل کے تاریخی واقعات کی روشنی ہیں یا فوق الفطرت ہتی کو نیملوم کمتنی جگر ٹا بت کیا ہے اورخصوصًا اُن واقعات کے ذراعیہ جو دنیائے تاریخ کے لیے عبر ناک ہوسکتے تھے کہیں طوفان نے قوم کی قوم کو فنا کر دیا اور کہیں زلزلہ نے ،کہیں رعدوبرق نے موت کی آغوش میں میدیا اور کہیں دریا کی موجوں نے ۔ نہ صرف اتنا ہی کیا گیا بلکہ اُن عبر تناک واقعات کی یا ذکارہ کرسکنے کے اور کہیں دریا کی موجوں نے ۔ نہ صرف اتنا ہی کیا گیا بلکہ اُن عبر تناک واقعات کی یا ذکارہ کرسکنے کے این تبوت فراہم کرتا ہے ۔ میں تبوت فراہم کرتا ہے ۔

اس صد کم خالباً کسی کواختلات نہیں کہ لیسے واقعات ہوتے رہے ہیں ہیں اُن اُنقا کے حقیقی اہاب کے متعلق کے حقیقی اہاب اور نوعیت کے تعین ہیں منروز تقطه اے نظر مختلف ہوگئے حقیقی اہاب کے متعلق میں بہاں پرکوئی بحث چھڑ نا نہیں چا ہتا ۔ کیونکہ یہ ایک تقل موضوع ہے جس پرصرف اُن نہنیا وطبا نع کی سکین کے لیے بحث کی جاسکتی ہے جو در و آنکھوں ہیں سماجانے والی دنیا سے بلند تربیوا نہیں کرسکتے ۔ اور نہیں وہ صد احقا اُن نظر نہیں آتے جن کا ہم ہر قدم پریہ مطالبہ ہے کہ غیرادی قولوں نہیں کرسکتے ۔ اور نہیں وہ صد احقا اُن نظر نہیں آتے جن کا ہم ہر قدم پریہ مطالبہ ہے کہ غیرادی قولوں کا اعتراف کیا جا ہے۔ بلکم ہم صرف اُن حفزات کے نقط نظر کے سایہ ہیں بجٹ کا آغاز کرنا چا ہتا ہوں جو جو ہر تناک تاریخی واقعات کو عذاب اللی لیم کرتے ہوئے صرف خرق عادت یا قوانین فطرت کے حقت ہونے میں اختلات دکھتے ہیں۔ ٹاید ہیاں یہ تبادینا بھی زیا دہ مناسب ہوگا کہ قوانین فطرت کے حقت ہونے میں اختلات دکھتے ہیں۔ ٹاید ہیاں یہ تبادینا بھی زیا دہ مناسب ہوگا کہ قوانین فطرت کے حقت ہونے میں اختلات دکھتے ہیں۔ ٹاید ہیاں یہ تبادینا بھی زیا دہ مناسب ہوگا کہ قوانین فطرت کے حقت ہونے میں اختلات دکھتے ہیں۔ ٹاید ہیاں یہ تبادینا بھی زیا دہ مناسب ہوگا کہ قوانین فطرت کے حقت ہونے میں اختلات دکھتے ہیں۔ ٹاید ہیاں یہ تبادینا بھی زیا دہ مناسب ہوگا کہ قوانین فطرت کے حقی میں اختلات دکھتے ہیں۔ ٹاید ہیاں یہ تبادینا بھی زیا دہ مناسب ہوگا کہ قوانی فیات کی میں میں اختلات دکھتے ہیں۔ ٹاید ہونے میں اُن کی میں اُن کی میں اُن کے دور نہ میں اُن کیا کہ میں کو میں اُن کی کی میں کور کی میں میں اُن کی کور کیا کہ کور کیا کہ میں کے دور کیا کہ میں کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کی کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کی کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کور کیا کہ کیا کور کیا کہ کور کیا کہ کی کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کی کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کی کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کور کیا کہ کور کیا کہ

یلیم کرنے دالوں کے اُس ملبقہ کو بھی ہیں درخورا عتنا قرار دینے سے انکار کرنا ہوں جو ملبیعاتی اکتشا کا بائشفاک تحقیقات مغربی دسنیت اورمغربی تهرن سے اثریذ بریموکرنتران کو لینے علم تحقیق کے نابع بنا دینا پسند کرنے ہیں۔سرسیّدنے اپنی نسبروّان ہیں یہ ہی رویش پسند کی ہے حالانکہ اس اندا زیحریر لومانعت تک بھی منبس کہا جاسکتا ملکو*کت سپرا*نداختن *سے ہی تعبیرکر سکتے ہیں۔*انسان کاشعو ذہنی اوراس کی تحقیقات ہوزارتھانی مراصل طے کررہی ہے۔اسی وجہسے اُس کا ہرنظریبْ نظریهٔ اضا نیتت موکررہ گباہے ۔ نہیں کہا عبا سکتا کہ آج کل کاعلمی نظریہ کل تک مغالطات کی فہرست مىس د اعل منىبى ہو مائىگا۔اس ليے خواہ مخواہ ايسى تا ويل ملاپش كرنا درست نہيں ہوسكتا حوامل مفہوم سے کوئی استگی نہ رکھتی ہو۔ مثلاً اگر حصرت موسیٰ عصاکی ایک صرب سے دریائے نیل کے درمیان راستہ پیداکر بلیتے ہیں تو اُسے سرسیہ کی طرح ی**ر وجزر قرار دینا شکست خور رہ ذہ**نیت کی نائش کے سواکھ بہنیں میرے نزد بک صرف وہ ہی تغییر عنویت سے ہمروا ندوز کہلائی جاسکتی ہے جو نہ اسرائیلی روایا ن کاعکس ہو، نے عقل نسانی سے دورتر، نہ قرآن کے اس عنی سے مختلف ہو جوعرب کےلغنٹ ومحاورہ ،آبیت کے ربان ورباق اورمعتبرحدریث نبوی کے تغییری نکان سے پیدا ہورہے ہوں، آج کک قرآن کی صدا تنسیری دنیا کے سلھے ایکیس گرمیراخیال ہے کہار نک قرآن کے حقا ائت تغییر کی شنگی رکھتے ہیں

میں نے زیر بحث موصوع پر اسی نظریہ کے بخت قلم اُنٹھا باہے میرے نزدیک چیقیت نا قابل انکار حد تک قابل کیم ہے کہ خدا کا کوئی عذاب اور کوئی رحمت و ہرکت اُن قوانیر نبطرت سے آزاد نہیں ہوتی نہیں خوداً سی نے لینے مظاہر وآیات کے لیے انتخاب کیا ہے۔اگر نظرت کے موجودہ قوانین اُس کی تجلیات کا مظاہرہ کر سکنے سے قاصر ہوتے تو بھینیاً موجودہ قوانین کی مگر دوسر قرانین کودی جاتی۔ ہوسک ہے کہ ہما راعلم تحقیق اُن قوانین تک رسائی نہ حاصل کرسکے جن کے

میں نے جوکچھ عرصٰ کیا، یہ کوئی ایسی ہات نہیں ہے جس کا اعتراث اکا براسلام اورعلمار محققین کو نہ مہو گرچونکہ مجھے ایک دوسرے موضوع پرخبالات بیش کرنا ہیں، اس لیصنمنی ساجٹ پرسیرحاصل بجٹ کرنے سے معذور ہوں۔

آجس عذابِ اللی کوفالونِ فطرت کا ایک جزء بنانے ہوئے روایات یا بالفاظ صبیح میں مذابِ اللی کوفالونِ فطرت کا ایک جزء بنانے ہوئے روایات یا بالفاظ صبیح میں کونیا ہم کرنے سے انکار کرنا جا ہتا ہوں وہ قرآن کے الفاظ میں حسب ذیل ہے : ۔

فَقُلُمْنَا لَهُ مُوْ نُوُ اقِرِحَ مَّ خَاصِیْنِیْنَ بِمِرِم نے اُن سے کما کہ نٹرن ورثمت سے دوراور فِحَقَلُمْنَا لَهُ مُو نُونَ مِن یَمْنَا وَ اَن ہوئے ہوئے اُن کوریں فَحَقَلُمْنَا اِنْکَالَّہُ لِمِنَا بَیْنَ یَکَ یُھِمَا وَ اللّٰ ہوئے ہوئے بندر ہوجاؤ بھریم نے اُن کوریں مَا خَلْفَهَا وَمُو عَظَمَّ لِلْمُتَّقِیْتُنَ ، عبرت بنا دیا سے دالوں اوران لوگوں کے لیجو تجیم میں اور بر ہزگاروں کے لیے نصیحت ۔

لن منغ اور تؤیل پر بحبث کاآغاز کرنے سے میشتر صروری سمجھنا ہوں کہ لینے اس عقاد ،اذعان اور قتین کو ظا ہرکرد و ں کہ ہرگو برمسخ معنو ی ہو یا صوری مبرے نز دیک ممکن ہے اور توابنین نطرت ہی کے تحت ممکر ے ۔اگرآی نے کبھی نفسیاتی حقائق کی حسمانی اٹراندا زیوں کاعلمی مطالعہ بامشا ہر ہ فرایا ہو**گا** توآب ہرگر سنح کےایک زندہ امکان سے انکارنہیں کرسکتے ۔ <sup>ا</sup>واکو کے چیرے ، با دیناہ کے چیرے ،صو فی کے چیری درمسرت وغم کے تا نزاتِ عصنوی سے آپ کیونکر اصل حقیقت تک پہنچ عباتے ہیں،اگرگونا گوں مِذاِ ت، اخلاً فی طلمت و پاکیزگی او رحرکت وعمل کا نفِیش انسان کی حبهانی *ساخت اوراُس*ے قوائے باطنه پرتسم ہوکراُس کواپنے رنگ میں نہیں رنگ لیتا،ایک پولس کانسٹبل چورکو،ایک پاکنفسسر برمعاس كو،اوراكي معمولى انسان برمعاس كوكي بيجان ليتابي اطلاقيات بين يمسُله طع بوحيكا ہے کہ اخلاتی حُسن و قبع حواس اور سکل انسانی ریغبر محسوس اثرا الے نہیں رہتا، اگر تسکین قلب کے لیے آپ مزیدِفصیلات دکھینا چاہئے ہوں توکم از کم مغربی تقتین ہی کی تصنیفات دیکھیے، آپ کواس نظریہ کی وا تعیت کا یقین ہوجا پُیگا۔خودیں نے بھی تین آدمیوں کو بالکل بندر کی صورت دیکھلہے۔غالبً ٺ نفس کا انر مو گا ور نهضعف و نقامت اور جا ریاں تو صد ہاحضرات کو لاحق موتی ہیں۔ بسرصال اگرخبٹ باطن اورتا تُرنفنی حبمانی ساحنت میں تغیرا ورحسوس تغیرکرسکتاہیے ، اور وہ بھی بعجن اوقات حیرت انگیز مُسرعت کے سائھ صبیا کہ غیرمتو تَع اور سرایا دنیت حواد ٹات غمیر بال مک سفید ہوجائے ادر بڑھا یا جھا جا آ ہے ، توکیا کسی قوم کا شدید ترین خبٹ باطن، اخلا تی ہبتی،اور شہوت پرستی سنج وتح ل کا با عت ننبی ہوسکتی اورخصوصًا حبکہ ابک بیغیر بری بددھار قوت متخبلہ کی بے بناہ استعدا دات کے ذریع انقلاب وتغير كاطوفان بربا كردبينه يريمه تن آماده موحققت يرب كه قوت متخيلها ورقوت اراديه قدرت الباا" بإورا وُس سے جواگر تام ضملالات سے بالا ترموجائے توساری کا مُنات میں نقلاب ے شعلے بند کرسکتاہے، جن حصرات نے قوت متخیلہ کی بجابی اور فاعلانہ استعدادات پر رسیرے منہر

لی ده انکار و تذبذب کی میزیچ وا دبون میب گم موسکتے ہیں ، ور نہ توت تخیلہ کی عام انسانی استعدادات اور موصًّا مومبت الهيه سے ممتاز قوت ِ متنجيله بروه حا دو، بروه معجزه ، بروه انقلاب كرسكتي ہے حركاتھور بمی پٹرخس ہنیں کرسکنا ۔ نگراس کا بیطلب ہنیں لینا چاہیے کہ ہیں روایا ت سے متا نز ہوکراسکمینی مسخ کواس سی معنی میں لیتا ہو ں بکرمیرا مدعا صرت بیرتھا کہ اگرابیا ہی ہوا موقو قرآن کے منشا یسی محن اس لیے انکاریا ماویل وتذبذب کی احبازت نہیں دی عباسکتی کہ عام شعورِ ذہنی کے بلیے۔ چنرکسی صدیک قابل قبول ندیمتی - اس کا سُات کی دسعنوں میں کتنے طبیعاتی ، اخلاقی ، نعنبیاتی ، اورریاضی ونجوم کے دقبق مسائل میں جوعالم انسانی کے ایک بڑے طبقہ کی عقل و دانش سی ہمیشہ اِلا تررمنگے ۔کیا آئن ٹائن کے"نظر پُراصاً فیت سکے متعلق آپ نے ہنیں مُناکہ دینا بھرمیں اُس کے سمجھنے والے بارہ آ دمیوں سے زیادہ نہیں ،کیاا یک شعبدہ بازکے کرتب ،ایک ممر مزرکے کرشے، ایک ڈاکٹرکے نازک عمالِ جراحی، ایک طبیب کی بحیب یہ تشخیص، ایک، ایک سائمس داں کی ایسی ایجا دات حن کا جواب نه مو ۱۰ ایک لیڈریا <sup>و</sup>کنٹیٹر کا نعنیات اِ حتماعی اور بین الاقوامی <del>مالا</del> کاصیح ا ندازہ کرکے اقتدار میں اصنافہ کرسکنا، قدیم تندن کے اہرام مصری اوراُن کی مَنیاںُ ابکہ بخوی کا زائچہ اور ایک صوفی کی کرا ہات کیاان حقائق کی تہ تک کڑو ڈوں انسان پہنچ سکتے ہیں'۔ ہنیں۔ پھرکبامحض اپنے شعوری ہنملال کے تحت ہمیں ان تمام حقائق سے انکارکر دینا چاہیے ، غلط اورکس قدر!

سیدهارات صرف ابک ہی ہوسکتا ہے کہ منتائے اللی معلوم کرسکنے کے لیے اپنی تمام فرق کو رقت کے لیے اپنی تمام فرق کو وقت کر دیا جائے۔ نتیجہ درست نکلے با فادرست ایک طرف تفسیر بالرائے گاناہ سے معفوظ رہنگے اور دوسری طرف تلاس خوش کی لذتوں سے آشنا۔ یہ ہی میرامسلک ہے اوراس ہی کے تحت اینا حقیقی نظریہ پیٹر کرنا چا ہتا ہوں ۔

اس تاریخی واقعہ کے بارہ بہی جو روایات بیں اُن پر تنقید وتبصرہ کرنا بے بتیجہ ہوگا کہ نو کہ قرآن نے جس صرتک واقعہ بیان کیا ہے اُس پرا صنا فہ کرنے کے لیے جس تاریخی اور آثاری تحقیقات کی صرورت ہے، وہ روایات سے حاصل بہنیں ہوگئی۔ ان آیات کے جس قدر مونوی پیلوان انی فنہ میں آسکتے ہیں اُن سب کی موافقت ہیں کوئی نہ کوئی روایت صرور موجود ہے اور یہ چیز خود اس بات کی شمادت ہے کہ ان روایات کی کوئی ستن حیثیت بہنیں۔ اس لیے اب جو بیچیدگیاں قابل محبث ونظر رہ جاتی ہیں وہ مضربن کے دیا نترارانہ قیاسات ہیں اور بس۔

یں جہاں کک قیاس کرسکا ہوں معزلہ اور اُن کلین کونظراندازگرتے ہوئے جو اوُن زمہنیت کے نیندوار تھے صرف دلو بنیا دی نظرات قابل خور و بحث رہ جلتے ہیں ایک یہ کہ حفر واؤہ کی اُمت پر جوعضب المی کوین ، تو بل اور شخیر کے ذریعے ہوا وہ معنوی تھا یا صوری تکوین صوری کا اثر تکوین معنوی پراور کوین معنوی کا اثر تکوین صوری پر ضرور مرتب ہوسک ہے اور ہوا ہوگا اہکن یہ ایک ضمنی چیز ہے اور اساسی نظر پیمنوی یا صوری انقلاب و تغیر ہی کہلا یا جا سکتا ہے۔ عجا ہر جو معتبر مفسرین قرآن میں سے میں اُن کا قول ہے:۔

صاحب نتح البیان نے اس پرکوئی تنقید نہ کرتے ہوئے بتا دباہے کہیرے نزدیک بدکوئی الیا خیال ہنیں جس کوئی الیا خیال ہنیں جس کوئی اور الیا خیال ہنیں جس کوئی کے مصنعت نے "قول عزیب " اور مطلات ظاہر" بتا یا ہے حالا کرتے ہیں وہ خود ایک تا کیدیں کہ سے مالا کرتے ہیں کا کتشا ہے ہیں کرتی آیت یہ ہے۔ اس کی تاکیدیں کہ دوسری حقیقت کا اکتشا ہے ہیں کرتی آیت یہ ہے۔

قُلُهل ٱلْبَيْكُم بِشْيِ من ذلك منوبة كهدر بيكي كيام آگاه كردين أس كنشرت، إعبار

عنى الله من لعند الله وغضب عليه بزا، فداك نزد كي من برفدان لعنت يجيى، او وُقت وحمل منهم القرح و الحنا ذيو و كيا، اوراس كنتج بي كرديا أنهي بندر، سور اور عبى الطاغوت و الحنا ديو و باطل غلام -

سبسے ہیلے قابل غور چیزیہ ہے کہ خدانے جس شرکی طرف اشارہ کیاہے وہ منوبة عندا اللہ "کے احتباری و ، دو مرسے بعث اوغفنب اللی کے صوری اور جہانی ہونے کی کوئی تعری کھنا نہیں ہائی جا قابی ہونے کی کوئی تعریک کھنا نہیں ہائی جاتی ہے۔ تر ہونے ازیر "اور پر سنا ران طاغوت وباطل کو ایک ہی فہرست ہیں کھنا جاتا ہے کہ یہ تمام لعنت وغفنب معنوی اور دوحانی تقالیکن اگر ہرا یک کو غفنب اللی کی ایک مستقل نوع قرار دے دیا جائے تب بھی قروہ اور خنا زیر ہوجانے سے کیا نئی چیز آبت ہوئی اس مستقل نوع قرار دے دیا جائے تب بھی قروہ اور خنا زیر ہوجانے سے کیا نئی چیز آبت ہوئی اس آت اور کو نوا قرح فایں کو نسامعنوی امتیا زمقا جس کے بھروسہ پر جہا ہم کے قباس عقلی اور مومرانی کو ٹھگرا دیا گیا۔ بہرحال مجابہ ان حضرات ہیں سے ہیں جو مسنح معنوی کے قابل ہیں اور حضرت ابنی اس فی کو ٹھگرا دیا گیا۔ بہرحال مجابہ ان حضرات ہیں سے ہیں جو مسنح معنوی کے قابل ہیں اور حضرت ابنی اسٹی

ان لوگوں کے نظریہ کی ترمبانی کرتے ہیں جو سنع معنوی کے خلاف اور مسنح معوری کی تا ئید ہیں ہوں کی کہ نگر ایک طرف وہ اس کے قائل ہیں کہ بعد سنخ بھی اُنہوں نے براعمالی جاری رکھی اور دوسری طرف بندروں کی صورت ہوجانے کے قائل ہیں کی تقادہ نے مسنح صوری کے ہرا بہام کودور کرتے ہوئے وہ اذاب سپدا ہوجانے تک کا تذکرہ کردیا چھرت شاہ عبدالعزیز مساحب بھی ایک گورڈ سنخ معنوی کے ساتھ مسنح صوری کے قائل ہیں جنائجہ فزماتے ہیں:۔

«وظام راست که در منح معنوی نبزتبدل بعضه از صفات نفسانیه صرورخوا بد بدوش تغیر ذکابه بلا دت و تغیر خواعت برح می طهادت به خباشت وغیره دلک " (صفیه ۲۵۰) بلکه مسخ صوری سے آبحار کرنے والوں پر نا راصنگی کا بھی اظهار کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-« ونزدعقل در تغیر صفات نفسانیہ وصفات محسوسہ فرقے نمیرت وابس را باور داشتن وآ را انکار کو دن خالی از از شم معنوی نمیرت "

مالانکران دونوں میں ایک نازک فرق تھا بینی سن اللی کی موافقت وعدم موافقت ا جمال تک انسانی مثا ہرات تو انبی فطرت کا مطالعہ کر بھیے ہیں سنے صوری کی اس نوعیت کا کہ آدمی کے بندر کی دُم بیدا ہو جائے بھین ہنیں دلانے خواہ تحت قدرت ہی کبوں مذہو کسی چیز کامکن ہونا اور وقوع پزیر ہونا کی اس حقیقت ہنیں کہا جا اسک ۔ مجھے تعجب ہے کہ شاہ صاحب معجزات کے بارے میں قرآن کی نظریہ کامطالع ہنیں فرایا، ورنہ وہ ہرگز عذا ب اللی کے بارے میں اُن لوگوں پر جومعتزلانہ ذہبنیت کے تحت ہنیں بکہ شنجید ہتھ تھا ت کے ذریعہ عذاب اللی کو قوائین فطرت اور اس کے سلسل مشاہرات کی دوشتی ہی میں دکھیا زیادہ پین نظرت کی کار کردگی کو اُس میں کو کی منیں جانا کہ مجزات "نامکن عجائبات" کی ایک شیم ہیں۔ قوائین فطرت کی کار کردگی کو اُس میں کو کی وضل ہنیں کین قرآن جو مقالی کا بہنیا مبر ہے اس غلط نظریہ کی تا ٹید ہنیں کرتا اور کہتا ہے:۔ فلماَجاء هِم بأینتنااذ اهم منها حبکبی بم اپنی نشانیاں و کھاتے وہ دیکھتے مضعکون مانویھے من اُیم کِلَاهی بی بین نظر کی کرکم بم نے بینی نشانیاں بھی کھایس اکبرمن اُختِها رسورہ زخن و وہادو کی بلی بہن تھیں۔

فرعون نے حضرت موسی سے دبوی کیا تھا کہ آپ کے جادو کے مثل ہی میں بھی لینے جادد کی نائش کرے دکھاؤنگا ہکین قرآن نےشل ہنیں بکر<sup>دہ ا</sup>حنت' فرمایا''مثل کی صورت میں دو**نو اکا** منبع اور کا خذا کیسے ہی قوت نہیں ہواکر تی اور بیاں دولوں کامرکزا بک ہی فوت متحیٰلہ اورارا دبیکتی۔ س بیے دو محنت " ہی کی اصطلاح زیا دہ موزوں ہوکتی تھی تاکہ دونوں کی پیدائش ایک ہماں کے شکم سے نامیث ہو سکے ۔ فرق ضعف وقو ن اورکہ تری ومہتری کا تھا نہ کہ مرکز اور ما خذکا ۔ فرتو ادراًس کے جا دوگروں کی قوت متخیاتیں شدید سے شدید ریاضت ومجا ہرہ اورگوناگوں اعمال سی جرفا علانہ اورایجا بی قوت بیدا ہوئی وہ انسان کے ارتقاعملی کاجا دو تھ**ا ا**ورچھنرت موسیٰ نے بغیر*ے ا*و اورُشْق کے جوعظیم ترین قوت جذب کی وہ وہبی اوراللی قوت بھی اس بیےانسان کا کسبکال ابك بغيرك معجزة مك مذ بهنج سكار جا دوگرون كا كمال ديكي كرحضرت موسى كا ول بهي دل من ڈرنا دو باتوں کوصا م کردیتا ہے، ایک یہ کا نسا ن مشق و مزاولت سے متناجیرت انگیز کمال پیدا كرسكتاب وه جا دوگرون مي موجو د تقاحتيٰ كه حضرت موسى با وجود يبغيبرا منزم وهيين كے اپنی کامیابی کی طرف سے ایک گونہ برطن مونے لگے، اور دوسرے میں خوف اس بات کی بھی لیل ہو ئە اُن كامعجزه اُن كىكى استعدا د سے وابستە نەنھا ـ خدانے حبب تىك اُن كو كامبا بى كاينتىن لات ہوئے مجزہ دکھانے کا حکم ہنیں دے دیا وہ اپنی انسانی کمزوریوں کے احساس کی بنار پرخوف کرتے

بهاں پر مجھےایک صاحب کا قول یا دآگیا جوکسی صنمون ہیں دیکھاتھا، کہ اگر مضرت ِموسیٰ ا

جاذوگروں کی نوٹ سخیلہ کا اندازہ نہ کرھکے ہوتے تواُن سے ہیٹر معجزہ نہ دکھا سکتے تھے۔ توت ہخیلہ توتِ غیلہ سے توت ماصل کرتی ہے۔ یہ مغالطہ ہے اور سخت مغالطہ ِ اگر *حضرت موساع کی* قوت متخبلا ىعجزىسبىاستعدا دىرمىنى ہوتا اورا تغا قى طور يركا سايى موگئى بوتى توان جا دوگرو ں كويقينًا ا*صا* ہوجا نا جاہیے تفاجن کی عمری اسی شغلہ میں گذری تقبیں۔ اُن کا سجدہ میں گرتے ہوئے '' اُمت<sup>یک</sup> برب هارون وموسلی که دینا اس بات کی واضح دسیل به کرساحروں کولقین ہوگیا تھاکہ اتنی مجزانه قوت اكتساب ومثنن سيهنبس بيدا هوسكتى اور تينحف بقيينًا ما فوق الغطرت قوتون ومتازيب حصرت ِ موسیٰ کامعجزہ بعینًا انسانی طاقت سے ہمرتھا، اوراس لیے اُس کو صیح معنی ہیں معجزه که سکتے ہیں،گراس ہیں شک نہیں کہ خداکی قوت کا مظاہرہ اُسی قوتِ متنیلہ کو قوی ترکرنے ک ذربیه کیا گیا تھا جوہرانسان میں آپ دکھرسکتے ہیں ، اوراسی حتیقت کی طرف قرآن نے ' من اُختھا اُ سے اشارہ کیاہے ۔اب میں دریا نت کرنا ہوں کہ اگر معجزات جواُسی طرح آیاتِ اللّٰی کی فہرت میں داخل میں جب طرح عقو اِ ت اللہد، توعقو اِ ت اللہبہ کے لیے قانون فطرت ہی کی کوئی دفعہ تلا*س کرنا ، کیو کمرن*نا ہ ہ*وسکتا ہے ،*میر بقین رکھتا ہوں کہ وہ روا بات اپنی جگہ صیحے ہوسکتی ہرج<sub>ب</sub>ن میں یہ تبایا گیاہے کے مسوضین ایک مکان میں مسنح ہو کر زندہ رہے اور بھرمر گئے۔ یہ مسنح حقیقی تھایا مثالی اس کا فیصلہ خدا ہی کرسکتا ہے ہمکن ہوسکتا ہے کہ ہالیے اورخو واُن لوگوں کے تعمیلی اعتبارسے جوعذا بہب مبتلا ہوئے مسخ ہی ہوگیا ہو، اور شدیدا حیاس رنج وغم کے محت و چند روزسے زیا دہ زندہ نہ رہ سکے ہوں ۔ یہ مہلوایک طرنت قانونِ فطرت سے بھی ہمیں ہامرحانے پر مجور نهیس کرتا، اور دوسری طرف ایک زنده طاقت کی زنده گرفت کا بھی ثبوت ہوگا لیکن شاه بدالعزیز معاحب کی طرح صرف تنابتا دینا مبرے نز دبک قطعاً ناکانی ہے کہ اگر سنے معنوی ہ*وسکتا* ہے تومنخ صوری بھی کیوں نتسلیم کرلیا حائے اِنسا نی علم وتھیتن ابک چیز کو قانونِ قدرت کا جزر مجسی

اور دومىرى كوننيس ـ ايسى حالت ميں دونوں كوا بك ہىسطح يركمس طرح ركھا جا سكتا تھا، مسخ*معنو<sup>كى</sup>* کا نزائن ذہنیات کے لیے سلیم کیا جا سکتاہے جو کھزو تمرد کی نیت سے کوئی تا ویل کررہے ہوں، ورنة اریخی وا قعات کو تاریخی وا قعات کی روشنی میں دیجھنے کی کوسٹسٹ کرناکوئی اخلاتی مُرم منیں. اس ہمیدکے بعد میں چاہتا ہوں کہ اپنا نظر بریمی خلوص و دیانت کی برکانت سے محردمی <sup>گوار</sup>ا نکرنے ہوئے علماء مذہب کے سامنے تنقید وتبصرہ کے لیے ہیں کردوں میراشعورا ور وحدان تلاش وتحقیق کی جن واو بوں کو ملے کرمجیا ہے اُس کے اعتبار سے مجھے یہ کہنے کا حت ہونا جیا ہے کہ اگرجپ قر*اًن نے مسخ کو'' مثال کے طور پرنیسی بیان کیا جیب*اکہ مجابہ'' کا کمان ہے ہیکن اس میں بھی شبہ تنهين كدوراصل منح معنوئ تسم كالحقا اوراخلا تي خصائص م متيازات جس صد تك انساني حركات و سکنات کوملکوتی یا بهیمانه بنا سکتے ہیں اُس کے تا نژات سے تردامن مِتدن اوروحثی نسان میں *اگرچ*ا نسانی استعداد کے لحاظ سے کوئی فرن نہیں ہوتا لیکن حیاتِ احتماعی کے تمدنی **تو**انین ا**فلات** كاخوگرانسان كهلاتاب اورنا واقف ايك جانوريا درنده حجونبيحاتفا قى حوادث سے معبض درندوں کے درمیان رندگی *بسرکر چکتے ہیں* اُن ہیں انسا نیت کا کوئی ٹا ٹرہنیں رہتا حتیٰ کہ تام حرکا ہے *سکتا* ملک<sup>و جن</sup> او قات ساخت تک میں ایک گونہ تبدیلی پیدا ہوجا تی ہے۔ یورپ کے ما ہر*ین ط*ب اس فدشه كاكيوں اظهار كررہے ہى كەكهىيں مرد، عور توں كىشكل دصورت ہضتيار نەكرلىي اورعورتىب مرمکی ۔ وجەصرەت ىپىي ہے كەخيالات واعمال ٓ ئىذەنسل برىھىجى اتراندا زىوتے اورائنىيى خيالاتُ اعمال ے سانچہ میں ڈھال دیتے ہیں جوآباء واحدا دنے اختراع کر لیے تھے۔

آپ نے منا ہوگا کہ ہندوستانی جنگ آزادی کی پہلی کوسٹسٹ بعینی فدری ہے ہیں اورائس کے بعد تک انگریزوں کا نہکوئی کے بعد تک انگریزوں کا نہکوئی دوحانی تدن تھا نہ ما دی محدرت کے اعتبار سے وہ ہندوستا نیوں کی بنسبت خوش معلق ترسہی

خیش رنگ سرور ہوتے تھے، گراس کے باوجودان کوتسلطوا قیداراور مادّی تدن میں ارتقاء کے بغیر انسانی و قارنصیب نه ہوسکا - مبندرخواہ انسانی ساخت کی ہملی کڑی ہو ں یلافلاسفۂ قدیم کے بعض نظربات ارتقاء کے مطابن انسان کی احس تقویم بندروں کی پیدائش کے بعد کا نیات ہیں اپنی مگر عاصل کرسکی ہو۔ اس سے انکار ہنیں کیا مباسکتا کہ انسان اگرانسا نبیت سے فرو تراور نبیت ہوتا جیلاجا ب سے *پیلے گ*ے بندر ہونا پڑیگا اوراس کے بعد کھیرا ور۔ بندرا نسان کی طبعی حنگ آج کمٹ نم<sup>رہ</sup> ہے ۔ شاید سی کوئی ایسی میں لیے ہوجو نبدروں کی غار گری اور نقصان رسانی سے مفوظ رہنے کے یے" بندروں کی بعنت" کوشہرسے دورکرنا نہ چاہتی ہو۔سانے جانو روں ہیں ایک بندرہی کو یہ فصوصیت حاصل ہے کرحب اُس کو تثہری زندگی سے محردم کرنے کے بیے مطالبہ کیا جائیگا تو بندروں کی معنت میں کہتے ہوئے۔ بندراینی عجمہ برساخت کے اعتبار سے " خاسکین "میں داخل ہنیں بلكه ننرنانسانى سے قریب ترہے، صرف اُس كے حصائل اور عادات نے اُسے بعنت بنا دیا۔ یہ مکنہ اگرآپ کے ذہن نتین ہوگیا ہوتو آپ اطمینانِ قلب کے ساتھ اس مسلہ برغور کرسکینگے کا منت حضائل؛ عادات اوراطوا رسے بیبدا ہوتی ہے یا ہراکل اور تشخصات سے اسلام تنا سنے کا قائل ہنہی۔ اُس کے نز دې*ب كو ئې چ*وانى تىل تىناسى كانتيەن ئىسى بولىكى، نەكسى جا نوركۇمھىن اُس كى بېيىئت اورساخت ك<u>ى</u> تغیرواخلان کی منیا دوں پرخبرو*مترکے ا*صا فات سے دابستہ کرنے کی اجازت قدرت نے *مصالح* یحت مرحیزاین حکبه مناسب اورخولصبورت اور صروری تیار کی ہے ،کسی کو دوسرے برکو ڈھنبلت ہنیں اگرخیروںشرکاتعلق حین صورت سے ہوتا توحضرت بلال ؓ دعوت اسلام وحن کے مو ذن مذ قرار یا سکتے تھے، خدانے قردہ اورخنا زیر بنانے کوشرسے تعبیر کہاہے ادرآپ جانتے ہیں کہ شرکا کوئی رابطہ رعمومًا پرسکتاہے۔ براہ راست جبم کی ساخت ب*یں کوئی تبد*لی شرکی اثرا ندازیوں سے ہنیں ہواکرتی

که مدرترین تحقیقات نے دو ارہ ڈارون کی تحقیق کومفالطراب کردیا در فلاسفر قدیم کی دہنی ظمت کوتسلیم کراباہی او انظر ضوی

لیکن ساخت میں تغیر ہوسکنے کے بیعنی ہرگر ہنیں ہوسکتے کہ وم نشکنے سکے یا ہمتی کی سونڈ نکل آئے قدرت نے ہڑل وانفعال، ہرا تبات ونفی ادر ہرخیروشر کا ایک قانون مقرر کردیاہے، اُس کے فلا ہوسکتا ہے گرموتا ہنیں۔

دوسرے، خدانے جن اقوام وائم کم کولعنت اور خصنب میں گرفتار کرکے آیات اللی میں طل کیا ہے، اُن کا چند لمحات میں مسنح ہو کر جنیدرو زکے اندر مرحانا نها بیت محدود ، مشتبہ اور خور طلب مسئلہ ہوجا آ ہے جتی کہ شاہ عبد لعزر مصاحب جیسے مسنح صوری کے قائل کو بھی دورا زکار تاویلات بیر آبجہ نا پڑا فراتے ہیں :-

"و تکوین دا بجا دایس صفات درایتال بای نوع صورت گرفت که بهال گوشت با بهیان در تشکم ایشان نامد شده به در بخیشه مبدام گردید و یک بار طبلایشال مند فع شده بوست ایشا شکل پوست بوزنها گرفت و در رئیست با ایشال خصور بداب ظهور نوده رنگ او سوخت گردیم مشکل پوست بوزنها گرفت و در رئیست و شکل چره ستغیر شدخیا نید در فابئه مبدام می شو د با این مهر قدرت نظی بهم از ایشال نزائل گشت و نهم و شعور انسانی بجایا ند با بهم می نگرسیتندومی گرسیتند فاسئین بعنی در مان و نمیم در انسانی بجایا ند با بهم می نگرسیتندومی گرسیتند فاسئین بعنی در مان و نمیم بسب منفین خلط انتال در آنها و برآمدن بوئ بدا دا بدان آنها در آنه در انها و برآمدن بوئ بدا دا بدان آنها در آنه در انسانی بهای در انهان آنها در آنه

(صفحه ۲۷ ما ۵۷۷)

شاه صاحب کی یہ ناویل اگر موجب اجرو تواب ہوئتی ہے تو نیک نبتی کے ساتھ کوئی تاویل آخر کس دلیل سے ناجائز قرار دی جائیگی۔ جذام سے بوزنگی کا کبا امکان ہے؟ نہ جذامی اور بوزنہ کی جلد ہم رنگ ہو تی ہے ، نہ بوزنہ کی جلد بردار ، نہ جذام خم سنجت ہداکر ناہے ، نہ بوزنہ کی سنت صحیح عنی میں خمیدگی گئیت سے ہم خمیدگی گئیت سے ہم فریدگی کے خمیدگی گئیت سے ہم فریدگی کی خمیدگی گئیت سے ہم فریدگی کہا معنوی نسبت رکھ تاہے ، اور

کیااس تفسیرکوشعور و و و دان کی طانبت کے لیے کانی خیال کیا جاسکتا ہے کسی نجیرہ تا ویل کو خواہ وہ اولئے نگریہ کی سے نیم کی ان کتھ جنگا کی اور دانک بہلو ہے جس سے احترازی بہتر یہاں بہ چیز بھی قابل غور ہے کہ جذام کے ذریعہ سخ ور دانک بہلو ہے جس سے احترازی بہتر یہاں بہ چیز بھی قابل غور ہے کہ جذام کے ذریعہ سخ صموری خود ایک فانون قدرت ہے اور بوزنگی کو جذام کا نیجہ بتانے والاغیر محسوس طور پڑاس طبعی تعاصد کے اشارہ برقلم کو جنش دے رہا ہے جو مسخ معنوی کی تاویل کرنے والے کے دل برگی کی طبعی تعاصد کے اشارہ برقلم کو جنش دے رہا ہے جو مسخ معنوی کی تاویل کرنے والے کے دل برگی کے اختلات کو ذہنی استعداد کے تفاوت سے زیادہ وقعت نہیں دی جاسکتی ۔ یہ سب پھرکبوں کرنا پڑا، اس لیے کہ آبیت اللی کو محدود کردیا گیا تھا۔ آبات اللی کا تسلسل شایر کھیلی صدیوں کے مفسرین کی تخلیل تو توں کو نامکن محسوس جنے کردیا گیا تھا۔ آبات اللی کا تسلسل شایر کھیلی صدیوں کے مفسرین کی تخلیل تو توں کو نامکن محسوس جنے اس چیزنے باوجود اس کے کہ قرآن ٹھا ہیں بیا یہا کہ ماکھ کا دیویہ آبیت اللی کے مسلسل ہوئے کا دعوی کرر ہا تھا، محدود کرنے پر جبور کردیا۔

## یجارت کی ازلسی

(ازمولاناليقوب الرحمن صاحب عثمانى لكجوار وركك لع وكن)

اندنس دہپانیہ، جومسلمانوں کی تمناؤں اوراُمیدوں کامرفدہ۔ اور بس کی یا د آج بھی کمانا اللہ کے دلوں میں کا نظے کی طرح کھٹکتی ہے۔ وہ مقام ہے جہاں سے اہل پورپ نے علوم جدیدہ کی بجد کی علی کے دلوں میں کا نظے کی طرح کھٹکتی ہے۔ وہ مقام ہے جہاں سے اہل پورپ نے علوم جدیدہ کی اس کے مقدم کے ابنے مبات کی درسگا ہوں میں علوم وفنون کی تھسیل تعلیم کے بہے جائے ہم میں۔ اس وقت جب پورپ جہالت کی تاریخ میں گھرا ہوا تھا اہل پورپ اندنس کا سفرکر کے عسلم حاصل کرتے تھے، جنا نج مسلما نوں کا اہل پورپ کی گردن پرجوا صان ہے اُس کا اقرار ہبت سے مستشر قبین کر چکے ہیں۔

<sup>و</sup> بن استه کی حکومت سے پیلے ساف جمیں بہا بند علوم وفنون سے بالکل خالی تفاء تمام ملک میں است کے بیٹ کے میں میں است و وحشت میں کی کے بیٹ کی میں است و وحشت کا دور دورہ تھا، سوائے اُن قدیم طلسمات کے جن کو روم کے باد شاہوں نے بطور یادگار یا آثار قدیم کے چھوڑا تھا، ملک بھرس کوئی غیر معمولی تعمیر تک مزیقی اُن

اندلس بی علوم وفنون کی ابتدا دبی امید کی حکومت کے ساتھ ہوئی ہے۔ تقریبًا چھیالیس برس تک خلفا و بنی امید لینے گور نروں کے ذریعہ حکومت کرتے رہے۔ اس فت دشق دارا مخلافہ عقا، اور اندلس اس کا ابک صوبہ۔

له فابرالاندلس وحاصرما، مولفكردعلى أمين مجمعلى بمطبوعمصر مسلاه

للیکن حب عباسیوں کا زور ہوا اور سرحگر منی اُمیقتل و غارت کیے گئے ۔ بنی اُمیّنہ کے بقیۃ السيف (نيچ موك) وكول مي سعبدالرمن اول خليفه شام كايوا بحي تفا، يكي سال تک سرگردان مجترار الح حب اُس کی نظر ہمیا نبہ پر ٹری اور دکھاکہ والی بے شارخانہ جگیا ادر ہاہمی لڑا کیاں ہورہی ہس تواس نے اس موقع سے فائدہ اُٹھایا چا ہ ، ہسیانیا مشت ر شك مدكى آگ ميم مل رما تفا - امل بربر دا فريقه ، او رع بي اقدام مي ب عد تعسب پيدا ہوگیا تھا۔عبدارجمن بفول مفن موضین کے شکرے اور ہازی طرح سپانیہ جا بہنیا۔اورجب اس نے لینے آب کو او خام سے لیے بیٹ کیا تو امراء میا نیدنے اس کا خبر مقدم کیا۔ غرص عبدالرممن ه ۴ نه کے ختم پر چوعباسی خلیفه منصور کا زمانه نفا اندلسیه میں وار د ہوا، اور ووسرے سال مطابق میں مبیانیہ کے نامور سلمانوں نے اس کے ہاتھ بربعیت کی،اور عبدالرحمٰن عباسیوں کی فوج کوشکست دے کرمہیا نیہ پر قابض ہوگیا۔عبدالرمن اول کے بعد ہشام پر حکم اول على الترتيب مهيا نيدير مكومت كرتے رہے " ملك شرك عبدالرحمٰن تانى كى مكومت كے زمانہ میں دراصل اندلس میں علم فضل کی ابتدار ہوئی ۔ بھر<sup>شت ب</sup>ھیں محدادَّ*ل کے ز*مانہ میں ہست کولگوں نے علوم عقلبہ فلسفہ وغیرہ میں مهارت حاصل کی ۔غرض دوسمری صدی کے بعدا ندنس میں بڑے برے مشاہر علمار پیدا ہو چکے تھے" اسی زمانہ کے مشاہیر در یحیٰی بنج پیٰ ہں۔ یمی بری کا میمی بریمیلی کو موضن بربردافراقیہ کے لوگو سی سے تکھتے ہیں جنوں نے اندلس ہی

طبیعلم کیرمنم اکروطن بنالباتھا۔ اٹھائیس برس کی عمر میں اہنوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ کاسفرکیا اِس

الحقاميس برطن ي عربي المهون عمم دين ها سن ريف ي مديرة موره كالمقرب الريف المعالمين المعالم المعالم المركز عقاء برائد علماء اورا تقياء البين المين الوران المعالم المركز عقاء برائد علماء اورا تقياء البين المين الموافقة ورس سي في من

ك مورخ نوفل آفندى دبيروت، كه كروعلى ركمي مجمع على، بيروت

پنچارے تقے صحابہ اور تابعین کے بعد اب تیج تابعین کے درس دینے کا زمانہ تھا۔ مدینہ منورہ بس اس فت حصرت الم مالک رحمۃ الشرطیہ کا حلقہ درس ممّاز تقای<sup>ی</sup> المّم مالک حمّہ المدّ علبہ کی جلس درس رہا ہوا قالین کا فرس ہوتا ، صفائی کا بہتر بن انتظام رہتا جا بجا پنگھے اور خوشبو کا خاص اہمّام رہتا تھا امام شافعی رحمۃ الشرعلیہ کا بیان ہے کہم الم صاحب کی مجلس ہیں زورسے ورق اُلسے ہوئے در نے تھے کہ ہیں ورق اُلسے کی آواز الم کے کان تک نہ پہنچے اور محبس کے سکون و تاریب فرق آجا ہے ہے۔

امام الک کے درس کا غلغلہ حجاز وعرب سے نکل کرمہیا نیہ دٹیونٹ کک پہنچا۔اوراہل مرمنہ برتخفيل علم كاحذبه انتهاكو بهنيح كباعقا عورتين ابينه بجون كقيليم كيدييه ابينال وراثاته كوقرابن كرديتي تنبس مينا بخداس زمانه كاابك واقعهم ذكركرتي بيرحب سعدابل مدينه كي شوتٍ علم كا حال علوم ہوسکے گا۔امام رہبعة الركنے (حوامام الك اورخواج من بھری کے اُستا دیتھے ہے والد فروخ (عبدالرحمٰن) بنی اُمیّہ کے عهدیں شکر اسلام میں امازم تھے جس زمانہ میں امام رمعة الرا ابنی والده کے مطبن ہیں تھے اُس قت ایک شکر دمشق کی حیانب سے خراسان کو روا مذکیا گیا تھا، اور <u> فرخ آس نشکر میں سردا رمقرر ہوئے تھے۔ وہ دو را سلامی فتوحات کا تھا، اور سلمان فرما نروا برّد</u> بحركواسلامي حجناث كينيح لانے كا اہمام كررہے تقے رفروخ كوخراساني مهمبر، متواتر ستائيس برس گھرسے با ہررہنے کا اتفاق ہوا حب وہ جما دسے لولئے توحس بحیے کوائس کی ہاں کے بطن میں چیوڑ گئے تھے وہ بڑا ہو کراور زیور علم سے آراستہ ہو کرا ام وقت بن جکا تھا۔ نصر مخضر حب مے م لوٹ کراپنے وطن مدینہ منورہ کینیے تو گھوڑے پرسوار میزہ ہاتھ میں لیے نیزہ کی انی سے اپنے گھرکا دروازہ مشکھٹایا ۔ رسبعیہ نے جو کھٹکا مُنا تو دروا رہ کھول کر اِ ہرآئے اِ پ نے بیٹے کو زہیجا نا مگر گھڑ اُنہی کا تھا ك نوالى التاكبس مسلة

دروا دہ کھیلنے پربے تکلف اندر جانے لگے <del>۔ رہی</del>ہ کو یہ دیکھوگر دحشت ہوئی اور ڈانٹ کرکھا"او خُدا کے ۔ تئن تومیرے مکان میں کیوں گھسا جا تاہے ، سپاہی نش فرفنے کو جن کی رگوں میں فتوحات کا جوش یا زه تھا پیشن کرطبیش آباه ورکهاکه مفداک دشمن به سبلاکه میری حرم سرا میں تیراکیا ہے "عرص بات جھی اور بیج بجا ڈکے لیے پڑوسی جع ہوگئے۔امام مالک بھی اُستا دکامعا ملہ بچوکروہاں تشریعب لے لئے اویصلحانہ لبجے میں فروخ سے کہا ۔ بڑے میاں *اگرا پ کو کھیز*ا ہی قصو د ہے تو دوسرامکا ن موجو دہجو جلیے د ہل مثون سے مقہرییے ۔امام صا<sup>ح</sup>ب کی زم گفتگونے فر*وخ کے* دل پراٹز کبااور کہا کہ جن<sup>اب</sup> بیرانام فروخ ہے، اور برمکان میراہی ہے۔ رہیے کی والدہ نے حبب نام مُنا توہیجا نا اور کہا کہ یہ توربعیہ کے باپ ہیں۔اب تو باپ بیٹے ایک دوسرے سے گلے ملے،اورخوب روئے دلوں کی بھڑاس حب رونے سے کم بہو ئی تو دونوں گھرمی آئے اور جوست مجست میں صاف دل اِبت نے بوی سے پوچھاکہ کیابہ میراہی بیٹلہے اُنہوںنے کہا 'جی ہاں' <del>فرق</del> کواطبینان ہوگیا توہاتوں با توں میں ان کو وہ میں ہزارا شرفیاں با دآئیں جوچلتے وقت بی بی۔ *کے سپرد کر گئے تھے*، اوراُن کی بابت بیوی سے پوچپاکہ وہ کہاں ہیں؛عقلمند ہوی نے کہاکہ گھبرائیے ہنیں، وہ حفاظت سے رکھی ہیں۔ اس عرصہ میں رہیے حسب معمول سجد نبوی میں جا کراپنے صلقہ درس میں بیٹھ بھے تھے جس میں ام الك اورصرت من بصرى جيب شاكرد شامل درس تق شاكردول كابه بجوم تحاكه جارون ر<sup>ف</sup> سے شیخ کوگھیرے ہوئے تھے۔ فروخ نماز ٹیرھنے جوسجد بیں گئے تو دہاں کا بہ عالم دکھیرکر دیر ، شوق سے اس مجمع کو دہجھتے رہے۔

ربعیاس وقت سر محکائے ہوئے تقے، اور سر براونجی ٹوپی پہنے ہوئے تقے، اس لیے باپ کو بیٹے کے بیچا نے بیں وقت ہوئی اورا نہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بہ شیخ کون ہیں؟ جواب الما که ربعیا ابن عبدالرحمٰن وفرخ کی اس وقت کی مسرت کا اغدازہ خداتعا لی کے سواکون کرسکتا جب خوش خوش گھرلوٹے تو بی بی سے سارا اجابیان کیا۔ بی بی نے دریافت کیا کہ اس ننان کا بیٹاآپ
کو زیادہ پسندہے! یا بیس ہزارا شرفیاں۔ شوہرنے کہا کہ وانٹ میں اس ننان کے بیٹے کو ذیا وہ پسند کرتا ہوں
بی بی نے کہا کہ میں نے وہ اشرفیاں آپ کے صاحبزاد سے کی تعلیم میں صرف کردیں۔ نیک دل شوہر نے
کہا کہ خدا کی تم مم نے میرے مال کو ضائع شیں کیا۔ غرض اس زمانہ کے ذوق و شوق علم کا یہ حالت الکم مرد تو مردعورتیں بھی اپنی بہترین پونجی کو تھیں علم اور تربیت اولاد کے لیے بے در بیغ صرف کردی تھیں۔ اسی زمانہ میں کے درس میں مشرکی ہوئے۔
شرکی ہوئے۔

يحيى اندنس كاعقلمند بمتيلى بن دبناراندنس كافتيه، عبدالملك بن جبيب اندنس كامحذث یجنی اندلسی کا به حواب اورا مام مالک کی مبنین گوئی دو نون آئنده زندگی پر روشنی ڈالتی می*ن دیکھیے ک*ھ ا متاد کی برمیثین کوئی ٹاگرد کے بیے کمس طرح پو ری ہوتی ہے ،حب بحیٰی ام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علوم حاصل کرکے لینے وطن مبیا نیر پہنچے، توعلوم کی اشاعت میں ہمہ تن مصرومت ہوگئے، اور فقہ مالکی اور مدیت کی اشاعت سے تام مہا نبہ کو بخ اُٹھا ۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ اندلس میں کوئی ج پاسٹن ج اُس وتت تک مقرر ہنیں کیاجا اٹھا حب تک بحییٰ بن بحریٰ سے دائے نہا ہاتی بھی بتاتے تھے کہ فلاں عالم اس مرتبہ اور عهدہ کے اہل ہیں۔ یہی وصب کہ علم حدیث کے سائقہ امام مالک کا ترب بعی تام بسیا بندس میل گیا کیونکه حکومت کی سررمینی ماصل تفی ا یمیٰ کا دجب، مقری کا بیان ہے کہ میمیٰ اپنی بےشل دیا نت و امانت کے با وجود نہیا نیہ کے حکام و بی<u>ں</u> امرا،میں ہنایت مغرز و کرم تھے آپا کباز اور صالح نُوان کالفب ہو گیا تھا۔ اندلس کے سلاطین کے نزدیک ؓ قامنی القصناۃ سے ان کا درجہکسی لبند تھا۔ببی وجہہے کہ مالکی مزمہب تمام هميا نيريرهيا گيائها مكومت وسلطنت مين ان كا وقاروا عتبار مك مين ابسيهي تقررات كرانا ۔ | نظا جو فقہ الکبیہ کے ستند ما ہر ہوں۔ اور اس طرح گو با ہمپیا نبید میں نقہ مالکبہ کی اشاعت حکومت کے م<sup>ہم ت</sup>ھ سائھ ہونی ۔ مانظ بن حزم نے بالکل صبح فرایے ۔

"دو ذہب اپنی ابتدا ، بین عکوست وسلطنت کے ساتھ ساتھ پھیلے ، اقل نقرضی اُ ام ابی حفیظ اُ ام ابی حفیظ کا مسلک کیونکہ حب الم ابو یوسف تنفا دت کے جدرے پر مِسّان ہوئے تو اُ ابنی کے توسط سے تام قاصی ا تصالے مشرق سے اتصالے افرایقہ تک مامور ہوتے تھے ، اور برسول کے ہم ذہوں کے کسی کو مقرر نہ کرتے تھے ۔

دومرا ندمب الکیهمیا نیرس، کیوکیی بن بحیی کا ادشاه مهایسکے پاس برامرته نفار

ادخاہ ملکت اندس میں کوئی حاکم عدالت اُس وقت تک مقرر انہیں کرتے ہے جہا۔

یمیلی سے مشورہ نہ لے لیے اور کیلی ایسے عالم کو تج بز کرتے ہے جو فقہ الاک کے بیرو ہوں۔

غرمن کی بہم کوسٹسٹوں سے اندنس کی معرز میں قرآن وحد بہت آشنا ہی انہیں ہوئی بلکہ قرآن وحد بہت کا شفت مقاکہ ولم اس کے لوگ علوم شرعیہ بیں مؤطا امام مالک (حدیث) اور قرآن کریم کے سواکسی دو سری کتاب کو تسلیم مذکرتے تھے جہائی ہمورخ مقد سی مسلما پر کھھتا ہے :۔

'اہل بہبا نیہ کا یہ حال ہوگیا تھاکہ وہ قرآن کریم اور مؤطا کے سواکسی کتاب کی ضرورت نہیں اور حقیقت بھی بہہ کہ کتاب احتیاد ورسٹنس کے ہونے ہوئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں اور حقیقت بھی بہہ کہ کتاب احتیاد ورسٹنس کے ہونے ہوئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں اور حقیقت بھی بہہ کہ کتاب احتیاد ورسٹنس کے ہونے ہوئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں احتیاد کی کتاب احتیاد ورسٹنس کے ہوئے ہوئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں احتیاد کی خرورت نہیں احتیاد کی خرورت نہیں کہ کتاب احتیاد ورسٹنس کے ہوئے ہوئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں احتیاد کیا تھال کی خرورت نہیں کہ کتاب احتیاد کیا تھالے کرنے کا کتاب احتیاد کیا تھالے کیا کتاب کی خرورت نہیں کہ کتاب احتیاد کیا تھالہ کرنے کہ کتاب احتیاد کیا کہ کتاب احتیاد کیا تھالہ کیا کہ کتاب احتیاد کیا تھالہ کرنے کے کہ کتاب احتیاد کیا کہ کتاب احتیاد کیا کو کتاب احتیاد کیا کہ کتاب احتیاد کیا تھالہ کیا تھالہ کیا گئی کیا کہ کتاب احتیاد کیا کہ کتاب احتیاد کیا کہ کتاب احتیاد کیا کہ کتاب احتیاد کرنے کیا کہ کتاب احتیاد کیا کہ کتاب کیا کہ کتاب احتیاد کیا کہ کتاب احتیاد کیا کہ کتاب کر کتاب کر کتاب کیا کہ کتاب کیا کہ کتاب کی کتاب کیا کہ کتاب کرنے کیا کہ کتاب کیا کہ کتاب کیا کہ کتاب کیا کہ کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کرنے کیا کہ کتاب کی کتاب کیا کہ کتاب کی کتاب کی کتاب کیا کہ کتاب کیا کہ کتاب کیا کہ کتاب کیا کہ کتاب کی کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کرنے کیا کہ کتاب کی

"عرب الك مهيا بنيد مين صرف اللبت هي مين فد يقع بكر يحيي بن يحيي ك زاند مين دبن كي طرف سے فافل اور تو ابنين اسلام كو حقير بھي سمجھنے لگے منفے رسب سے ببلا و تنجف حس في ميا بنيد ميں انقلاب بدا كيا اور وياں كے سلما نون ميں فرمہ اور دبن كي غذائي حوارت كے سامت بر بركا رہنے والا اور عوب ميں منا والدور عوب ميں منا والدور عوب كي بن بحي مقابح بر بركا رہنے والا اور عوب كے بيے ميع اور قابل تقليد بنون تقاب

ن غرمن ام محییٰ بن محییٰ نے اپنے اخلاق اور علم سے تمام ہپا بنہ کو سنح کیا۔ اورا ہل ہپا بنہ کو دین داما کا نمونہ دکھایا۔

ا فترار و و جا بہت ایسی چنرہے، جس کے حصول کے بلیے اچھے اچھے عالم کو شاں ہوتے ہیں۔ حکومت کے اعلیٰ مناصب کا حصول بڑے ٹرے علما، کا نصب العین بن جا آہے لیکن مجی بین یجیٰ کا بہ حال کفا کہ اس مقبولیت پر کھی اُنہوں نے کھی عمد دس اور مناصب کی طرف مُنہ بھی کر کھی ڈکھا

ئەنطرت فى تارىخ اد ب الاندلسى ـ

دوسروں کا تقرر کراتے با دشا ہوں کورائے دیتے لیکن خود کنا رہ کش رہتے۔
دفات موسخ مقری کے نزدیک اُ نکی وفات سلسلام میں ہوئی نکسن نے سلسمہ وفات کا سنبتا اِ استادا کی ما استراکی امیر عبدالر میں سالمان اندس نے فقائے اندلس کو جمع کیا اور کہا کہ بیس نے فرص روزے کی ما میں اپنی بوی سے مقاربت کرلی ہے۔ میں اپنی غلطی پر بے صدنا دم ہوں، اس کی مکافات کیا ہوں کی بیات میں اپنی نے فرا یا مرف یہ صورت ہے کہ آپ دو ماہ کے متوا تر روزے کھیں ما ام می کی یہ بات می کہی ہوئی ہے بات کہی ہوئی کے بیات می کہی ہوئے دریا فت کیا کہی نقیبہ کی جوائت ہوئے کہ نہوئی جب در بارسے با ہرائے توجعی فقائو نے دریا فت کیا کہ آپ دروازہ کھول دیں تو اس کے لیے بی یہ نہا بیت آسان ہے کہ غلام آزاد کردیا کرے یا سکینوں کو کھا آنا کھلا در ایک بیات آسان ہے کہ غلام آزاد کردیا کرے ، یا سکینوں کو کھا آنا کھلا دے دریا میں نے میں نے میں نے میں سے میں نے میں اس کی فنس شی ہے۔

#### تلاصح مريم كا تلخيص في التي مراصح نسار فيما المحسسار

پهلیصدی جری کی سے زیادہ خوبصورت عارت

اذكيبتن كروزبل يرونيسرف تعمياسلامي جامعه فواول والتاهر

تبة السخوه بلی صدی بجری کی سے قدیم اسلامی عمارت ہے، اس کی تعبہ کے سبسے متعلق موضی خوس سے متعلق معلق میں معلق می متعلق میں معلق میں میں معلق میں میں معلق میں میں معلق میں معلق میں میں معلق میں میں میں معلق میں میں میں معلق میں میں میں میں میں معلق میں معلق میں میں میں میں میں میں م

"عبدالملک بن مروال نے مب یہ دیکھا کہ لوگ جوق درجوق ج کے لیے مکر منظمہ جاتی ہی اور دا معبداللہ بنائر الزیر اس لیے لیے بعیت لیے بیں تو اس نے نامیول کوج کرنے سے منع کردیا مسلما نول ہیں اس کے بیدی بیرا ہوگیا۔ اور انہوں نے کہا کہ ج ہم پر فرص ہے ، عبدالملک ہے کہ کوکس طرح اس سے بازر کوسکتا ہے۔ عبدالملک نے کہا کہ میں خورہ تو وہ مقدس تیجر ہے جس پر انحضرت صلی اسٹر علیہ وہم نے معراج کو تشریف لیجائے ہم بی نے قدم مبارک رکھے تھے ۔ عبدالملک نے اس صحوہ پر ایک شا خرار گربند بنوا دیا۔ دیبا کے بردے اس پر لیکا دیے اور مقتل فدشگذاری کے لیے ایک علم تقرار کردیا۔

عبدالملک نے بہی جا با تھا کہ وہ بریت المقدس کوا نیا سیاسی یا بیتخت بنا ہے گروہ عبدالملک نے بالم

كامياب شبس بوسكاي

بیقوبی کے برخلاف دوسرے مؤرضین ہیں جو کہتے ہیں کہ قبۃ اصخوق تعمیر رانے کی دجہ جے اللہ شام کو روک دینا بہت سے المبکہ اس زا زمیں شام اوالسطین ہی بیبائیوں کے گرجے نہا بہت خوبصورت اور پُرشان دشوکت تھے جن کو دکھر کرسلمان حیرت زدہ ہوتے تھے، عبدالملک جا اکہ سلمانوں کی مرعوبیت فنا کر دینے کے لیے وہ ایک اسی ظیم الشان سج تعمیر کرائے جوشان شوکت کے اعتبا یہ کرجا وُں سے بھی بڑھ چڑھ کر مو، اور جس پُرسلمان عبسائیوں کے بالمقابل بجا فخر کوسکیں جنانچہ سقدی تو فی ہے۔ ایک مقدی تعدی کا ہے کھتا ہی۔

"اکسرتبیں لینے چاہے ولیدبن عبدالملک کی نفنول فرچوں پرانسوس کا افلمارکرتے ہوئے کہ رہا تھا کہ اگر ولید سیحد دمشق پرخرج کرنے کی بجائے اتنی بڑی رقم میلانوں کے بہا کہ ورکس ، راستوں کے بنانے اور مرحدوں پر ولعوں کی تعمیر کرانے پرخرج کرتا تو کیا بچا بہا ورکس ، راستوں کے بنانے اور مرحدوں پر ولعوں کی تعمیر کرانے پرخرج کرتا تو کیا بچا اور اس سے ملافوں کو گتنا بڑا فائد ہ بہنچتا۔ اس برمیرے چا بولے دولید نے برج کچی اس میں عبسائیوں کے بڑے بڑے فیم الشان گرجا تھا اور اُن کے مقابل سے غرض بیمی کہ شام میں عبسائیوں کے بڑے بڑے فیمی اس بنا پرولید نے برسجداس کے مقابل برم سلمانوں کی ایک مسجد بھی اس پایہ کی بنیں تھی۔ اس بنا پرولید نے برمسجداس استام سے بنوائی کہ نادرہ روزگار ہوگئی ۔ عبدالملک بن مروان نے بھی اسی طرح کی ضرورت کے بیمی اس کے بیش نظر قبہۃ المصحورۃ اس شان کا بنوا با تھا کہ وہ عبسائیوں کے قبالاتیا مذہ کوفائی کیا

تبری عارت یو تُبدایک مہنت بپلوعارت ہے جس کے اِسرکااما طریمی مہنت بہل ہے، پھرا ندر کی اِوارِ اِلَّهِ اِلَّهِ اِ دیکھیے تو دہ بھی آ پیٹر پلو کو ایر نظر آ مُینگی یہ جبرچو تروں اور ستو توں پر قائم ہے ۔ وسط بیس سنو نوں اور چو تروں کا ایک دائرہ ہے جو ایک کری کے سمانے قبر کو اُٹھا کے ہوئے ہے ۔ قبہ کا قطر مہم، بہم م ہے جوستوں اور چو ترے اِس قبہ کو اُٹھا ہے ہوئے ہیں اُن کی تعدا دچار بڑی اور بارہ چھوٹے ستوں ہیں۔ جن میں کے ہرایک ستون تین چہوتروں کے درمیان قائم ہے بٹمن فارجی کے ضلع کا طول تقریبًا ۵۵، ۲ میٹراد رطبندی ۵۰ د ۵ میٹر ہے۔ ان آکٹ ہبلوؤں میں سے ہر مہلومیں او پر کی جانب یا بنج پا بنج دوشندان میں جوعارت کے اندرونی حسّد کوروشنی مہنچاتے ہیں۔ باہر کی جانب یہ روشندان سات میں جن میں سے دو بند کر دیے گئے ہیں

ایک عجیب بات استیمیر کے انجیر نے جو سب سے عجیب و خوب بات اس میں ممحوظ رکھی ہے وہ بہت کہ جو خص اس میں داخل ہوتا ہے۔ خوالہ می دروازہ سے داخل ہو، وہ بیک نظر ان تمام سے نوالہ سے خوالہ میں دروازہ سے داخل ہو، وہ بیک نظر ان تمام سونوں اور چوز رک سے نول اور چو تروں کو دیکھر سکتا ہے جو دوسری جا نب میں واقع میں میشور انجیر رحم پنڈر (مصرہ ملے انکہ) کی دائرہ میں جا ۲ در جرانح نا بسیط پدا کیا گیا ہے کہ اس کا سب بہت کہ قبہ کے ستونوں کے دائرہ میں جا ۲ در جرانح نا بسیط پدا کیا گیا ہے گر ہاری رائے ہے کہ اس کا سب بہت کہ قبہ کے ستونوں کے دائرہ میں جا ۲ در جرانح نا بسیط پدا کیا گیا ہے گر ہاری رائے ہے کہ رائح نا وہ دوسری جا نب کے ستونوں کے لیے حا حب بن جاتے، کیونکہ اُس وقت واقع ہوتے ہے۔ دونوں تو بی ماتے، کیونکہ اُس وقت واقع ہوتے ۔

جو کھڑکیاںعارت کوروش رکھتی میں ان کی تعداد ۵۱ ہے جن میں سے چالیس باہر کی آکھ دیواروں میں پانخ کھڑکیاں نی دیوار کے حساب سے تھکی ہوئی میں اور سولہ کھڑکیاں نبہ کی کرئی میر ہیں۔

تبہ کے پنچ ایک ناہموار تھر بھی مل اسے جورم شریف کے درمیان میں واقع ہے۔اس تھر کا طول شال سے جنوب کک مرامیر طراور وص مشرق سے خرب کک سوامیٹر ہے،اور عمارت کی زمین سے اس کی انتمائی ملبندی ڈیڑھ میٹر ہے۔ آپ کو اس تھرمیں کدالوں بھا وڑوں کے نشانا ملینگے۔ ابن اٹیرکی روابیت کے مطابق اہل فزنگ نے اس پر رنگ مرمز بھادیا تھا، گرملطان صلاح الدین الوبی نے اُس کو اُنٹوا دبا۔ تھرکو منگ مرمرکا لباس بینا د بنے کی وجہ بیھی که زمان قدیم بی میں اُنٹیس کی موجوب لت پدا کر لیتے تھے۔ نتا این فر اگئے یہ دیکھ کر تھرکومنگ مرمر کی چا در اُڑھا دی ناکہ وہ صالح نہو۔

استجرکے بنجے ایک فارہے جزاہموار مونے کے بادجود تقریبًا مربع ہے عیسائبول کا عقادہ کریتچر مبلا دیجانے والی قربانیوں کے مذبح کا اساس حقیقی تھا اور جو فاراس کے بنجے ہے وہ گڑھا تھا جو مذبح کے بنچے واقع تھا اور جس بن قربانیوں کے خون اور آب تقدیس محفوظ رہا تھا نفار میں ننگ مرم کا ایک فریش بھی ہے جس سے آپ کے کھڑے ہوتے ہی گنگا ہٹ سی پیدا ہوتی ہے گئے ہیں کہ اس فریش کے بنچے وہ نالی ہے جس کے ذریعہ قربانیوں کے خون یانی کے ساتھ مل کر "وادی قدرون" بین مقل موجاتے تھے۔

تاریخ تمیر اکسی عادت کی تاریخ تمیر یا تو اس کے تاریخی کتبات سے تعلیم ہوتی ہے یا کسی ستند

تاریخ می دوایت سے یا اُس کے طرز تمیر سے ۔ قبۃ الصخ ، بیں جو کتبات ہیں بخط کو نی ہیں اور جرعابت اس کی تاریخ تمیر پر دوشنی پڑتی ہے وہ جو بی جانب کی مشرقی سمت ہیں ہے۔ اس میں کھا ہوا اُ عبدل الله عبدل الله الاحام الما مون امبر المون امبر المومن بین اور تاریخ سائٹ نیجری کھی ہوئی ہے لیکن جب عبدل الله عبدل الله المحام الما مون امبر المومن کا ذانہ نمیں ہے ، بلکہ یوجد الملک بن مروان کے جمد میں کی تاریخ ہے نواس سے نیچہ یہ برا مدموۃ اسے کہ دراس اس کی تمیر تو عام مورضین کے بیان کے مطاب کی تاریخ ہے نواس سے نیچہ یہ برا مدموۃ اسے کہ دراس اس کی تمیر تو عام مورضین کے بیان کے مطاب کی تاریخ ہے نواس سے نیچہ یہ برا مدموۃ اسے کہ دراس اس کی تمیر تو عام مورضین کے بیان کے مطاب

دا، عمدامونی کے کارگروں نے امون کا نام تولکھ دیالیکن تاریخ سے نئے جہلے ہے شبت بھی اس کو تبدیل کرنے کا خیال نہیں آیا۔

مرست دغیره بولی بوگی اور ہائے تیاس کو دو دلیوں سے اور تقویت ہنچتی ہے۔

را ، جگرگی تنگی کی وجہ سے فلیفرا مون اوراً سے القاب کو اُس طرزمین نہیں لکھا گیا جس میں قدیم کتا بت کے بعض فقوش اب بھی نظر آتے ہیں ، اوراس بنا پرخط میں بکسانیت اِبق نمیں رہی ہے ۔ اس کتبہ کے علاوہ شرتی اور شالی در وا دوں پرچر کتیے ہیں اُن سے بھی رہیے الاقل ملائے مطابق یہ تاریخ اختنام ہوگی ندگاریخ ملائی سے مطابق یہ تاریخ اختنام ہوگی ندگاریخ افغان کا درامسل فیمیر تو افغاز کار اِن سب چیزوں کو سانے رکھر کریہ بات قطعی طور پر ثابت ہوجاتی ہے کہ درامسل فیمیر تو ہوئی تھی مبنوعباس ہوئی تھی عبدالملک کے عمد میں گر بو جریں ہا موں نے اس کی مرمت وغیرہ کو اُن تھی ، بنوعباس بنوا میں صددر جریفر تھے ، اس بنا پرخود مامون نے یا اُس کی خیرخواہی میں کسی کاریگر نے عبدالملک کے عبدالملائل کے عبدالملک کے عبدا

آگرہ اور د بی کے تاج محل اورود سرے شاہی مقبرے دیکھنے کے بعد سرے وہم میں مجی یہ بات منس کو کی یا د فراموش کولدگی

لکن قبد الصحولا دیکھنے جدابیاہی ہوا یعن بیہ کواس تعمیر سی جو ارکیاں اور فامس تناسب و توازن کو باتی رکھنے کا استام کیا گیاہے، اُس کے اعتبارے برعار تمام عارتوں سے جن کو میں جانتا ہوں فائن اوراعلی ہے۔

مان برسم اس کی عظمت و برتری کو دقیق صنعت اورائس کے اجزام کے تناسق دینا اس کی طرف بنسوب کرتا ہے۔ اس عمارت بیں جو دقیق نسبتیں پائی جاتی بیں عرصه دراز تک براے براے انجنیران کی تقیق و تلاسق میں مصروف رہے ۔ ضداکا شکر ہے کہ علم وفن کے موجودہ دور ترقی میں اب بینکن ہوگیا ہے کہ اُس نظر یہ کو معلوم کیا جائے جس پران نسبتوں کی بنیا درکھی گئی ہے۔ اب بینکن ہوگیا ہے کہ اُس نظر یہ کو معلوم کیا جائے جس پران نسبتوں کی بنیا درکھی گئی ہے۔ (مجلہ السال عرکا خاص منہر)

فران شرافيت كي مما في كشنري

"مِصْبَاح الفقان فی لغات القران اُردوبی سے بیلی کاب ہوس بر تران مجید کے تام افظوں کو بہت ہی سل ترتیکے ساتھ اس طرح برے کیا گیا ہے کہ پہلے فائدیں لفظ، دوسرے بین منی اور تیسرے فائدیں لفظ، دوسرے بین منی اور تیسرے فائدیں لفظوں شخطی صروری تشریح ، اسی کے ساتھ بعض ضروری اہم اور مفید باتیں درج کی گئی ہیں بنائے ہیں بنا اللہ اللہ کا مام جال جہاں جال آئے ہیں اُن کے حالات بیان کیے گئے ہیں، یہ کمنا ہے مبالعذ ہے کہ لوخت قرآن کی تشریح کے سلسلہ ہیں اُردوز بان میں اب تک ایسی کوئی کا بٹا لئے ہنب ہوئی کہ کہ اس طور پر مفید ہو ہوئی کہ کہ اس طور پر مفید ہو کہا جا میں مور پر مفید ہو کہا جا میں اس کے علاوہ طلبادا ورانگریزی داں اُن ایک لیے خاص طور پر مفید ہو کہا جا میں مناز میں اس کے ماری کے علاوہ طلبادا ورانگریزی داں اُن ایک لیے خاص طور پر مفید ہو کہا جا تھی میں میں ہوئی دیا ہے ہوئی میں ہوئی دیلی کا بیت دیم مکتب میں ہوئی ایس قربیان قربیا نے نئی دیلی صلف کا بیت دیم مکتب میں ہوئی اس قربیان قربیان غربی دیلی

أرزواورجواب آرزو بارگاه فطرت سے

ازخاب مولوى ميرفق صاح كاظمى لمردموي

آرزو

فرف خلومت روش به فاكدال كردك تراجمال منورمسريم حال كردك مرے حکرم فی دلعیت برنجلیاں کردے مراحد بقر مراغن ل آشیاں کردے جان اه و ترباونسرو کبوال سے بندوار فع واعلیٰ مراجبال کردے مری زمیں کوہم دوسِ آسماں کردے عطاوه خطئة أزاد وير امال كردك مجھ نصیب محبت کا وہ جمال کریے غرضكميرك لع جال كوشاد ال كرك یں اس جال کاس ارض ساس درگزرا مرے لیے کوئی پیدا نیاجہاں کردیے

مرے جال کوائیٹ جناں کردے ترى منيا بوكيب راغ سياه خايه ول تری نگا ہ جلال وجب ال کے قربان بكاه صرصروسياد وبرق سے الين میں سی کہتی نظرت سے تنگ یا ہو<sup>ں</sup> جال زموكوني انسال غلام انسال كا حمال زمو گذرِ شورش و نساد وعن اد سرور دل موسیسر، سکون رقیح نفیب كھِلاكِ لِعَلَىٰ كُلُمائے آرزوئے اُفق مے خابیتی کو گلتاں كردے

جواب آرزوبارگاه فطرت سے

مکل ین امانت کی داستان کردے

مذلئے مقصدِ فطرت متاع جاں کرفیے

حواس حيات دوروزه كوحاه دال كحت ہزارائی ہی آبادلبتیاں کردے ودكيناب مجهزدكوب نتال كرك سرنار کو قربان آستان کردے حرلیب لذب پرواز لا مکاں کردے المادوم الكرياب كمكتال كردك نظرے دورجابات درمیاں کردے قرا بنائِر من عمسل رواں کردے تودل سے دور بیا ندیشئزیاں کردے بروئے کارانسیر لاکے توعیاں کردیے نظرکو حرزگلتان وآشیاں کر دے بہندتوڑکے آزادکل ماں کردے اسے برترک ہوس خوگرا کا کر دے تبات سے سے سے ایک سال کردے ببرطریق مکمل به داستان کردے رمین خدمت مخلوق مال م جاں کریے تام خلق کو بمزنگ مبعناں کردے كەرب كواپنى مجىت سى تنادمان كرىس تولینے آپ کو ترآس کاراز داں کرنے جاں کو کی او کی جا و کرزان کرنے بھران و دورجاں کی مرائیاں کرنے

وه یادگارسپرو دِل جب اس کردے بندل کوصرفهٔ تعمیر یک جمال کردے مری تلاس اگرہے توآب گم ہوجب نوازلیگی مرے یائے نازکی کھوکر مُلك مهتِ عالى كوك كے اب عوج مروستاره ويروين كوتونشانه بنا اِك أَوْكُرُم مِي مِعْت أسمال كويميونك يجرُّال زیں می ترالے اوآسال می تبرے لیے متاع دہرسے کھ سود اگر اُٹھا نا ہے جوتوتين مرى حانب وبرمنال تجوين نەخوى مەخرىتيادوبرق لا دلىس حبال پریفن کی اغراض کا غلام یه بن مآل فن رہتی ہے سٹور میں تہیں۔ زمیں کی ستی فطرت ہے را زفطرت کا منصرف اصول سباست بيهوتري نظيم حریقی دولت و جاه و منودوعیش نربن بنين عدل ومهاوات ربط وسرردي سکوں روح ہی ہو سرورِ دل بھی ہی مراصول مقدسنين ترا دستور بالتِّبَاع شراعيت نظام وحدت سے تواین ذات می کرمیری خربیاں پیدا

مرے اصول خلانت کو حکمراں کر ہے تواین قوتِ ایماں کو توعیاں کردے زباں کواپن حقیقت کا رحباں کریے فغال كوسيئه صديق كي فغال كريب جان بي آب كوشايان عزوشان و جان برجر اللام كوعيال كري فدائے حق بثال حیر رہ جاں کردے لبند پھروہی مکبروہ اذاں کردے بجوش آب کو شایاں استحال کریے سپرداس کو بددریائ بیرال کرنے تو دنف خامر*هٔ تیغ* و درام زبا<u>س کر د</u> مٹاکے اس کا برآزارلسے جنا س کرہے

مراخلیفہ ہے اس بزم کا 'ناٹ میں تو جوم نے بھرکو بنایا ہے بندہ مومن بصدن پیروی میرکاروان حجب ز چارست روان بناکاروان کردے بال كولينے بنائے جمال من وح بيا اذار كوايني بنامظهب راذان ملٓاكُنْ بعدل وتنوكتِ فاروتُ وتنانِعمَا ني ش بزور بازوك حيدرا كطاكے تيغ جا د بخسن صلح حرين اختلات ومشركومثا فضائے دشت وجباحیں مرکونج اٹھنے گئی نې<sup>ئ</sup>ست بورا والفت كې آزمائش بذكرتينه مهت كووقف گنگ حجن جادِصدن وبلاغ مبين حق کے ليے مناس جمال اس ارمن فسماسي مو بترار تری زمین مری تقدلس و ہو باکتال کیمراس کو جلوہ گر بزم قدسیاں کردے جمان نوکی طلب بوتوسعی با زوسے اسی جمال کو بدل کرنیا جمال کریے عبور كرحقيقت أنق نهبيس دسثوار ول بظرك سفين كوتوروا لكرك

جواس حیاتِ دوروزه کوحاه دار ک<u>ے ت</u> ہزارائی ہی آبادلبتیاں کردے جود کھیاہے مجھے خود کو بے نتاں کرنے سرنسار کو قربان آستان کردے حرلینِ لذتِ پر واز لا مکال کردے ائداورجاك كريان كهكثال كردك نظرے دورجا باتِ درمیاں کردے تواینایگر حن مسل رواں کردے تودل سے دور بیاندیشئزیاں کردے بروئے کارانسیر لاکے توعیاں کردیے نظرکو حرزگلستان وآشیاں کر دے بىندنورك آزادكل جال كردك اسے برترک ہوس نوگرا ان کر دے تبان سے سے سے ایک سمال کردے ببرطریق مکمل به داستان کردے رہین خدمت مخلوق مال م جاں کریے تام خلق کو ہمزنگ مبعناں کردے كرسب كواين محبت سي تنادمان كريس تولین آب کو قرآس کارا زداس کرنے جار کو کی او کی ان کران کران بھران کو دورجاں کی بُرائیاں کردے

وه یادگارسپروول جباں کردے بذدل کوصرفه تقمیر یک جمال کردے مری تلاس اگرہے تو آپ گم ہوجب نوازلیگی مرے پائے نا زکی کھوکر مُلك مهت عالى كواے كے اب عوج مه دستاره ویروین کوتونش بنا إِك آهِ كُرِم يُم مِن اللهِ الله زمی می ترالے آسال می تیرے لیے متاع دہرسے کھ سود اگر اٹھا نا ہے جوتوتي مرى حاب سيرسنان تجوين نەنۇب مەم ئومىتادو برق لا دل مىس حبال پر نفنس کی اغراض کا غلام مذبن مآل فس رہتی ہے سورس سہیسم زمی کی ستی فطرت ہے را زفطرت کا نصرف اصول سباست بربوتري فليم حربیس دولت و جاه ویمودوعیش نه بن بنين عدل ومساوات ربط وسهدردي سکوں روح ہی ہوسرورِ دل بھی ہی مر اصول مقدس نبی ترا دستور بالنِّبَاع شراحيت نظام وحدت سے تواین ذات می کرمیری خوبای پیدا

مرے اصول فلانت کو حکمال کرہے تواین توتِ ایاں کو توعیاں کردے جبارسمت روال بنا کارواں کریے زباں کواپنی حقیقت کا ترحباں کریے فغال كوسينه صدين كي فغال كريب جمال مين آب كو شابان عزوشال د جان برجر اللام كوعيال كرك فدائے حتیمثال حبین طال کردے بند پیروسی نگبیروه ازان کردے بجومن آب کوشایاں استحال کرنے سپرداس کو به در مائ بیرال کرنے نوونف خامر*ہ تی*نے و دام زما*ں کر د* مٹاکے اس کا برآزار لیسے جنا س کرف

مراخلیفہ ہے اس برم کا تنان میں تو جومس نے بھے کو بنایا ہے سب دہ مومن بصدنِ بیروی میرکاروان محب از بيان كولينے بنائے جهان من وقع بيا اذار كوايني بنامظهب راذان ملٓاكُنْ بعدل وتثوكتِ فارونٌ وتثانِ عَمَّا نَيْ شُ بزور بازوك حيدرا كالاكتاك تيغجار بخُسن *معلى حسن* اختلا**ٺ ويشر كو** مثا فضائبے درشت وجباحس رکونج انھنے تھی ئىمىئىسىت ب**بو**را والفت كى آزمائش بذكر يندمهت كورقف كناك حبن جادِ صدن و بلاغ مبین حق کے لیے خاس جان اس ارمن فسماسي مو بترار تری زمیں مری تقدیس موہ پاکستان کیھراس کو علوہ گہ بزم قدسیاں کردیے مان نوکی طلب برتوسعی بازدسے اسی جمال کوبدل کرنیا جمال کردے

عبور كرهبقت أفق نهيس دستوار ول بنظر کے سفینے کو تورواں کرنے

## ئے فروش

عابل اسرار قدرت بح زبان مفروش وَا درِ تُوبِهُ هِي ہے اور وَا دکانِ مے فروش كبابلائتي وه نگاهِ شعله سانِ مع فروش ہے فائے خود رستی حق رستی کی دیل تشرح ابواب طربقت ہی بیان مے فروش ومُلكّني سكفتين بنك دل كي تيلم مرحبات كرفان مع فرون موجرُ إدبهاري رحب إن مے فروس سجده گاهِ باده نوشان آستا<del>ن م</del>خریش كياجان كيف عشرت برجان مزرش اب نمیکش بس ندساتی بوزوه میناوم اورزمنجاندسی آتی بوادان مفروش

یرده دا رِ را زِ فطرت ہے بیان مے فروش واه کبا قدرت نے دی مجبوری نظرت کی اد بك بك بونے لگاانوار و فال كانزول نصل كل كيابى بسرايا دعوت عبيش ونشأ باده گلزنگ سامانِ نت اطِ زندگی گوشگوشهد برسرشاری وستی کاخلور كُوسٌ وقف فنمهائ مطرب زكيس نوا جال رئين لطفها رُجا نشان معربين

اس اداسياس في طالح سازد استيد غمكده يمبي بن گيااك بوستان موفرش

سعبيراحمد اكبرآبادي

# تقيار تبضرا

البیت انورعربی)ازمولاناعبالصمدصارم سیوبار وی فاصل دیونبدوصر تقطیع چوگی مسخات ۲۰ طبع مصر اور کا غذعمره -

مصف نے یختصرر سالہ اپن گوناگوں طالب علمانہ مصر فیتوں کے باوجود قبام مصر کے زائر میں المعان مصر کے باوجود قبام مصر کا مربی المعان اس میں اہنوں نے ہندوؤں کی مقدس کتاب ویداور مذہب بودہ وجوس کی مقبر کتا بوں سے اخذکر کے وہ بیٹین گوئیاں جمع کردی میں جوآنحضرت صلی التہ علیہ وہلم کی جبت مقدسہ سے تعلق میں ۔ کتاب کی عمد گی کے متعلق ہم ذیل میں صر کے شہور فاصل علامہ طنطادی جوہری کی وہ دائے نقل کردیا کا فی سجھتے ہیں جوآب نے اس کتاب سے تعلق ظاہر فرائی ہے۔ اور جوہرت اور المحکار کے آخر میں شائع کردی گئے ہے گئے قدر جوہر شاہ بدانہ با بدا ندجوہری "

بمكوأميدقوى سيكهوبي كادوق ركض والحصرات صروراس كامطالعه كركيمصن

کی منت وجا بکامی کی داد دینگے۔امٹارتعالیٰ انہیں خدمت علم ودین کی میں از میں تونیق عطافر الے قیمت درج نہیں۔ مہندُ ستان میں به رساله غالبًا سیو لاره صلع مجنور محله فاصیان مصنف کے بیتہ پر مل سکیگا۔

"مسُله قومبیت " ازمولانا ابوالاعلی مودودی ، الدیشر ترجان القرآن تقطیع ۲۲<u>۲۲</u>۲ کا غذ، کتابت ، طبات عمده مِنغامت مه اصفح قبمت مهم سبّه : - د فتر رساله ترجان القرآن ملمّان رود لا بهور -

اس رسالهی مصنف نے پہلے قوم بت اسلام کے زیر عنوان قومیت کی تعرفیت بیان کی کا کھڑاس کے عناصر ترکیبی بتانے کے بعد ان بی سے ہرا بک پر بجث کر کے بتا بلہے کہ جو قومیت نسلی وطنی ، محاشی ، یاکسی میاسی نظام وا متیا نہ سے وابستہ ہو وہ ا من عالم کے لیے سرحتی ہو نفر ہوتی ہے ، ان عناصر پر تنفید کرنے کے بعد اسلامی قومیت برحث کی گئی ہے جو صفحہ ہم ہوجاتی ہو صفحہ ہم سے کلئہ جامعہ کے زیرعنوان ایک مختصر تقربر یشنرع ہوجاتی ہے جو مصنف نے حید رآباد کے کسی جلسمیں بڑھی تھی صفحہ ہم سے اخیر کے اس محدہ قومیت اور اسلام کے زیرعنوان جو کے لکھا ہم کے کسی جلسمیں بڑھی تھی صفحہ ہم سے اخیر کے اس محدہ تو میت اور اسلام کے زیرعنوان جو کے لکھا ہم وہ در اصل مولانا حید باحد میں دیو بند سے شائع وہ در اصل مولانا حید باحد میں دیو بند سے شائع ہو اسے ۔

قرمیت اسلام سے معلق اس مسالا میں جو کچھ کھا گیا ہے ہم کو اُس سے پوراا تفاق ہولیکن افسوس کے رائھ کمنا پڑتا ہے کہ صنف نے عام اخباری پر دیگینڈہ سے متا تزموکر" قرمیت متحدہ اوراسلام "کے زبر عنوان جس زور قلم کا مظاہرہ کیا ہے وہ انگلتان کے کسی نربہی ڈمہنت اُنگیز جہ Religious Shock کے طرزِ بیان کے شایاں ہو تو ہو کسی سنجیدہ صاحب قلم وعلم کے ہرگز شایاں ہنب سے مصنف نے اس مضمون میں مولانا حسین احرکو" بمطانیہ دشمنی کا جگر حکراس مازے طعنہ دیاہے کہیں اُن کی" برطا نبہ دوستی کا خبہ ہونے لگراہے۔ یومتنہ آدمی کی حن انہ ویرانی کوکسب کم ہے ؟ ہوئے تم دوست جب کورشمن اُس کا آسال کیوں ہو

اورجی چا ہتا ہے کہ انہیں بھی الحت فی الله والبعض فی الله کی وہ حدیث م اس کے حقیقی مغموم کے متعقی مغموم کے متعقی مغموم کے متعقی مغموم کے متعقبی مناوی مائے کے متناوی جائے ہے۔ المشی کے متناوی جائے ہے کہ کا متحد میں مصنف کے غیر سنجیدہ طرز بیان کے لیے کوئی وجہ وجہد تباسکی کا انہیں ؟

مصنف کوشکوه ہے کہ بریان احسن احمد نے لینے رسال ہیں جا بجالفظی مغالط دیے ہیں ہیں ہیں ہو توں سے کہ مصنف نے اپنی زبانِ قلم سے اس امر کی بنایت قوی شہادت ہم پہنچا دی ہے کہ وہ خود عمد اباسہوا سندید مغالط میں پڑے ہوئے ہیں اور "ندا نذا کے بوصف" بدا ندا کا د ماغ پراتنا زبردست استیل ہے کہ وہ لینے نا العوں کی کسی بات پر شجید گی کے ساتھ غور کرنے کے لیے تیار ہی بنیں ہیں مصنف نے خود مولانا حمین احمد صاحب کا جو فقر فقل کیا ہے وہ یہ ہے" آج کل قومیں ادولان سے بنتی ہیں "اگران ہیں سلا مت دوی کو حبلا کہ جسم کر دینے والا شرار کہ کج نظری نہوتا تو اکنیس جمنا چا ہیے تھاکہ مولانا کا آج کل "کمنا خوداس کی قوی ڈیل ہے کوائن کا ابنا عقیدہ یہ بنیس جمنا چا ہے تھاکہ مولانا کا آج کل "کمنا خوداس کی قوی ڈیل ہے کوائن کا ابنا عقیدہ یہ بنیس جمنا چا ہیے تھاکہ مولانا کا آج کل "کمنا خوداس کی قوی ڈیل ہے کوائن کا ابنا عقیدہ یہ ہنیں جو سے بنین افعال تو صحیح سے بنین افعال تو صحیح سے بنین افعال تو صحیح سے بنین افعال تو مسلوں کی دوسروں کی مولانا ہے کہ مولانا ہے اور کھر کا گرائے خطر پیمتی ہو قومیت پراس کو منطبی کریا ہے سے خطری کے تیا ہے کہ مولانا کے مرکھو ہے دیا ہے ۔ اور کھر کا گرائے خطریہ میں وہ موروں کی زبان سے نقل کہا ہے کہ مولانا کے مرکھو ہے دیا ہے ۔ اور کھر کوائر کی خطریہ موروں کی زبان سے نقل کہا ہے کہ مولانا کے مرکھو ہے دیا ہے۔ اور کھر کوائر کے نظر پئے قومیت پراس کو موروں کی زبان سے نقل کہا ہے کہ مولانا کے مرکھو ہے دیا ہے۔ اور کھر کوائر کی خطریہ موروں کی ذبان سے نقل کہا ہے۔

اکزاچاہ ہے کہ مولانا نے اپنا اسلامی نقطہ نظر بدل کرکا نگریں کے نقطہ نظر کو تبول کرلیا ہو۔ مالا مکہ اواقہ یہ ہے کہ مولانا ایسے داسنے العقیدہ سلمان عالم کے تصور برب بھی بینہیں ہے کہ اسلام فی مبت کہ بھی بھی مصنعت کی بیان کی ہوئی "متی ہ قومیت " بینطبت ہو کتی ہے ۔ اور نہ کا نگریں تحق قومیت سین بینطبت ہو کتی ہے ۔ اور نہ کا نگریں تحق قومیت سین بین اگرائیں ہے ہو مولانا ابوالاعلیٰ بیان کردہ بیس۔ اگرائیا ہو تا بھی تو کھی اٹا نومی، اوکر پی کے ریزلویشن کے کیا معنی ہیں جو کا نگریں نے نزدیک لیم شرحیت میں میں ۔ بیمان مل سے بحث نیم اس کے ریزلویشن کے کیا کا نگریں نے "متی ہو تو میت کو مصنف کے بیان کردہ معنی کے اعتبار سے اپنے اصول میں داخل کریا ہے۔ اگرواقعی ایسا ہے تو دو حیار لیٹرروں کے بیانا ت سے نہیں ملکہ کئی تو کئی بیا بات سے نہیں ملکہ کئی تو بیا ہے۔

مولاناحین احد دنی نے اسلامی قریت کواس کے حقیقی مفوم پر باتی دکھتے ہوئے اس پر بجٹ کی ہے کہ کیا سلمان کملی وطنی اشتراک کی بنا پرسی دوسری قوم کے ساتھ کسی سیاسی المم میں اشتراک کرسکتے ہیں یا بنہیں، او واس قت ایک خاص بباسی نظام کے ساتھ والبتہ ہوئے کی صورت ہیں ان ہر دوشترک جاعتوں پرقوم کا اطلاق تم جنی عام ہوسکتا ہے یا بنہیں ؟ اس کا جواب آپ نے انبات میں دیا ہے او راس کے لیے کتب لعنت اور آبایت واحا دیت سے شوا ہم بیش کیے میں کہ قوم کا لفظ و سیع معانی ہی شعمل ہوتا ہے، اور اُن میں سے ایک یعمی ہے کہ چند جاعتیں اختان ند ہب، روایات، اور اختلات ہذیب و معاضرت کے باوجود اگر کسی ایک چیز علی بات کوئنیں سمجھ سکے ۔ اور اُنہوں نے اس کو اسلامی نومیت "قرار دے کوئن طون شرع کرویا علانکہ یہ قومیت عامہ "اسلامی قومیت پر مطلقاً از انداز ہی نہیں ہے مصنف کوشکا بیت ہے کہ مولانا حین احد نے قومیت "اور اُن مت "کے لفظ سے مغالطہ دیا ہے لیکن اگر میمغالطہ ہے نو کہا اُس مفالطه سے بھی زیادہ ناقا بل معانی ہے جومولا البوالاعلیٰ مودودی نے پنجا ب کے ایک گئی کانام" دارالاسلام" رکھ کرتام سلمانانِ ہندکو دیا نفا۔

من توسی جان میں برتیرافسانہ کیا ؟

ایک بئی شمون کو بار بارکهنا ، متضا دا بتی بیان کرمانا، به وه نقائص بی جو بزیا اور بید مفروریا اور بید مفروریا اور بید مفروریا اور بید مفروری بی ما تی بین اس بید اگراس رساله بی بی کرادا و بی مفاد بیان با یا جا تا ہے تو بہیں اس بیر تعجب نہ ہونا چاہیے لیکن اس رساله کا سب سے زیادہ افرورناک بہلویہ ہے کہ اس بین صنف نے مولانا صبین احرا وردو سرے علما دکرام پر جوسب شتم افرورناک بہلویہ ہے کہ اس بین صنف نے مولانا صبین احرا وردو سرے علما دکرام پر جوسب شتم کیا ہے و کہ سی طرح ایک مدعی اصلاح کے لیے سزاوا زندیں ہے ۔ سیاسی اختلاف دو سری چیز ہے بہر خوداس معا ملہ بین کسی خاص جاعت کے نقط کی گاہ کے یا بند تنہیں اس طرح اپنی تعلی کرنا، اور کا برگھیں تو تبیل کرنا شایا نِ علم و متا نت بنہیں، ملکہ خود فضائل اخلاق سے فرو ایہ برد نے کہ لیل اور اپنے تئیں دوسروں کی گاہ بین دلیل کے دوداری میروج سی مگرخود پرتی وخود ستائی توا ورا پنے تئیں دوسروں کی گاہ بین دلیل کردتی ہے ۔

اتنى نه برصا پاكي دامال كى حكات داس كو درا د كيد درا بند قبا د كيد!

ر اسلامی حقوق اور سلم کیگ از مولوی عبد لهمد صاحب حانی ضخامت ۱۲ و صفحات کتابت لمباعت متوسط فیمت مهر

یہ دراصل ایک ٹرکمیٹ ہے جس میں مولانا ابوالمحاسن محرسجادصا حب کے اُن دوخطوں کے جمع کردیا گیا ہے جو آپ نے مسٹرمحد علی جناح صدراک انڈیا مسلم لیگ کے نام لیگ کے اجلاس بٹنہ کے موقع پرمخر رہیکے متھے مولانا نے ان خطوط میں ارکان لیگ کومسلمانوں کی تمی ، سیاسی اور معاشرتی اور بین الا قوامی صرور تو سی طرف نوجه دلائی ہے۔ اور درخواست کی ہے کہ لیگ ان سب اُمور کے لیے گائی ہے۔ اور درخواست کی ہے کہ لیگ ان سب اُمور کے لیے کوئی مُوٹر علی اقدام کرے ۔ آپ نے اس ذیل بی برطانی لوکریت کا ذکر کرے حرب سلمی (سول ڈس اور پیٹنیس) کا بھی مشورہ دیا ہے ، اور بھی ناگریر شکایتیں بھی کی بیس ۔ انداز بیان سلمھا ہوا ، متین سنجیدہ اور معقول ور لل ہے لیکن اگرکوئی تخص ان خطوط کے بیٹے کو میٹی نظرر کھنے ہو اُمول ناکسے ناآب کی زبان میں ہوں کھے :۔

اں وہ ہنیں خدا پرست جارُوہ ہے وفاہی جس کو ہوجان ودل بزیُاسکی گلی ہیں جا کیوں تومعلوم ہنیں مولاناکیا جواب دبنگے ؟

\*احن المقال فی روبیت الهلال ًا دنبولانا محدعبیدالله قادری المجفری یکاغذ، کتابت، طبا متوسط صفحات ۱۲ سائز ۲<u>۷ × ۲۷</u> فیمت س<sub>ار</sub>

رویت بال کاسکلہ ہرزانہ ہیں اہم را ہے اور خصوصاً اس زمانہ ہیں ذرائع خرر سانی کی غیر عمولی ترقی کے علی ترکی کے معروبا کی غیر عمولی ترقی کے باعث اس کی اہمیت اور بڑھ گئے ہے۔ آج کل ریڈیو کے ذریع بمبئی کی خبر کلکتہ میں ہبت آسانی اور لب لہجہ کے تغیر کے بغیر شنی جاسکتی ہے۔ ان حالات میں صرورت ہے کہ اصول اسلام کی روشنی میں اس مسئلہ برغور کرکے علمار کرام کسی ایک تبطعی فیصلہ تک پہنچنے کی کوششش کریں تا کہ پاس کے نشہروں میں عیدا ورومضان کا مختلف دنوں ہیں ہونا بند ہوجائے۔

مولانا محد مبیدالت رصاحب فادری نے بہرسالہ اسی صرورت کے بیش نظر تصنیف کیا ہے آپ نے اس رسالہ میں شہادت کی تعربیف رویت اور شہادت میں فرق"روبت ہلال سے متعلق اصولی فوتمی مباحث وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے بعداس پر بحبث کی ہے کہ تولِ واحد لِ قبول ہے یا ہنیں۔اس کے بعدا پ نے خطوط ، اخبار ، تارا وڑ لیفون وغیرہ کے فریع خبرسانی کے مئل پروشی دالی ہے۔ ہم اس اِ رہ ہیں موصوت کے ہم خیال ہیں کہ فون ہیں آواز پہانی جاتی ہو۔
اس لیے اگرفون کرنے والا تقہ ہمعتبر اور عدل ہے تو اُس کی خبر کا صرورا عتبار ہونا چاہیے ۔اسی طرح اگر رڈیو کے ذریعہ یہ انتظام ہوجائے کہ جسٹنہ رس چا ندنظرائے ، وہاں کا مفتی عظم اسلام رڈیو ہی نے شرح اگر رڈیو کے ذریعہ یہ انتظام ہوجائے کہ جسٹنہ رس چا ندنظرائے ، وہاں کا مفتی عظم اسلام رڈیو ہائے شرح کے اس خبر کو براڈ کا سسط کر دے تو ہا سے خیال ہیں یہ اسلام کی ایک تحسن خدمت ہوگی ۔بہرحال علما دکرام کو ان ممائل پروسعت خبالی کے سابھ غور کرنا چاہیے ۔ زیرتہ جبرہ رسالہ کے مؤلف شکر یہ کے ستی ہیں کہ اُنہوں نے وقت کی اس جدید صرورت کا احماس کر کے علمادکرام کو افغان سے رفت کی اس جدید صرورت کا احماس کر کے علمادکرام کو افغان سے کرنے وقت کی اس جدید صرورت کا احماس کر کے علمادکرام کو افغان سے کرنے وقت کی اس جدید صرورت کا احماس کر کے علمادکرام کو افغان سے کہ کو اس خود کرنے کا موقع دیا ہے ۔ خدا کرے ان کی ہی کوسٹسٹ یا را ور مہو۔

مصنف نے یہ دونوں کا ہیں بجی اوز بجی کے لیے نہایت سل اور آسان ہرایی ہیں۔ آپے ان میں آ کفرت صلی اسٹر علیہ وہلم کی مقدس زندگی کے وہ وا تعات بیان کہو ہیں بوآپ کے اخلاق او تو علت بیان کہو ہیں اور بھی ہیں۔ آپ کی تعلیمات کی ہملی رقع جو آپ کے اخلاق او تو بلیا ہے سے تعلق ہیں۔ بھر باتوں ہاتوں ہی ہیں آپ کی تعلیمات کی ہملی رقع کو بھی بیان کر دیا گیا ہے ہو تران ہے کہ قران میں مصنف نے بہلے نورات اور انجیل سے تعارف کرایا ہو بھی مران اور نیا کی جو مالت بھی وہ بیان کی ہے ، اس کے بعد تبایا ہے کہ قران مجیکہ مراح اور اور کی ہیں کہ و خلامات ہی ہے ، اس کے بعد تبایا ہے کہ قران مجیکہ مران میں ہمرسلمان نہا کہ وہ بیان کی ہے ، اس کے بعد تبایا ہے کہ قران مجیکہ مران کی اور ان کے اور ان کے مرابی میں ہمرسلمان نہا کہ دونوں کتا ہیں ہمرسلمان نہا کہ دونوں کتا ہیں ہمرسلمان نہا کہ دونوں کتا ہیں ہمرسلمان کے ساتھ سمجہ بھی کھی کورلیگی ۔ دوں ہیں قرآن مجیدا درسرکار مدینہ ملی اسٹر علیہ وسلم کی عظمت و بحت شروع سے ہی گھرکرلیگی ۔ دوں ہیں قرآن مجیدا درسرکار مدینہ ملی اسٹر علیہ وسلم کی عظمت و بحت شروع سے ہی گھرکرلیگی ۔ دوں ہیں قرآن مجیدا درسرکار مدینہ ملی اسٹر علیہ وسلم کی عظمت و بحت شروع سے ہی گھرکرلیگی ۔

#### غلط نامهضمون جواب تنقید سمط اللاکی " برهت آن دسم سر بربل ۳۹ ۹۶ منا

| ميجع              | سطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                                                                                                         |
| تهوى بلث المريح   | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غربتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بمسيطر                                  | ļ                                                                                                                                                                     | וזיא                                                                                                                                                                                                                        |
| ميں نے خود لالي   | ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بهاسا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                       | pro                                                                                                                                                                                                                         |
| واما ايراق العوسج | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | چثم بر دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اً فذ                                   | ۳                                                                                                                                                                     | ۴۲۹                                                                                                                                                                                                                         |
| القوم قداكتسوا    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ودائرة المعادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا اليق بنايا گيا                        | 14                                                                                                                                                                    | "                                                                                                                                                                                                                           |
| ابيات كى كتابتيں  | ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كايشهيثيى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                       | ، موہم                                                                                                                                                                                                                      |
| عرب عرباء         | ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | واسوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سے کون زیادہ ہے؟                        | 1 100                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ایناکر کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مغلطاي                                  | 114                                                                                                                                                                   | المحام                                                                                                                                                                                                                      |
| مارکتب پر         | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نفنح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يصاب المرءمن                            | 1.                                                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                                                                          |
| بن غامل           | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کہ دوعاءکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کاموا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مقرى                                    | ٥                                                                                                                                                                     | 24                                                                                                                                                                                                                          |
| اب آپ اپنے        | ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
| نمأ هوالا         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مااستعجم                                | ^                                                                                                                                                                     | m,                                                                                                                                                                                                                          |
| شكلكس             | JA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جدكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                           |
| كيالمحفن          | 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | علماءمصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فیح محصد ہے                             | ۲                                                                                                                                                                     | ra                                                                                                                                                                                                                          |
| نفىلىپكەنلا       | rI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | العلىالعادل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 1                                                                                                                                                                     | ۳٩                                                                                                                                                                                                                          |
| لدنورا            | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۽ تير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عا مُرنتين ہوتی کھ                      | ۲                                                                                                                                                                     | 179                                                                                                                                                                                                                         |
| الويم             | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | داستگثری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l .                                     | 1                                                                                                                                                                     | "                                                                                                                                                                                                                           |
| تقتعت (بالمين)    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مقدمہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | گرنداادهر                               | ۳                                                                                                                                                                     | 181                                                                                                                                                                                                                         |
| بتائبن            | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ندعالوعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ipr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سامها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ماشا و كلّا                             | ۳                                                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                                                                                                         |
| بنار وبتالين      | r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كبوں ل گئى ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | منكفِش                                  | ٣                                                                                                                                                                     | ۱۳۳۰                                                                                                                                                                                                                        |
| ė                 | j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | گریضوع کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فيدعن الكسب                             | ه                                                                                                                                                                     | "                                                                                                                                                                                                                           |
| سال .             | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | p.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كرديتي - يوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بنته                                    | ۷                                                                                                                                                                     | "                                                                                                                                                                                                                           |
| كاآفر             | ır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سرسارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اذيركافي                                | ^                                                                                                                                                                     | "                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | آب کویہ  تاوی بلٹ الربیح  داماً ایراق العوسیم  ابیات کی کتابتیں  عرب عربی  عرب عربی  دارکمتب پر  اب آپ اپنے  نما حوالا  نما حوالا | به آب کوید الم ایم خود لآلی الم خود لآلی الم خود لآلی الم ایم الم خود لآلی الم ایم خود لآلی الم ایم خود لآلی الم خوب عواد الم ایم خوب عواد الم ایم خوب عواد الم ایم خوب خوب الم ایم خوب خوب الم ایم خوب خوب الم ایم خوب خوب الم الم خوب خوب خوب الم الم خوب خوب الم الم خوب خوب الم الم خوب خوب الم الم خوب خوب خوب الم الم خوب خوب خوب الم الم خوب خوب خوب الم الم خوب خوب خوب الم الم الم خوب خوب الم الم الم خوب خوب الم | المرا المرادة | جوتوانی ۱۰ ۱۳۲۰ الوی با الریخ بر توانی با الریخ بر دور ۱۲۹ ۱۰ الوی با الریخ بر دور ۱۲۹ ۱۰ الوی با الریخ بر دور ۱۲۹ ۱۰ الوی با الریخ بر دور ۱۲۹ ۱۳ ابیات کی کتابتیں ابیات کی کتابتیں ۱۳ ابیات کی کتابتیں کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب | المنافر المن | الله الله الله الله الله الله الله الله | اورای لیےآپ کے ۱۳۲ ۱۳۱ بوتوانی ۱۳۲ ۱۳۱ آپ کویہ اورای لیےآپ کے اس بیطو ۱۳۰ ۱۳۱ بوتوانی ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ بیم ایک فرد اللی ایک الله ایک کا الله الله الله الله الله الله الله | ا اورای لیے آپ ک ۱۳۲۱ ۱۳۱ بو توانی ۱۳۲۱ ۱۳۱ آپ کی بی اورای لیے آپ کی استیطر ۱۳ بر خوتین ۱۳۹۱ ۱۳ بوی بات المراج ۱۳ بی می فود آتی استیطر ۱۳ بی بی بر ۱۳۹۱ ۱۳ بی بی بر ۱۳۹۱ ۱۳ بی بی بر ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ ۱۳۹ |

### اغراض مقاصد نذوه الفين دبلي

(۱) وقت کی جدید مزورتوں کے پیٹر نظر ترآن و شقت کی محل تشریح تضیر مروجه زبان علی انتصوص کی معد آگریں زبان میں کرنا۔

ر ، مغربی حکومتوں کے تسلط و استیلا ، او رعلوم ما و تیر کی بے پناہ انتاعت ترویج کے ماعث ندہ اور ندیب اور ندیب کی تیتی تعلیمات سے جو بُعد موتاجا تار ہائ بزریوتصنیف و تالیف اس کے مقابلہ کی موثر تدبیریں اختیا رکز ہا۔

۳۶ فقدا سلامی جوکتاب استروست رسول اشد کی تکمل ترمین قانونی تشرت میموجوده حوادث وواقعات کی روشنی میں اس کی ترتمیب و تدوین -

دم ) مَدیم و حدید تاریخ ، سیرو تراجم ، اسلامی تاریخ اور دیگر اسلامی علوم وفنون کی خدمت ایک ملبدا و ر محضوم سیار کے انخت انجام دینا ۔

ره بمستشرتین پورپ دیسر وجودک کے پرنے ہیں اسلامی روایات، اسلامی اریخ، اسلامی ہمذیب تمدن یہاں کہ کرخ میں اسلامی روایات، اسلامی اریخ، اسلامی ہمذیب تمدن یہاں کک کہ خود مغیر اسلام سلم کی ذات اقدس پرج ناروا ملک سخت بیرحانا ورظا لما منصلے کرتے رہتی ہیں اُن کی اسلامی علی طریقیہ پرکزنا اور جوائب ا ان انتیاد کو برصانے کے بیے مخصوص صور توں ہیں اگریزی زبان انتیاد کوا۔

دا اسلامی عقالہ و سائل کو اس زبائے ہیں ہمیں کرنا کہ حامۃ الناس اُن کے مقصد منشا و کا اور ہوائیں اور کون کو مسلوم ہوجائے کو اسلامی جائے اور سائل کی جو تنہیں پڑھی ہوئی ہیں اُنہوں نے اسلامی جائے اور سائل کو کو کم طمی اور اسلامی جائے اور سائل کو کو کم طمع اور اسلامی جائے اور سائل کو کا دیا ہے۔

د) عام مدہبی اوراخلاتی تعلیات کو جدید قالب بی مین کرنا بخصوصیت کو چورٹے رسالے مکھ کرسلمان بی اور بچوں کی داخی ترمیت ایسے طریعتے پر کرنا کہ وہ بڑے ہو کرمقان جدیدا ور تمذیب و کے مملک ترات محفوظ کی

# مخضر قواعًدُندُوهُ المنفين بلي

دا، ندوة الصنفين كادائر، على عام على حلو كوثا الب-

دم، 1: ندوة المسنفین ہنڈ سنان کے اُنتصبیفی و تالیغی او تعلیمی اداروں می خاص طور پرانسترک علی کر میجاج وقت کے جدید تقاصنوں کو سامنے رکھ کر المت کی مفید خدشیں انجام دے رہے ہیں اور جن کی کوسٹسٹو کا مرکز دین حق کی بنیادی تعلیمات کی اشاعت ہے۔

ب: - ایسے اداروں ،جاعتوں اورا فراد کی قابل قدر کتا ہوں کی اشاعت میں مرد کرنا بھی 'ڈوہلفنین

گی ذر داریوں میں داخل ہے۔ همسندین (۳) جو حصزات کم از کم بھیس روپے سال مرحمت فرمائینگے وہ ندوۃ کمھنین کے وائرہ محنین میں شامل مونگے اُن کی عبانب کو بہ خدمت معا وضعے کے نقطۂ نظر سے نہیں ہوگی، ملکرعطیتہ خالص ہوگا۔ اوا رک کی طرف سے الیوعلم نواز اصحاب کی خدمت میں سال کی کام مطبوعات جن کی تقداد اوسطاً چار ہوگی اور رسالہ ٹر ہاں ' بطور نذر بیٹ کیا جائیگا۔

معاوناین (س) جعفرات ہارہ آئو ہے سال پیگی غایت فرائینگ اُن کا شار ندوہ اُسٹین کے دارہ اُ معاونین میں ہوگا، اُن کی ضرمت میں بھی سال کی تام تصنیفیں اورا دارے کارسالہ ' مُر ہان ''رحس کا سالا نہ چندہ یا بی رویسے ہے) بلاقیمت مین کیاجا ئیگا۔

ب کی عامی ہے۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، کا نہ اداکرنے دالے اصحاب ندوۃ الصنفین کے صلقہ احبا میں داخل مؤگور ان حضرات کوا دارے کارسالہ ہلاقیمت دیا جائیگا اور ان کی طلب پرادارے کی تام تصنبغیر نصف فتمیت یرمپشیس کی جائینگی ۔

(۷) معاونین اوراحبا سکے لیے بیسولت بھی رکھی گئی ہے کہ اگرکسی وج سے بھشت مارہ روپے یا چھے روپیے اداکر نامکن نہ ہو تومعاونین بر رقم تین تین روپے کی جارتسطوں میں ہرسہ اہی کے شروع ہی بیرعنا میت فرائیں۔ اورامتِ ابْنِین تین روپے کی دوتسطوں ہی مہرششنا ہی کی ابتدادیں۔

> چندهٔ سالانهٔ رسّالهُ بهان پایخ روپیے نی رم الانے

خط و کتابت کا پہت ہے منبجررسالۂ بُڑان قرمل بغ نئی دہلی

جيد برتى پرين بلى بي طيع كواكومولوى محدادييصاحب پنترويل شرف و فروسال بران قرول باغ دبل سے شائع كيا

# ندوة المنفرض دعلى كاما بوار اله

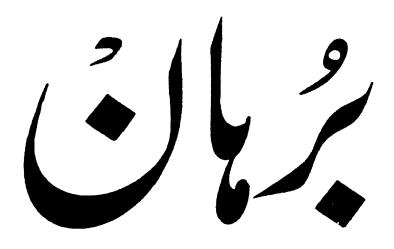

مرگرنتہ ہے سعندا حمد است رآبادی ایم کے فارمہ ل دیوبند

بدوة الصنفين كي معققا مذكتاب الن فالاست لامر اسلام مثلامي كرخفيف البيت مولانا معداح راتم لت اكبرآبادي كتابيكي س حقيدين غلائ كي حقيت م س كها تمضاه ي الطلائي و نعنبها تي مهيلوز س يرتجيث كرنے كه بعد بتابا كليا ي كىفلامى (انسا نوار ،كى خريد وفروخست)كى ابتداك ، يويدئى - اسلام سيرسوكن كى نؤيون بير بيرواع پايا جامًا نقا اوراس اً کی چورتیں کراکھنیں ، اسلام نے اس میر یے کہا کہا اصلاحیں کیں اوران اصلاحوں کے بلے کہا طریقہ اختیار کہا نیزمشہ کا مصنفین پورپ کے بیانات اور پورپ کی ہاکت خیزاحتماعی غلامی پیمبوط تبصرہ کیا گیا ہے۔ یورپے کے ارباب تالیف رہبیغ نے اسٹائ تعلیمات کو برنام کرنے کے بلے جن تولوں سو کام لیا ہو اُن تمام حربو بِنٌ سِليو ديُّ کا سُنه بهست ہي سُونرڻا برنه ٻوا ہي، پور بِ امریکيہ کے علمی اوتبليغی صلقون ہيں اس کالمحصوص طور پرجرها ، ا درجد برترتی یا نته مالک بین اس سُلاسی غلطافهی کی وجسی اسلامی تبلیغ کے لیے بڑی رکاوٹ بورہی ہے، بلکر مغربی قتر غلبہ کے باعث مزدمتان کا جد برملیم بافتہ وابقہ ہی اس برا تریز برہے۔ انشا وجد بدکے قالب ہیں اگراکیاس اِ بسیل سلامی نقطانظرے انحت ایک محققاندویکا الحث د تھا چاہتے ہیں تواس کتاب کو ضرور دیکھیے مجلد سے بغر محلد جم ر مسيح افع هم زماليف مولانا محيط بيباحم مبتم دالالعلوم دبوبند فيق فزازى) الوسطى فوام دولف في سركناب من مغربي متذيب تدن كي ظاهرًا لبوب سُرَيّا يس اسلام ك اخلاقي اورروها ني زغام كوا كي خاص متصوفا خاله الدازم بيش كيا براويِّ لميات المرامي كي جامعيت بريجيّ اً رینے ہوئے دلائل و وافعات کی روٹنی <sub>کی</sub>ں <sup>اُٹا ہ</sup>ے کہا ہے کہ موجو دہ عبسانی قوموں کی ترقی اِفتہ زمبنیت کی ا دی جدت طراز آ اسلام تعلیات یکی تدریخی آشار کا نیجیری ادر جبیب قدرتی طور براسلام کے دوردیات ہی میں نایاں ہونا چا جیدے تھا ی کے سائڈ بیونودہ تدن کے انجام ریمی َ حبث کی گئی ہواور مید کہ آج کی ترتی یافٹیم بھی قومیں آئند کہ نقطیر پڑھمرنے والی میں ۔ ان مباحث کے علاوہ ہدت کے سیختام جنمنی مباحث آگئے ہیں جن کا ندارہ کداب کے مطالعہ کے بعد ہی ہوسکتاہے ىن بنه، طباعت، كالى ، بهترين مغيده كينه كاغذ صفحات تقريبًا, ه ٢٠٥ بقرت غير محلو<sup>ي</sup> سنهرى **جل**د كير ينجرندوة المصنفين قرول باغ ينئي دملي

برمان

شماره ۲

جلردوم

## ربيع الثاني مصابقه طابق جولائي وسواع

فهرست مضامين

| ۲۰۱  | سعيداحداكبرآبادي                               | ۱- نظرات                            |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4.9  | " "                                            | ٦- فنم قرآن                         |
| אוא  | ابوالقاسم مولاناحفظ الرحمن سيوبل وى            | ۳- اسلام کااقتصادی نظام             |
| 744  | ميدا بوالنظر يضوى امرونهي                      | م - عذاب اللي اورقا نون <i>فطرت</i> |
| מאא  | قاصنى زين العابرين تتجادم يرمطي فأنل يونبد     | ۵- عام اولىي                        |
| ror  | مولانا فحمرا عزازعلى أسنا ذادب اللعلوم دبوبنيد | ۲- توتومين ب                        |
| 496  | "U"                                            | ، - تلخیم فرزممه (فرعون موسی)       |
| מציק | مبرافق كاظمى يسعبدا كبرآ بادى                  | ٨ - بطالعُناه بي                    |
| prer | *U*                                            | 9 ـ شنو <i>ن علم</i> ببه            |
| מנץ  | «س»                                            | ١٠ - تنفيّدوتبصره                   |

#### بِسلتُهُ عِلَيْكُمْ مِن الحِيْمِ

# نظرك

علماءِكرام سےخطاب \_\_\_\_\_(۱۲)

۔ انوں میں اس ذہنی توازن اور د ماغی ترمیت کے نقدان کا ہی تیجہ ہے کہ<sup>ا</sup>ن کی توت شور دتمیزجس کے اعتدال و تهذیب سے مفنائل اخلات و ملکات پیدا ہوتے ہیں بکسہ مطل وا زکار رفتہ م کررہ گئی ہے کیس اس توت پرجبالت ولاعلی کے ایسے اربک پردے یڑے ہوئے ہیں کہ اُن کوا حساس صبحع وشعور حق کی ایک شعاع بھی نظر ہنیں اسکتی۔ اور کہسیل س یقلیم جدید دهتذیب فرنگ کی ایسی زگین عینک لگی مونیٔ ہے کہچنریں اوقیقتیں ان کو لینے املی حذو خال بین نظر نبیساً تیں ۔ ملکہ مصنوعی وغیر نظری الوان کے بیردوں میں لیٹ کرد کھا اُئی دہتی ہیں . ده *سراب کو*آب ،میتل کوسونا اورخرهسرو ل کوآیدارمو تی سم<u>صنے ملکے ہ</u>ں یمیاح کو داحب اور داجب ومباح قرار دسیتے ہیں،اُن میں لینے د**وستو**ں اور دشمنوں کی تمیز باقی نہیں رہی ہے۔وہ کی*ر کلحر* بکارتے ہم لیکن نہیں عباننے کہ وہ اسلامی کلیج ہے کیباراورکون لوگ اُس کے صحیح علمبردار ہیں. با ہوسکتے ہیں مسحد کی اگرا کیا۔ اینٹ گرجائے واگرجہ بریمی ہما راحسن طن ہی ہے) توزمین آسمان کے قلابے ملاکرد نبامیں شور قیامت بر پاکردیں بیکن ایک ظالم وجا برہاتھ د نبائے اسلام کے ی گوشہیں ہزارہاں فرزنداں توحید کوانتہا کی سفاکی وبے رحی کے ساتھ سپرد تینج کردے، اُن کے

کھروں کو اُ جا را دے ، بجوں کوئتیم ، اورعور نوں کو بیوہ کر دے ۔ اُس کے خلا مٹ اُن کے دل میں ىفرت وحقارت كاكو بيُ جذبه بيدانهنبن موتا -اوراگركيمي كو بيُ كسك اُنهطي بھي تو د وڇارنجا ويزيا<sup>س</sup> رکے دل کی بھٹراس بکال لی۔ اُن کواب نیا زبوں کی اتنی فکر ہنیں ہے جتنی عباد تھا ہوں،مزار د ورمقبروں کی ٹبیٹ اب اوراُن کی تزئین آرائش کی ہے مِسجد کی تمبیرخصوصاً مسجد کے فرمن کے لیرحیٰڈ مانگیے کبے دریغ دید نیکے اگرمہ صرورت کے وقت یہ بجائے خو دہت بڑا کارٹوا ب کملیکن بہاس ال یہ ہی کبا وحبہےوہ ضروریا تِ وقت کے مطابق دیگر مصاربِ خیرکو دھیان ہیں ہنیں لانے، دل و د ماغ کی بیداری کے ساتھ مصار ت صحیحہ کی بیجان اُن میں کیوں پیدا نئیں ہوتی۔ اگراُن سے یکها جائے کہ دس غزیب سلمان بحوں اور بچیوں کو اپنی تربیت ہیں لے کراعلی تعلیم دلائیے تووہ اس کے لیے کھی رصنا مند نہ ہونگے "گندم نماجو فروسن " شبحہ گر داں انسا نوں کے لیے فرسش راہ بن جانینے لیکن اگرا بک مجا براسلام فرط تشنگی وگرسنگی سے عالم بےکسی وکس مپرسی ہیں دم توطر الم ہو تواُس کی امراد کے لیے اُن کے ہاتھوں کو حرکت نہیں ہو گی مسجد کے سامنے اگریا جا بجا دیا گیا ہو توخود کٹ مرکز ملاک ہوجا ٹینگے یسجد کے سامنے با صرکا سوال ہمسا بہ قوم کی تنگ نگا ہی ،تعصب اورجارعا مة طرزعمل کی وجہسے اگرچیسلما نوں کے لیے ایک اہم سوال بن گیا ہے ہلین استخت بجٹ صل حتیقت سے ۔ ملک کی آزادی کے لیے اُن کو دعوت شمولیت دیجائے تو بجز "اِنا کھھنا قاعن سے اُن کے پاس کوئی جواب منہوگا۔قوت تمینرکے اس بطلان کا ہی تمرہ۔ کہ اُن کے مزاج قومی میں فتورآ گیا ہے شجاعت کی جگہ تہوریا جبن، سخاوت کے عوض مخبل یا اسراف و تبذیر، عفت کے بدلے شرہ یا جمو دوخمو د مپیدا ہوگیا ہی ہرقوم این کیرکٹرسے بیجانی جاتی ہے زمانہ ا سلف کے سلمانوں کے قومی کیرکٹر کی خصوصیات ان سحابک بکے کیے کے خصت ہورہ میں الَّہ قلیل خم

جرطرح دیواراُس و تت کا سخبوط ننس ہو تی حب مک اُس کے اجزا دیسی جونے ہم طی گا ہے اور " نیٹوں میں ایک خاص تنا سب و تواز ن پیدا نہیں ہوجاتا ۔ اس طرح کوئی قوم ُ اس قت تک ُ بنیان مرصوص کی ما نندیا ئیدار د قوی ہنیں ہوکتی حب بک اُس کے قومی اخلاق وکر دار میں ہم آمنگی اور سبت اعتدالی ہنیں یا ئی حائیگی۔ اُس فت ہی اُس میں حوادث کا مقابلہ کرنے، دوسرو سے جنگ کرنے اور لینے عقوت کو بجبرمنو البینے کی صلاحیت و قوت بیدا ہو تی ہے۔ اگریہنیں تو وہ ڈ<del>ک</del> ے چند منتشر ذروں کی طرح ہے جو با د تیزو تندکے ایک حبو نکے کی تنفاومت کی تھی تا بہنیر لاسکتی لیاوہ خدائے قمار وجبار<sup>ح</sup>ب نے بدر *جنین کے معرکو*ں ہیں فرشتوں کے لشکرسے لینے نبی امتی صلعم ادراُس کے چندسانھیوں کی برد کی، مکہ کی دہسالہ زندگی میں ایسانہیں کرسکتا تھا؟ اور کیا اس طرح وہ لینے جبیب ماک کومکر میں رکھتے ہو ہے ہی توت وصولت عطانہیں فرماسکتا تھا؟ کبوں نہیں دہ براوراس کے مواسب کھ کرسک تھا ہلین اُس نے ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ اس کواس امرکی تعلیم دبنی منظور تھی کہ جنگ کرنے سے قبل صروری ہے کہ سیا ہمیوں کو جنگ کے قواعد سے آگاہ کردیا جائے، ان میں مقصیہ جنگ کے ساتھ قلبی ہمدردی کا جذبۂ راسخ پیداکر دیا جائے اوراًن کی زہنی و دماغی تربت کرکے اُنہیں ایک محلص، برجین اورسرفزوین جاعت بنا دیا جائے۔کیا دنیا کی کتی اینج میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا دکھا یا حاسکتاہے کیا فراد میں جاعتی حماسر نه بواوراً نهوں نے جنگ میں شرکب ہوکرمیدا ن جیت لیا ہو۔

آج کل کو نتبلیم یا فتہ ہے جس نے انقلاب فرانس کا نام ہنیں رُناہے لیکن معلوم ہر کہ یا نقلاب یوں اچانک ہی پیدا نہیں ہوگیا تھا۔ ملکاس ہیں دخل تھا اُرم صنفیر کلی ، شاعر پ کا ، اورا نقلا بی رہنہا وُں کا جنہوں نے اپنی تقریر وں سے پہلے ملک میں بیداری بیدا کی اور اُن ی زہنیتوں کواستوا رکرے انقلاب کے بیے انہیں آمادہ کردیا۔

ہاں نسیاتِ اجتاع کے مین نظر میمکن ہے کہ جیدا فراد مقامی طور پرایک مقصد کے لیے جمع ہوجائیں،اورکامیا بی حاصل کرلس کین یا د رکھیے جہاں موجودہ ہندشتان کیسی حالت ہوجہاں ایک قوم کا مقا بلہ دوسری ایک قوم کے ساتھ نہیں ملکہ دومختلف المذمہب جماعتوں کو ل کا یک نہیری قەمسے جنگ كرنا ہو، و ماركسى ايك جاعت كولىپنے حاعثى مقاصد كے اعتبارسے أس<sup>ن</sup> تت مك محمل كامبا بى نهيں ہوںكتی حب تك كەأس جاعت كے افراد متنظیم اورصالح جاعتی رابطہ نہ یا یا جائے۔علی انحضوص اُس فنن جبکہ تم سا بہم سے زیادہ قوی ہو بنظم مو، اوراستوار ذہنیت کھتا ہو جُگُعظیم کے بعد برمنی کو کمزور پاکر بوری کی طاقتو رحکومتوں نے معاہدہ ورسلیز ( Versailles Covenent )کے ماتحت حب طرح بے بروبال کرکے جھوڑ دیا کس کی حقیقت با خراصحاب پر یوشیده بنیس ہے مسٹرجکس نے "جنگ عظیم کے بعد کی دنیا" ( war world)کے نام سے ہنایت محققانہ اور قابل قدرکتا بکھی ہے۔اُس میں وہ لکھتے ہم جرمنی کوانتضادی مینیت سے بالکل تباہ کردیا گیا۔ اُس کی نوآبادیا ت تقتیم کردی کمیسنیت وحوذت کے اعتبارے اُسے اِلکل بے دست ویا بنادیا گیا " دصفحہ ۲۸) اس معاہدہ کی ترتیب دینے والےانصاف کے لیے جیٹھے تھے لیکن دنیا عانتی ہے حرمنی کی کمزوری کی وجہے اُس کے ساتھ کیاالضا <sub>ت</sub>کیاگیا۔ براُسی ناانصافی کا رڈِعمل ہے جس<sup>نے آج</sup> ا بورپ سے افریقبہ تک حومت و ہراس کے شرارے بند کرر کھے ہیں اور عبوری حکومتوں یردن کا چین اور رات کی نیندحرام کردی ہے لیکن یہ دیکھیے کہ بیر دعمل کیا جرنبیوں کی اُس داغی ترمبت کا جم بیں ہے جو نازی تحرکی کے مانحت اُن کو برسوں تک ملتی رہی ہے اور حس نے اُن کی رگوں

#### میں جومنبت سکے احساس قرمی کا گرم خون دوڑار کھاہے۔

یہ باتیں اس قدر واضح ہیں کہ ہرصاحب بصیرت ان کواد نی تعمق تھون کرکے بعد باور اکرسکت کی لیکن افنوس ہے کہ علما، کرام اور دوسرے قائدین ملت ان سے عملاً بے خبری کا ثبوت دے دہیں کہیں اور سے شکوہ کیا گیجے اس قت خطاب علما دکرام سے ہے ۔ اُن کا فرض تھا اکرسلانوں ہیں صحیح مذہبی و سیاسی تفکر پیا کرنے کے لیے عوام کی قیام کا انتظام کونے ۔ ملک بیل کی سے سے دوسرے سرے تک زبرست قومی لٹریج کا ڈھیر لگا دیتے ۔ ہندوستان ہیں علما دکی سب بڑی جا عصب ہندوستان ہیں علما دکی سب بڑی جا عصب ہندوستان ہیں علما دکی سب بڑی جا عصب ہندوستان ہیں انتظام دی ہیں لیکن ہیں ہدت سی شا مذارا و رنا فا بل فراموں سیاسی فدشتیں انجام دی ہیں لیکن ہیں بتایا جائے کہ اُس نے سلمانوں میں صحیح تعمیری اسپرٹ پیدا کرنے نے لیے اب بک کہا اور ملک ہیں روم اور ملا نبر ہریاں قائم کرائیں اور مذہب و سیاست پراب تک کنا لٹریج فراہم کیا اور ملک ہیں اور مذہب و سیاست کو بہتر بنانے کے لیے لینے زیرا توسلمان میں اشاعت کی مسلمانوں کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لیے لینے زیرا توسلمان میں بایہ داروں سے کتنے کا رفائے اور ملز قائم کرائے ۔

ساری جیت میں نے نے کے چذبزرگ ہیں جن کاکام ہے ہرطب ہیں قدم رنجہ فرماکولک کی کسی ایک جاعت میں شریک ہونے پر ذور دے آنا۔ انہیں اس کا خیال تک ہنیں آتاکہ وام کے دماغ کی ترمیت کس طرح ہوتی ہے۔ اوراُن ہیں سباستی کرکس طرح پدا کیا جاسکتا ہے۔ اگر جہمیں اس سے بھی انکار نہیں کہ اُس کی ذمہ داری خود سلم پابک پر بھی ہے۔

ببرحال ان چند برجوس علماد كوهيو ذكر علماء كي جاعت پر مجيتنبت مجموعي نظر واليے نو مهاست

بایوس کن سما نظر آنگا۔ آپ د بیکھینگے کہ اُنہوں نے درس تدرنس 'وعظ و خطابت ، یا ماست او ا کوعض ایک بیشہ کی حیثیت سے اختیار کر رکھا ہے۔ انہیں نہ خود د نبا کے حوا د نت سے دلجیبی ہے، او نہوہ کسی دو سرے کو ان چیزوں کی نسبت کو کی گفتین کرنا پہند کرتے ہیں جمال بک غریب عوام کا نتلق ہے دہ با بریعنی تو اُن سے وابستہ ہیں کہ اُن سے جلسوں میں نظر برکر آتے ہیں لیکین اس اعتبار سے وہ ان سے بالک الگ تھلگ میں کہ اُن میں بے تحلفی کے ساتھ اُٹھ بیٹھ کر وہ اُن کو زندگی کے مختلف مسائل سے متعلق کچھ نہیں تباتے اور اُن کی روزانہ کی زندگی میں اُن کے بلیٹم عہرا نابت نہیں ہوئے

\_\_\_\_\_\_

یہ اُسی وقت ہوسکتا ہے جب وہ روش ضمیری کے ساتھ سلمانوں کی ضرور نوں پر خور کریں اور زندگی کے ہرشنبہ پر چھاکر تیا دت وا ما سن کا فرص انجام دیں لیکن اس کے لیے صرورت ہج کہوہ خود موجودہ زندگی کی مشکلات اور اُن کے صل سے واقنیت پیداکریں۔ اور بیاں جو کچوال ہے اُس کو بیان کوتے ہوئے بھی کلیج اُمنہ کو آتا ہے ۔

تنهمه داغ داغ شدنيبر كجاكجانهم

داستان ہدت طویل ہے کہاں تک بیان کی جائے ، ہدت اختصار کے ساتھ ذیل میں ا نمبرواراُن چندچیزوں کا ذکر کیا عا آ ہے جوعلما رکو کرنی چاہئیں ۔

دا، مدارس ع بیہ کے نصاب کی اصلاح کرکے جدبہعلوم وفنوں کواس میں داخل کرنا۔ رہ بعلیم کے لیے ابیسے اساتذہ کا انتخاب کرنا جوعلوم وفنون میں مہارت کے ساتھ طلبار کی دماغی ترمیت کرکے اُن میں صنبوط کیرکٹر بھی پیدا کرسکیں۔

رس، عوام كى تىلىم كابندوبست كرنا، بالخصوص دبها تون بين جابجا مفيدنصا نِعليم ك

مدارس ومكاتب جاري كرنا ـ

(۴) ملک میں مذہبی وسیاسی لٹر بحیر بیٹ از بیش ہیا کرنا اور کٹرت سواس کو شائع کرنا۔ (۵) سلما نور میں فوجی امپر طاور صحت و توانائی جسانی پیدا کرنے کے لیے قریہ بھر بیٹھر بشہرورزش کا بیس قائم کرانا کدانسان کا بہم تندرست ہوتا ہج نواس کے خیالات بر بھی علو پیدا ہوتا ہج۔ ر4) سلمانوں کا ایک بیت المال قائم کرکے عزیب وتفلوک الحال سلانوں کے لیے دزلئے معاسق ہیا کرنا۔

دے) مدارس عوبیہ کے علاوہ کا نجوں اور پونیورسٹیوں پر قبضہ جاکرد ہاں کے طلبار میں بیج اسلامتخ بل اور مُت قومی پیداکرانا

رم، نضول اور لا بعنی رسوم بندکر انے کے لیے محلہ مجلہ ایک میٹی بنا اکہ وہ اہل محلہ کی نگرانی کرے ، اوراُن کونضول ولغو باتوں سے بچائے .

رہی مسجدوں میں لیسے اماموں کا تقررکرا نا جوعا کم باعمل اور جد بدصرور توںسے باخبر ہوں اور وہ ہفتہ میں کم از کم ایک مرتبہ نو بہ نومسائل پڑسلمانوں کے سامنے وعظ کہتہ کمیں۔

(۱۰) ملک بیں ایسا اسلامی پرلیں مہیا کرنا جو سلمانوں کی تیجے نما ئندگی اوراُن ہیں دل ور ماغ کی تیجے بیداری پیداکرے۔ بہ پرلیں اُر دواورا نگریزی دو نون ہیں ہونا چیا ہیے ۔

تلك عشرة كاملة "بنطا ہر بہ بہت مشكل كا م بن اوران سب كے ليے ہوئے سموا به كی ضروراً اللہ علی منظام کے سب بھر ہو ہے لیکن اگر علما دکرا م صوبا ورمرکز کے اعبلاسوں کے لیے ہزاروں روبیہ فراہم کرسکتے ہیں توکیا ان اہم كاموں میں اُن كی امدا دوا عائت كرنے والے چند تمتمول حضرات پیدا نہیں مونگے ؟ را كاركزال

ہم ہا ہوں یں ہی مدروں ت رہے رہ اردوں کامئلہ! تواگر قتیم کا دکے اصول بڑل کیا جائے اورا کیے محصوص قومی پروگرام کو سامنے رکھ کر نوجوانوں آگا۔ انتہا ہے۔ ایس کی دلات کی رہت نے رہے دیسے بیٹر شد سریک نے کہ مدر میں کرنے کے ا

ا کتیلیم و تربیاس کے مطابق کیجا سے توچند برسول میں ہی ہر شعبہ بین کام کرنے کی صلاحیت رکھنے وہے

را موجائيك فهل ا



کیا قرآن مجد بغیرُسنت منه وستان بین اب البیے حضرات کی قداد روز بروز بڑھ رہی ہے جو مطالب قرآنی کے سبھ میں آسکتاہ ؟ کے سبھ میں آسکت ہے اصادیث کے علم کو شرط قرار نہیں دیتے ۔ اُن کی رائے میں احاد ثاقا بل اعتبار واستنا دہیں اور اس بنا براُن بی میں مسلاح بنت ہی نہیں کر تشریع احکام یا تفسیر قرآن ہیں اُن سے مددلیج اسکے ۔ اس وجہ سے صرورت ہے کراس خاص سکلہ پرکسی قدرون احت کے ساتھ کلام کیا جا ہے ۔

تنت سے احتجاج کا انکار ہانے دور نامسود کی ہی ضوصیت ہنیں، بکھاس وقبل کھی کچھ لوگ سے جو سُنت کو قابل احتجاج سلیم ہنیں کرتے تھے۔ جانج عالمہ جلال الدبن سیوطی نے نویں صدی ہجری کے آخریں مقاح المجند فی الاحتجاج بالسند کے نام سے ایک رسالہ اسی طرح کے ایک سنگر صدی ہجری کے آخریں مقاح المجند فی الاحتجاج بالسند کے نام سے ایک رسالہ اسی طرح کے ایک سنگر صدیث کے دمیں تصنیف فرایا بھا جو صرح سائع ہوجیکا ہے۔ لیکن زبانہ کے اوصا و اطوار کے اختلاف کی وجہ سے ہمانے عہد میں اور اُس عہد میں فرق بہ ہے کہ زبائد گزشتہ میں چونکہ ایمان کا مل اورعقا لدی تھا اور تمسک بالشر بعیت کا جذبہ تھکم تھا، اس لیے مسکر صدیث پر گوشئہ عافیت تنگ ہوجاتا تھا۔ اُس کی صدا صدا ہجوا ہو کر گھنا می وعدم قبول کی فضا وُں ہیں گم ہوجاتی تھی ادرعام سنگ ہوجاتا تھا۔ اُس کی صدا صدا ہجوا ہو کر گھنا می وعدم قبول کی فضا وُں ہیں گم ہوجاتی تھی ادرعام مسلما نون ہیں اُس کو نفرت وحقارت کی نظر سے دیجیا جاتا تھا لیکن آج ہما ہے زبانہ ہم الات میں ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کر ڈیٹ کی چوٹ احاد سیٹ نبوی کا انکار کرتا ہے، اُن کی تشریعی اُسکی کے پیشی ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کر ڈیٹ کی چوٹ احاد سیٹ نبوی کا انکار کرتا ہے، اُن کی تشریعی اُسکی کے تو شا احاد سیٹ نبوی کا انکار کرتا ہے، اُن کی تشریعی اُسکی کو کھی اُسکی صدی کی جیٹ کی جیٹ کے اور میٹ نبوی کا انکار کرتا ہے، اُن کی تشریعی اُسکی کے کہا ہو کہ کو کھی کے کہ کو جیٹ احاد سیٹ نبوی کا انکار کرتا ہے، اُن کی تشریعی کی کے کہا کہا کہا کہار کرتا ہے، اُن کی تشریعی کو کھی کھی کھی کھی کھی کو کھی کے کہا کہا کہار کرتا ہے، اُن کی تشریع کی کو جیٹ اور دست نبوی کا انکار کرتا ہے، اُن کی تشریعی کیا کہا کہار کرتا ہے۔

ينتيت كوسيم منيس كرمًا - اور صرف اتنابي نهيب ملكه معاذ التُدكُتبِ حديث كو "جبوط كيمواج دریا" کتاہے، اُن کا استہزارا ورمسخرکرتاہے، سگرطے بیف ہوامیں اُڑلتے اور لینے **ہونٹوں** کو ا کیب اعو حاجی نبیش دیتے ہوئے اُن پر بھیتیاں کستاہے۔اس کے باوجو داُس کولوگ عزن<sup>و</sup>احرام کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔اُس کے مصنا مین کورسالوں میں مگیددی جا تی ہے ، اوراُس کو محد دملت'' "محیی نثر بعیت" کهه کریچا را حاباب - " و لئے گر درسپ امروز بو د فردائے" دین میں مراہنت ا ورشر بعیت کی پا بند یوں ہیں تساہل برشنے وال طبیعتین *اُس کی آ واز پرلیب کہتی ہیں۔اوراس طرح وہ چند گرفت* وماغ نوجوالز ل كاابك صلقه تياركرلتيا ہے۔ زآن میں تبایع ان حصرات سے خودان کے عفیدہ کے مطابق مہلی بات بیر دریا فت کرن<del>ی جائی</del>ے رسول کاسکم اکر قرآن مجید کو تو آپ قابل ستناد اور اُس کے احکام کو داحیب الا تباع اِنتے ہی ہیں۔ اب یارشاد ہوکراس بابسی قرآن کے ایک ایک لفظ ایک ایک آیت سب برابرہی یا ان ہیں کو ٹی فرت ہے ۔نیز یہ کہ قرآن مجید میں جوا وامر واحکام ارشا د فرائے گئے ہیں اُن میں کپ نفِن احکام السیے بھی ہیں جن کا مصداق خارج میں موجود ہنیں؟ اگریہ فرہا با جائے کہ قرآن کی تمام آیا ن کاخا رج میں مصدا ن موجو دہے۔ اوروہ سب ہانے لیے صروری الا تباع ہیں، تو پیم أن آیات کی نسبت کباکها جائیگاجن ہیں صامت طورسے رسول انٹر صلی انٹر علیہ کے نفتن قدم پر چلنے اورآپ کے افوال وافعال یومل کرنے کا امر فرمایا گیاہے۔ مثلاً آباتِ ذیل را، فا منوا بالله و برسوله باین لار النراوراس کے رسول پر موسن صرف وہی لوگ ہیں جو التاراور اُس کے ٢) انهاً المؤمنون الذبي أمنوا بالله ومهوله ر مول يوا بيان لاك مبس-

1.

اب موال یہ ہے کر ایمان ہا <del>آرس</del>ل کے معنیٰ کیا صرف یہ ہیں کہ ا<del>عفرت صلی امتر عا</del>

دنبوت کا اقرار کرلیا جائے ۔ اورآپ کے اقوال وافعال سے کوئی سرو کار نہ رکھا جائے ۔ اگرابیان بالرسول کے معنیٰ صرف بھی ہیں تواہمان باسٹہ کے معنی بھی بھی ہوئنے جاہئیں کہ اسٹر کی وحد س<sup>اور</sup> اُس کی ربوبیت کا قرار کرابیا جائے اوراُس کے اوا مرونواہی کی پروانہ کی جائے۔ ظاہرہے کم ج*سٹخص کواسلام کے ساتھ دور کا بھی لگا وُہے وہ ای*بان بانٹدد بالرسول *کے ثیعنیٰ ہرگزمرا دہن*یں المسكتا، بكر مقصد برب كه وه التركو واحدور مطلق اور سول الترصلي التدعليه ولم كونبي برحق یقین کرکے دونوں کے ا دامرونواہی پڑمل ہرا ہونے کاعہدو پیان کر تاہیں۔ ورنہ اگرامیان <sup>ہا</sup>رسول سے صرف آپ کی رسالت کا قرار کرنامفضود ہوتا تو پھرآپ ہیں اور دوسرے انبیار میں فرق کیا ہے؟ اُن کی نبوت کا اقرار کرنا بھی تو آخر جزر ایمان ہی توہے بسر جس طرح ایمان بانٹر کے منی عمل بالقرآن كاعهد كرناسي مشيك سيطرح ايمان بالرسول كيمعني سنت رميول التنه يرعمل كرينے كاعهد ہوگا۔اباگرشنت قابل احتجاج واستنا دہی نہیں ہے تو پھرایمان بالرمول کی حتیقت کس طرح متحقق ہوگی مِکن ہے بہ کہا جائے کہ قرآن مجید رعمل کرنا ہی امٹدا وراٹس کے رسول پرا بیان لآجہ تومعلوم نهیں اُس آیت کاکیا جواب دیا جائیگاجس ہیں اسٹر تعالیٰ نے مومنوں پراحمان حبائے موے صاف طور پر فروا دیاہے کہ رسول امتاریمائے پاس کتاب دقرآن مجید، اور حکمت لے کر آئے

الله في مومون يرطرا احمان كياكم أس في خود الني ساك رسول بيداكيا وأن يتلواعليهم أينت ويزكيهم ويعملهم يراشركي آيات كي تلاوت كرتاب أن كا تزكيه كرتاب -أن كوكتاب اور عكمت كتعليم ديتاې داگرمه ده پېړه که کارې پې تو .

لَقَكُنُ مَنَّ اللَّهُ على المومنين اذ بعشفيهم يهولامن انفسهم الكتاب والحكمة وان كأنوامن قبل لفى ضلال مُّبَين

یکمن گیا بعینه کتاب ہے ؟ اورکی اصلمت کاعطف کتاب بوطف بیان ہی ہے؟ ارباب بلاعنت جانتے ہیں کہ بہاں موقع عطف بیان کا ہے ہی ہنیں ، کیونکہ بہال احسان جا یاجار ہا ہو اوررسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم کے متعدد اوصا ف کو بیان کرنامقصو دہے ۔ اگر کتاب اور حکمت کو ایک ہی چیز مراد کی جائے ہام شاخی ایک ہی ہوجاتی ہے ۔ چنانچ ہام شاخی ایک ہی ہوجاتی ہے ۔ چنانچ ہام شاخی فرما ہے ہیں "میں نے اُن بزرگ سے جوا ہل علم ہیں چھکوسب سے زیادہ مجوب ہیں و شنا ہے کہ اس فرما ہے ہیں مراد شری ہیں ہوجاتی ہے ۔ جنانچ ہام شاخی است مراد خبر کتاب انٹر کوئی دو سری چیز ہے اور از دوئے بلاغت حکمت سے کتاب انٹر کوئی دو سری چیز ہے اور از دوئے بلاغت حکمت سے کتاب انٹر کوئی دو سری چیز ہے اور کر کیا وہ اقوال وافعال نبوی کے مراد ہوی کی دو سری چیز ہے اور کہا ہے ؟ اور کیا وہ اقوال وافعال نبوی کے سواکوئی دو سری چیز ہوگئی ہے ؟

قرآن مجید میں ابک مقام پرارشا دموتاہے:۔

یکاً بھا المن سن اصنوا اطبعوا اللہ اللہ اللہ المام اطاعت کرواللہ کی اور واطبعوا اللہ الامر اطاعت کرواس کے رسول کی اور اللہ منکھ فان تنا ذعتم فی شئ فرد و اولی الامرکی ۔ اور اگر کسی بات بین جھرات بھٹو الی اللہ اللہ والرسول نے در ل کی طرف اولی اللہ اللہ والرسول کی طرف اولی اللہ اللہ والرسول

اس آیت بیس یہ بات قابل غورہ کہ اشداور اُس کے رسول کے بلیے الگ الگ صیغہ ' 'اطبعوا "لابا گباہے ، کبین' اولی الامر' کے لیے الگ کو کی صیغہ نہیں لایا گبا۔ بلکہ اُس کو صرف نہ سو پرمعطوف کر دیا گباہے ۔ اس میں کبا خاص کمتہ ہے؟ ہوسکتا تھا کہ صرف ایک اطبعوا "بصیغہ امرادیا جاتا اور رسول اور آولی الا مردونوں کو آسٹہ پرمعطوف کر دیا جاتا۔ اسی طرح یہ بھی مکن تھا کہ تمنوں کے لیے الگ الگ تین صیغے 'اطبعوا "کے لائے جانے۔ پھراس کی کیا وج ہے کہ ان ونوں

مورتوں میں سے کسی ایک کواختیار منیں فرمایا گیا اورا متندا وراس کے رسول کے لیے نو مجدا مجدا اُطیعوا"ارشاد ہوا" اولی الام<sup>م</sup>رکے بلیے نہیں۔اس بین ککت<sup>ر</sup> بلیغ یہ ہے کہ قرآن مجید کو اصل میں دو مجمو<sup>س</sup> قوانین کی طرمت اشاره کرناہے۔ایک وہ جوالٹر کی طرمت نسوب ہوکر" کتاب اللہ" اور دوسرا وه جو الخصرت صلى الله عليه وسلم كي جا نب بنسوب بهوكرسنت "رسول الله كسلا كان اورچوز كمه اولیالامرزان سےمُرادحکام وولاۃ ہوں یا علمار ومجہّد دہیں کی اطباعت کے لیے الگ کو کی مجموعهٔ قوانین نهیں ہے ملکہ اُن کی اطاعت کے احکام دہی ہیں حوکتاً ب استدا ورسنت سول التُّدس ما خوذ ہیں اس بنایراً ن کے لیے الگ صبغهُ "اطّیعوا" نہبی فرمایاگیا۔خیالخیآ بیت کا اخیر*حقت*ہ بھی اس پر د لالت کرتاہے بعنی ہر کہا گرتم اکہیں میں جھگڑا کرو ۔ تم میں حاکم**ا ورمحکوم** دونوں شامل ہیں ۔ توا*ئس کوا مٹراور رسول کی طرف لوٹا دو مطلب بیر ہے کہ اُ*ن سے فبصله طلب کرو۔اس سے صا ف معلوم ہوا کہ ہما اے لیے قابل احتجاج دوچیزیں ہیں ابک لٹنہ کا فرمان ، اور دوسرا رسول مترصلی امتّرعلبه وسلم کاارشا د ۔اگرصرت امتّٰہ کا فرمان بعبی ٌ دیجے تلو '' ہی لائق استناد ہونا نو "الوسول" فرمانے کی کہا وجہ ہے۔ اگریہ کہا جائے کہ درحقیقت رسول کا فرمان تھی امتٰد کاہی فرمان ہے۔ تب بھی بہروال باقی رہتا ہے کہ انڈ*ے ساتھ د*سول کے ذکر کا سبب کباہے؟ بچرد بیکھیے اس سے بھی زیادہ واضع طریقیہ بر*یا تحضرت ص*لی انتہ علیہ وہم کی اطبا اورا پ کے ارشا دان گرامی پڑل بیرا ہونے کی تاکید کی گئی ہے۔ فَلَا وَربّاكَ لا يومنون حتىٰ تيرے رب كقِيم يەلوگ أس دنت تك مؤن` بحكسوك فيها شجربينهم تقرّلا نسي بونك حب تك كهيلي اخلافات ي بجبہ افی انفسہ حرجًا مت آپ کو مکم نسیں نبائینگے اور پھراس کے بعد 💽 آ کے حکم مرشعلق وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی سیجی قضيت ريسلوا تسليمًا.

س آیت سے بامر ہالکامنع ہوجا آہے کہ آنخصر نصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی بن کے ما ننے پرا بیان کا دار و مرا رکیا جار ہاہے ،صرف وہی نہیں ہیں جن کوّ دعج تلوْ با قراٰن کہاجا آہے۔ ملکہاس کے علاوہ آپ کے اورارشا دان بھی ہیں من پر لفظ منسکا اطلا بیاحا آہے۔ا وروہ بھی داحب اتساہم ہیں اوراُن کے مانے بغیرکسی کا ایمان کا مل نہیں ہو کتا اس موقع پر میرع من کرنا ہیجا نہ ہو گا کہ منکرین حدمیث ہمر بعین لوگ ہیں جو حدمیث کی آبریخی يتثيت كوتونسليم كرتي بير لبكين أس كوتشريع احكام مي موثر تهنيل مانتے آبيت مذكورهُ بالا سے ان لوگوں کی بین طور برتر دبیڈ ماہت ہوتی ہے کبونکہ اگرسنت کی حیشیت محفن ماریخی ہے یس توآنحفزت صلی انت<sup>اع</sup> البه دسلم ک<sup>ی ت</sup>یم اورآپ کے نیصلهٔ کا واحب الطاعة مهونا کبامنی رکھتاہے؟ بیمرکس تاکیدے فرہا یا گیاہے کہ تیرے رب کی سم بیمومن ہی نہیں ہونگے حب تک کہ آب کے فیصلہ کو بغیر سی برد لی کے پورے طور سیلیم نمیں کر لینگے ۔ اب دریا نت طلب بیرے کہ میٹکم آج بھی موجود ہے پانٹنیں ؟ اگر ہنبیں ہے اور صرف انحفرت صلیا متّرعلیه وسلم کی حیات طیبه تاکے لیے تقاتو حیے نکراً ہے کی حیات میں وحی براہر نازل ہوتی رہتی تھی اور حوبات اسم بیش آتی تھی اُس کا جواب قرآن سے ملجا آلحقا۔اس بلیے اس کی صرورت ہی نہتی کہآپ کو مکم بنانے اورآپ کے ارشا دریا می کوسلیم کرنے کا حکم دیاجا ما لامحالہ ہما ننا پڑھچاکہ''دوہ الی املہ والوسول'' اور آنخضرت کے نبصلہ کو بے چون وحرا تسلیم کونے کاحکم آج بھی ایسا ہی موجو دہے حبیباکہآپ کے عہد میں تھا۔اب سوال ہے ہے کہاگر کا تمام ذخیرہ (معا ذامتٰہ) نا قابل احتجاج ہے تو کیے قصناء دسول " کوادنی سے بیش کے بغر سیام کم اوراً س میمل کرنے کی صورت کباہے؟ اور نزاع بریا ہونے کے دفت س الی اللہ کے ساتھ رد الی الرسول کیو کرمکن ہے ؟ "و محققین" و" مجددین " حدیث کو محض ایک تاریخی تثبیت دیتے

ہیں اُنہیں آیت ذیل ہفور تعمن بڑھنی جاسیے۔

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم تربول كم بلك كوايسا مستحموم باكرتم

كن عاء بعضكم يعضاً فن عيلم الله من كااكب ووسرك كو بالبتاب. باشبه

النبين يتسللون منكولوا ذاً الشرقالي تميس أن لوكور كوماتاب

فلبحذا الذبين يخالفون عن امرة جركتر اكر تكام تيس وه لوگ جورمول ك

تلبيعن الرايل يبي عنون عن حر<sup>د -</sup> بوغرار و بي حيان ده وت بور تول

ان تعیبهم فتند اوبهیبهم است اعراض کرتے ہیں اُن کو ڈرنا جا ہے کہ

عنا البيط . كسي من البيط . عنا البيط .

آب نے دکھیا! اس آبت میں کس وضاحت کے ساتھ یہ فرما یگیاہے کہ رسول اللّٰہ کا

ارشاد عام لوگوں کی بات چیت با اُن کے الفو فلات کی طرح نہیں ہے کہ اُن سے محصٰ تاریخ کا

معنیٰ یہ ہوئے کہ جولوگ امررسول سے کتراکز بھل جاتے ہیں اُن کونتنہ یا شرکینیے کا اندیشہہے۔ اکہاں صدمیث کی محصن تاریخی میثبت اور کہاں یہ تاکیداگید۔

ببیں تفاوت رہ ازکجاست مابکیا!

ابک دوسری آیت ہے:۔

. وانزلنا البیك الذكر لتبتین اوراً مَارى تم نے تجویریه یاد داشت تاكه تو

للناس ما نول المهم کھول دے لوگوں کے سامنے وہم پینر

واُتری ان کے لیے۔

ہماں" یا دواشت ٌسے مراد قرآن مجیدہے جوامم سابقہ کے شار کع واحوال کامحافظ انبیا سابقین کے علوم کا جاع واداحکام المنی اور فلاح دارین کے طریقیوں کو یا دولانے والا ہے اِس آیت کے مضمون کا خلاصہ بہ ہے ۔ حصنور ! آب کا کام بہ ہے کہ تمام انسانوں کے لیے اس کتاب کے مصنا بین خوب کھول کھول کر بیان فرائمیں جوچیز قابل تشریح ہے اس کی تشریح فرا دیں جو مجمل ہے اُس کی تقبیل کر دیں۔ یہ آیت اس حقیقت پر دلیل قاطع ہے کہ آیات قرآنی کا وہمالب قابل اعتبار ہے جو حصنور کی بیان فرمودہ حدیثوں کے مطابق ہو۔

ان آیات بنیات کے اسواایک اور آست ہے:۔

وما أشكر الرسول فخن وه و جوزرسول الشملي الشعليه ولم تم كوديب ما نهذ كم عند فانتهوا أس كوك لوادرس وركس سي وكراد در

اس آیت میں در با تیں لائی توجہیں۔ اول بیکہ اس میں ٹما" فربایا گیاہے جوعام ہونے کے اعتبار سے ہرائس چزکوشائل ہے جورسول انٹرصلی انٹرعلیہ وہم ہم کو دیں خواہ وہ قرآن مجبد مہو یا ارشا دات نبوی ، ہمارا فرص ہے کہ اُس کو قبول کرلیں اور پیچرس چیز سے آب روکبی اُسے رک جا ہیں۔

(باقی)

## اسلام كااقضادي نظام

اذمولانا حفظ الرحمن صاحب سيواردي

ملیں اور حب صنت وحرنت انسانی ہاتھوں سے کل کرشینوں اور کلوں کے قبصنیں چیلی کارخانے جاتی ہے اور وہ لمیں " کارخانے جاتی ہے تو"سمرا ہیر دار"کے بیے جت کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے اور وہ لمیں " اوڈ کار خانے "فائم کرکے خداکے لینے ہی جیسے بندوں" غریبوں اور مزدوروں" برآ قائی ملکہ العیاذ باشر خدائی کرتا ہے۔ وہ مزدوری کے نام سے اُن کی جان ، مال اور آبرو پر قابض ہو جانا، اور ان ان اور کو خدائی کو خلامی کی خوانوں کی طرح لینے مفاد کی قرابتگاہ پرچڑھانے کا عادی بنجا تا ہوادر بڑی خور کہنا ہے۔

دے رہ ہوں مُرد کی صو<del>ر</del> میں کی مرب کات در حقیقت اُس کی محنت کا صلہ کے گھینیں اس کی کم خربی نے مطرب کا گاڑا ہی مزاج میں دفتہ رفتہ ہورہی ہے وہ سیس خشمگیں سیم و ذرائے کہم میں راضی نے تعاروزازل بن گیا مزدور حصیط جار د بستے ہے اور ا

ادر طرفه تا شاید که اس دور تهذیب و تهدن کے موجہ جو غلامی کولعنت کہتے اوراُس کے فلاف بڑھ کریکی جو دیتے دہتے ہیں غلامی کے اس" اقتصادی جال" کو خصرت جائز رکھتے ملکھا ہنی حکومتوں اور طاقتوں کے لیے بہترین ذرایع سمجھتے ہیں ، اوراسی لیے اُس کو ہروننت سراہتے اور سرایے دار کے اس جال کی بند شوں کو تو انین کی راہ سے اور زیادہ مضبو طاکرتے رہتے ہیں۔ اوراس جال کی بند شوں کو تو انین کی راہ سے اور زیادہ مضبو طاکرتے رہتے ہیں۔ اوراس جال کی بند شوں کو تو ان میں وقت اور زیادہ قابل دید ہوتا ہے جب اُس کے جوا ذکے لیے دہرم اور مذہب کی حمایت بھی شامل ہوجاتی ہے۔

مونت کی ذیاد تی ،حقِ محنت کی کی ، عام عقوقِ انسانی سے محرومی کے بعداس ریوڈ کی ہو حالت جھبی ہوتو بمبئی ، کلکشہ ،کراچی ، مدراس ، دہلی ،کا نپور ، شولا پور ، جیسے تجارتی مقابات میں کا دیکھیے ، پہلے مل آئز "کی حمین زار کو کھیوں ،ادر حنبت نظیر بٹکلوں پرایک نظر ڈالیے اور اُس کے بعد پھراً ن غلیظ اور نحب کے لول اور کوارٹروں کو ملا خطہ فرمائیے جس میں بھیڑوں کے رپوڈ کی طرح مزدور آبادیں ۔

سکن قانون نظرت انتقامی بغیرکب با زریتا ہے آخر مزدور سواید دار کی جنگ کے نام سے دہ شعلے بھڑک ایک خاص سے دہ شعلے بھڑک ایک دیے ہوئے دہ سے موسلے کا میں میں میں ایک دیے ہوئے نظام کے لیے زبین مہوا دکردی ہے۔

اسلام چوکر خود دین فطرت ہے اورائس کا نظام کسی انتقام یا روعل پرمبنی نہیں ہے۔

لکر لینے وجود ہی ہیں کا کنا نیا ان کی عام فلاح وہببود کا ہم گیر نظام، اورانسانی صروریات

دبنی و دنیوی کے ہر شعبہ برس تقل انقلابی ہینیام ہے۔ اس لیے اُس نے لینے اقتصاد نظام ہول س

مگر بھی مذموم سرایہ داری کی حایت نہیں کی ملکہ سرایہ اور محنت میں ایک ایسا معتدل توازن

قائم رکھاہے کہ ہس کے بعداس جنگ کے لیے کوئی جگر ہی باقی نہیں رہتی۔ اُسے بہملوم تقا کہ

سرایہ دار مزدور کوکن را ہوں سے تباہ و بربا دکرسکت ہے سواگروہ راہیں بندکردی جائمیں تو بھر

تواون و بانمی امداد کا وہ قانون جوانسان کی حبلت میں و دلعیت کباگیا ہے بیماں بھی تغیرا فراط و تفریعا

دا) ہیلی گرہ جواس جال ہیں مزد در کو کھینا نے کے لیے لگائی گئی ہے وہ اُ ہُرت کی کمئی ہے وہ نا دا دہے ہفلس ہے ، بیچا رہ ہے ، فاقدکش ہے ، اس لیے اُس کی محنت کا صلما لیک رد ہیہ ہونے کے با وجو دسرایہ دارائس کو جارائنہ پر راصنی کرلمتیا ہے ،اس لیے کہ وہ مجو کا ہے ، تن ہیلے دونوں کے لیے عاجزو درما نرہ ہے، سرمایہ دارخوس ہے کہ اُس نے جرمنیں کیا بلکہ مزد درا بنی خوستی سے اس برآ مادہ ہوگیا۔

 ۲) دوسری گره به لگانی گنی که کم سے کم مزدوری میں مزدورسے کام زیا دہ سے زیا دہ لیاجا اوراس کومیمفلس لینے افلاس اور تنگ حالی ملکه فاقه کشنی کی خاطرمنظور کرلینا ہے ، ا دراین سجایا گی پرآٹھا کٹے انسو بہاکر نو<sup>9</sup> دمنل گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ جمنب کرکے سرمایہ وارکوخوش کر تاہے <sup>نب</sup> | جا کرمشکل جارآنه کاحقدار موتا ہے۔

لبكن اسلام لينے نظام سي مفلس اورصاحبِ حاحبت كى اس رصنا مندى كو مرضى " ہنیں تبلیم کرتا، اور سرمایہ دارکے ان دونوں پھیندوں کوظلم قرار دے کران کو باطل کرتا ہے۔ نیلسونِ اسلام شا <del>ه و لی امتُد د ل</del>وی فرماتے ہیں : \_

فان كأن الاستنمافيها بمأليس له بس كرمالي نع السي طرية ريعاصل كباحات كه دخل فی التعاون کا لمیسی اوبها سرمین عا فزین کے درمیان تعاون اور کلی کیا هوتراض بشبه الاقتضاب فان کودمل نهوجیه قار ازردسی کی دمنامندی کائس میں دخل ہو جیسے سودی کاروبار، تو ان صور تو میں بلاش مفلس لینے افلاس کی ج . سوخود پرایسی ذمه داریاں عائد کرنے پرآباده جوعاً با ے جن کا پوراکرنا اُس کی قدرت سے باہر ﴿

المفلس يضطوالى التزام مألايقل على الفينا تدوليس رضاً ورضاً في الحقيقة فليسمن العفق المهنية ولاالاسباب الصالحة وانمأهو بأطل وشُحت بأصل المحكمة بوتاب، اورأس كي .....

وه رصنامندی حقیقی رصا مندی نبیس بوتی، تو استم کے تام معاملات رونا مندی کے معاملات

رحجة التلال لغهج من الوالب ستغار الرزق

(۳) سرمایه داری کے جال کا اس ملسادیس سراھیندا بہت کہ مزدور کی اُجرت معین نہ کرے اور اُس کی عزبت سے فائدہ اُنٹھا کر یوننی کام پرلگائے اور کام محل کرانے کے بعد جو اُجرت جا ہودیک اسلام نے اس کو بھی ناپسنداور نا جائز کہاہے اور ایسے معالمہ کو خیانت سے تبیر کہاہے۔

عن إلى سعيدا كخن من ان دسول رول المراصل الشرطيد وللم في ما نفت فرائي و الله صلى الله عليد وسلم نهى عن كمزد ورا ورا وراجركواس كى أجرت طع كيه نبير السنيجاد الاجبير حتى ببين للجرع كام برلكا لياجائد

(۲۲) چوتھی گرہ یہ ہے کہ حنِ محنت تو مقرر کر دیا جائیکن ادائیگی میں من مانی رکا و ہے، پریشان کن ترکیبیں ، جبر فطلم کے طریقے اختیار کیے عبائیں اور مزدور کو و تت پراُس معمولی حقِ محنت سے بھی فاکرہ

اله بيتى حلد وكتاب لا جاره على حلى ابن حزم احكام الا جارات حلد ٨-

اُکھانے کا بو قع نہ دیا جائے۔

اسلام نے اس کا بھی سد باب کیا ہے اور ایسا کرنے کو بدموا ملگی فلم اور بڑاگان ہ قرار دیا ہج اور ایسا کرنے کو بدموا ملگی فلم اور بڑاگان ہ قرار دیا ہے اور ایسا کرنے کے بیم سموایید دارکے اس فلم سے درگذر اسب کرنا جا ہتا۔

عن ابی ہر ہو ق ان بر سول اللہ اللہ علیہ دسلم قال مطل الداکا الداری کے با وجود دو سرکے ادا ہو ق صلی اللہ علیہ دسلم قال مطل میں تا خرکر ناظلم ہے۔

قال بر سول اللہ صلی اللہ علیہ یہ سرس کا میں اسٹر علیہ وسلم نے فرایا کہ مزدور وسلم اعطالا جیر اجراح قبل ان کی مزدوری اس کے بینے کے فتک ہونے وسلم اعطالا جیر اجراح قبل ان کی مزدوری اس کے بینے کے فتک ہونے وسلم اعطالا جیر اجراح قبل ان کی مزدوری اس کے بینے کے فتک ہونے یہ جے بیمن عرف د رہیتی صلح ان

ده، پانچویں گرہ یہ ہے کہ مزدور "کے حق تلف کرنے اور بہا نہ سازی سے سرایہ داری " کو فرفغ دینے کے لیے مزدور پرکام خواب کر دینے کے الزام میں دیے ہوئے چند شکے ہی جرانہ کے نام سے وائس لے لیے جاتے ہیں، گویا اس طرح یہ ظالم سرایہ دار لینے نعصان کا آوان انصاف "کے نام سے وصول کرتے ہیں۔

اسلام نے اس کوتھی افراط و تفریط سے الگ اعتدال کی حالت برلانے کی کوشش کی ہے اور عدل وانصا من کے صیح اصول پر یہ فصیلہ کیا ہے۔

ولا ضمان علی اجیم شنواد اور اور اجیم شرک بویا خاص یا کار گر بوابی عنی مشترک او این این این بوجان کارگر بوابی عنی مشترک و دلا علی صانع اصلاً نقصان بوجان یا با این بوجان کوئی کا ادادی قمو که ما تغبت اند تعدل ی بداواضا تا اوان نیس آیا آیا و تقییکه اس کا ادادی قمو و دالقول فی کل ذالك ما لوتفر یا ضائع کرد نا تا بت نهواودان تام بویس

علیہ بینہ قولہ مع یمینہ الخ جب کئس کے خلان گراہ موجور نہوں اُسی اُجیر کا قال متر ہوئے مکی تا اوران تصریحات کے بدراسلام لینے اقتصادی نظام میں مزدوروں اور مہینے وروں کو کا راب راس المال کے سائھ زیادتی اور بیجا تقدی کرنے سے دو کتا ہے اور نہیں چاہتا کہ ایک طرف افراط اور دوسری طرف سے تفریع ہو۔

عن النبی صلی الله علیدوسلم قال رسول الله صلی الله علیدوسلم قال رسول الله صلی الله علیدوسلم قال خیرالکسب کسب العامل اذا نصح کمانی مردور کی کمانی ب بشرط کم و و خبرخوایی اور کمانی کے ساتھ کام والے کا کام انجام ک

اوران تام احکام عدل وانصا ف کے بعددہ متاجوں اوراجیروں و و نوں کے لیے ایک عام قانون بیان کرکے مبزانِ عدل کو مساوی رکھنے کی سعی کرنا ہے۔

"ومن السنة ان بعامل المناس المام كى سنت يه كركوكون (اجرومتا بوء إلى وشرى المين المستحدة والمنصبعة "وهى ال لا وغيره) كوالس بي مراني رائم ادرا بم كد كرخرخوا به المعلى المرحمة والمنصبعة "وهى ال لا وغيره) كوالس بي مراني لاخيد الاها برصنى للفست سائفه ما لمات كيا في المين ادروه يدكرا بي بعالى كلي المين المرابع المين منا المات من المناسب المناسب

یمی وجه کوفیلسون اسلام شاہ ولی استہ دلموی شی اجارہ می کونتا ون اور معاونت میں شمارکیا ہے بینی ایسے سما ملات اور کارو بارجو دوفریت کے باہم دگر مدووا عانت سے نفی نجش ثابت ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

اما المعاونة فأنواع ابضًا والرهبائ ماونت كى چناق مي اوراجاره بعض لحاظ وفيها معنى المبادلة وفيها معنى لمعاونت وفيها معنى لمعاونت .

معتى جلدا ص ٢٠١ منه رواه احرمج الزوائد جلد م مدا من مشرح سرعة الاسلام ص ٢٠١ من في طلب المحلال كله مجة الدا الذ جلد ا

سین اکران حقوق بین نصادم مین آجائ اورایک دوسرے کے حقوق پردستردکرنے گئے، تواس تسم کے تمام معالمات بین تعین مدتِ علی بتین مقدارا جرت ، آسائش وراحت کے انسانی حقوق وغیرہ میں "حکومت"کو دخل اندازی کرنی چاہیے اور خود عدل وانصاف کے ساتھ ان معالمات کو اس طرح مطے کرو بنا چاہیے کہ جا نبین کے واجبی حقوق میں مللم کا شائبر تک ابتی میں نقما ، نے تصریح کی ہے کہ جب صررعام ہوا درجاعتی نقصان کا انتشر بہو تو اُس فت حکومت کو مداخلت کا حق ہے ۔

ولايسع جاكم الااذاتعدى ماكم زخ بين أس وفنت ك مافلت الاصرباب عن القيمة تعدياً خرص مبتك ارب بخ تيت ك رافي ب فأحشا فيسعى مبتفودة اهدل نيادتي برنه اترائيس أمن قت الم كوالل الرائل له الرائل له

بعنی امام کو متعلقہ امرے ماہر بن کی مجلس شوری ماسب کمیٹی مقرر کرکے اُس کے مشورہ سی اقدام کرنا جاہیے۔

اسی صل، اسلام اگرچه این اقتصادی نظام بیر صنعت و حرفت اور تجارت پر بهبت زور و تبایت اور تجارت پر بهبت زور و تبایت اور مجله مجله ایما ندارتا جردل کو خواکی رصا اور جنت کی بیشارت مثنا اوراس کوخوش عیشی اور دنا مهت کی راه نبا تاہیم، اسی طرح انبیا رعلیهم الصلوٰة والسلام کے بیشے اور کسب معامش کے حوالے مُناکوصفت وحرفت کی ترغیب دیتا اور گھر لموبا و روستی کا ریگری کی حوصله افزائی کرتاہے، کیونکم بہی وه طریقہ ہے جس سے مزموم سرا بیر داری بھی قوم میں پیدا بہیں ہوتی اور عام متوسط خوشحالی دائیں بیرا بہیں ہوتی اور عام متوسط خوشحالی کی دائیں بیری کھل جاتی ہیں۔

له درخمار مع الشامي حلده إب الخطروالا باحة

با اینمهٔ لمون اورکا رخانون کی جدیدایجادات کے سلسلمبر بھی اس کا قانون اِقتضاد، جاعتی فلاح وہببودکے قوانین سے عاجزو درما نرہ نہیںہے اسی لیے وہ حکم دیتاہے کہ اُس کے نظام میں ان لوں اور کا رضانوں کا استعمال صبح طور برتوحب ہی ہوسکتا ہے کہ حکومت رفاہ اورمفا د عامه کی خاطراُن سے کام لے۔اورارباب دولت کو ایسے مواقع میبانہ ہونے دے کہوہ غزیبوں کواپنی شنبینوں کے برزوں ہی کی طرح سمجھ کراپنی اغراص کا آلهٔ کاربنالیں اوراس طرح عافمفر وفاقہ کے ساتھ مخصوص افراد باگردہ میں دولت "کنز" بن کرجمع ہوجائے۔ اوراگر بلکِ میں مودلتمند مفرات ملک کی دولت میں اصا فرکرنے اور این فاہیت م کا ٹرنہنات پیداکرنے کے لیے" حکومت" سے امبا زن خواہ ہوں توحکومت کا فرصٰ ہے کہ وہ مندرحۂ بالانشرائطو صدو دکے ساتھ اُن کواجاز دے تاکہ افراط و تفریط سے الگ اس بارہ میں ایسا توازن قائم ہوجائے کہ ارباب سرایہ ، مذموم سرابه داری نک نه بهنیج سکیس ا دراجیر**و** مزد ورحیوانوں ، اورغلا موں کی طرح بهنیں ملیکه باہمی اشتراک<sup>و</sup> تعاون کے ساتھ ابنی معاشی زندگی کو باحس وجوہ حاصل کرسکیں، کیونکہ یہ اگرھاصل موجا سے توج مزدورا ورسمایہ دار کی جنگ کے امکا مات خور کو دختم ہوجاتے ہیں۔ رہیہ امرکہ مزدور وں اورغز بیوب کے حفظان صحت ، خوراک و لباس کی آ ساکٹن، بجور م وغیرہ معاملات ہو دہ عنقر میب حکومت کے خالص فراکفن کی تفصیل کے وقت ساہے آئینگے۔ **نرا دی ایوں توسرخض لینے روپیے ، پیے ، اور ذرائع آمدنی کوانفرادی ملکیت کی بناءیرا سی <del>را "</del>** عینتر فعم اور لینے عیش پرصرف کرنے میں مختار و مجاز ہے ،لیکن اگر ہی اختیار واجا اعتدال نے نکل کراس غلط راہ ہر پڑمائے کہ عور توں میں زیور کی کثرت، زبیب و زمینت کی اِن قمیت اشیار کی حزیداری فیشن کی دلدا دگی ، اور مرد دن مس اسراف و نمانشنی اخراجات ، صروريات اسمانى والك غارج ازاعتدال تفريجى اخراجات كااببياتهه كبرشوق و ذوق بيدا موجائ كم

قوم کی قوم اُس میں مبتلانظرآنے لگے اور یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ بازاروں میں مام حاجات کی اشیاء کے مقالم میں بناوٹی حن اور زیبائش کی اشیاء کالین دین بڑھ جائے ۔ اہل صغت وحوفت کی اشیاء کالین دین بڑھ جائے ۔ اہل صغت وحوفت کی نظران ہی امور کی دیدہ ریزی اور لطافت آفرینی میں محواور مصروت ہوجائے، تجار کی تجارت کا فرخ افزائی مرہ بائے ۔ مردوں کی محنت کا نخرہ و دولت اسی پرخرج ہونے لگے اور عام صرور بات کی تجارت طام احباس کی زراعت اور زفاہ عام کے سلسلہ کی صنعت وحرفت کا دبازاری کے نذر ہونے لگی اور عام اور آج ہنیں توکل اس تو سمجھ لینا جا ہے کہ اس قوم کا اقتصادی جہاز گرداب ہلاکت ہیں گھر حکا ہے اور آج ہنیں توکل اس کے سیم نے نظر سے بھی تیں ہنیں آئے گا۔

کاری این بین سے ہے۔ اسی بیان کی افرادی افزادی افتیارات کی اس آزادی پڑھائی اورآئینی با بندیاں عائم کرنا اورائس ملک کی تقادی زندگی کو تباہی و بربادی سے بچانا حکومت کے اہم فرائشن میں سے ہے۔ اسی بیے اسلام نے اگر چر ڈرائع آمدن "اور آمدنی کی بہت سی شقول میں انفرادی حقی ملکی کی تبلیم کمیا ہے اسکی ساتھ ہی اس کا پر فشاء اور خوام ش ہے کہ افتیار کی یہ باگ سی گرفتا رہوجائے، دھیں نہ رہنے دی جائے جس کی برولت عام انسانی دنیا اقتصادی برحالی میں گرفتا رہوجائے، اور صوف چند سویا چند ہزادان اول کی سرایہ دارا نمیسٹ بہندی کی مرضیات میں ڈوب کرفداکی عام مخلوت بلاکت و تباہی کے گھا ہے اُس کی سرایہ اور تبایا ہے کہ تدن و معیشت کے فساد کی را ہوں میں بہبت بڑی راہ و ضاد ہی را ہوں :۔

وکن لک من مفاسی المی ن ای طرح تدن کی تبای و لماکت کے امور میں ان توغب عظم او هو فی دفائق یم کراُ مت کے بڑے دیورات، بباس مکاناً اسکا میں سروالبنا و وللط اعم نوروش اور عور توں کے حن وزیبائش وغیرہ

وغيى النساء و مخوذ لك ذبادة كى باريك بنيوں اور دقيق بنيوں بہ بتلا ہو بات على ما تعطيد الاس تقت اقات اور حاجات و صرور يات سے زيادہ عيش و الصنح دبت التي لابل للناس تنم كى زندگى مين شغول و منهك ہو حابي ۔ منها المئ

انفزادی ملکیت کے مبھن ا دراہم جزئیات بھی ہیں جوا تضادی نظام ہیں آبی خورہیں گر جا رامقصد تمام جزئیات کا اصاطر نہیں ہے ملکہ اصولی خاکر میں گرنا ہے۔اس لیے ہم اسی پراکتف کرتے ہیں ۔

بہیں اقصادی نظام کی وہ ذمہ اربای جورالف، کے دائرہ میں آئی ہیں۔ اب آپ آذازہ لکا کئے کہ اسلام نے ایک جانب انفرادی ملکیت کوشلیم کیا اور دوسری جانب اس ہیں ہیں کا کئے کہ اسلام نے ایک جانب انفرادی ملکیت اجتماعی اقتصادیت کے لیے باعث بہی مشرافط اور حدود لکاویں کہ کسی فت بھی بانفرادی ملکیت اجتماعی اقتصادی ورنسرے لفظوں میں بول کیے کہ اس نے نظری اور نیچرل تفاوت بالی کو انسانوں میں ہو است منسیں کیا جو انسانوں میں ہو است منسیں کیا جو اسلامی کی اس زندگی کوا کی ہمے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہی ہو است منسیں کیا جو اسرایہ کو مفسوص افراد یا گروہ ہیں جمع کرکے باتی عام مخلوق خداکی اقتصادی تباہی کا باعث بنتی اور انسانوں ہرآ قائی اور فلاو ذی کا حق دیتی ہے۔

وہ یہ توحا نُزرکھتاہے کہ آمدنی اور ذرا کع آمدنی کے تعبن شعبوں میں انشخاص افراد کوحتی

مکیت حاصل ہوجائے ہمکین اس کوحرام قرار دیتاہے کہ کوئی بھی انفرا دیت کا شعبہ جماعی جالی کا سبب بن سکے۔ گویا وہ انسا نوں کی قدرِمِشترک درجیس ایک عام صاویانہ زندگی کاخوا ہاںہے۔ نافراط کی لاہ اُس کومپندہے کہ سرما بہ داری فرمغ یا جائے اور نہ تفریط کا راستہ اُس کو بھباتلہے کہ افراد کی ذاتی آمدنی وذرائع آمدنی پر بالکل ہی قفل لوال دیے جائیس۔

باید که دیجیے که بسکام اس فطری نظام کا حامی ہے جوندا سی مرا دات کیم کرا ہے جس میں تمام انسان بغیر کسی فرق کے اپنی معاشی زندگی میں بالکل سرادی ہوں اور اُن کے درمیان" مالی درجات" کا ادنی ساتھی تفاوت نہ پایا جاتا ہو، اور نہ ابسے ظالمانہ تفاوت کا قائل ہے جس میں غربت وا مارت کا اتبیاز اس طرح قائم ہو جائے کہ عزیب نان شبینہ سے متعاج ہوا ور امیر دولتِ قارون کا الک بن جائے۔

بلکہ وہ ابی درمیانی حالت کو تبول کرتا ہے جس میں تمام انسانوں کی زندگی قدرتی فرقِ مرا تب کے ساتھ اس طرح وجود میں آئے جس کی وجہ سے معاستی اور مالی اعتبار سے آقائی و فلامی، مزدوری و مرما بید داری کی قابل نفرت شکش کا خاتمہ ہو جائے۔
قدم (ب) کی افتم (الف) کی ذمہ داریوں میں اُن امور کا تذکرہ تھا جن کا تعلی براہ راست مگو فتہ داریاں سے ہے بینی جن کے شعلی اسلام لینے اقتصادی نظام میں بہ جا بہتا ہے کہ ان کے مفاوسے تمام ببلک ستفید ہوسکے اور بھر خصوصی علاقہ براہ راست مقد کو ہیں۔
علاقہ براہ راست مگومت سے رہے تاکہ اُن کے مفاوسے تمام ببلک ستفید ہوسکے اور بھر خصوصی حالات میں اگر اُن کے بارے میں انفرادی ملکیت کی اجازت بھی دی جائے قواس مقد کو ہیں فظر کو کھنا از نس صروری ہے کہ اُس کے استعال میں ایسی کی مورت کا دِخل ہنوجس کے باشکال میں ایسی کی میں صورت کا دِخل ہنوجس کے باشکال میں ایسی کی میں ضورت کا دِخل ہنوجس کے باشکال میں انہی کی بھی صورت کا دِخل ہنوجس کے باشکال میں انہی کی بھی صورت کا دِخل ہنوجس کے باشکال میں انہیں شار ہونے لگے۔

انتصادی نظام کے سلسلہ ہیں میرچندا صول اور مبادیات ہیں جو مختصر طور ریبطور شال کے

بیٹ کیے بئے ہیں اورمن کی تفصیل آمدنی اور وسائل آمدنی کے مبیش نظر ہرت سے گوشنے رکھنی ہے، مگراس جگر تفصیل کی گنجائش ہنیں ۔

اب مناسب ہے کہ قسم د ب کی ذمہ داریوں پڑھی کچھ دوشنی ڈالی جائے ہیں یہ بایا جائے کہ اسلام اپنے اقتصادی نظام میں دولت کی معمولی فرادانی کو بھی نہنا بیت خطرہ کی نگاہ می دکھیتا ہے اوراُس کے رقب علی البلے احکام بیان کرتاہے جس سے وہ فدموم سرایہ داری کی طرف نتقل نہ ہوجائے ، اوراُس سے وہ تباہ کن جراثیم نہ پیدا ہوجا کی بدولت انسان کی طرف نتقل نہ ہوجائے ، اوراُس سے وہ تباہ کن جراثیم نہ پیدا ہوجا کی جرونت انسان ایس کے مرشعبہ بیں معسائتی دسترد کو اپنا جائز حق سمجھنے لگتا ہے۔ ان ہی احکام میں سے ایک ٹرکواۃ "بھی ہے۔ جائز حق سمجھنے لگتا ہے۔ ان ہی احکام میں سے ایک ٹرکواۃ "بھی ہے۔ فرائد دلت کو نسراور نایا ک سرایزاری کی درکواۃ " درکواۃ ترکواۃ " درکواۃ درکواۃ

<u>ر کوہ |</u> کوہ صفحوی می شارت و پایری سے ہیں، پو گربید دوست و کر دورا پاک سرویر کا سے بچاتی اور بازرکھتی ہے اورانسان کے دل و دماغ اور ذہنبیت کوعزدرِ مال اور قارد نبیت سے پاک کرتی ہے ، اس مناسبت سے اس کانام" زکواۃ "ہے۔ در حقیقت ؓ زکواۃ " دواصول پڑینی ہی:۔

(۱) بزموم سرمایدداری سے روکنا۔

دی اقتصادی بهتری کے لیے جدوجمد کا جذبہ بیدا کرنا۔

بیلااصول توبالکل واضح ہے اس لیے کراسلام صرف با وان روپ یے با باؤن تولے چاندی یا ہے ۔ تولے سونائیا اُن اشیاء کو جوممولی ضرد ریات سے فاضل ہوں" سرمایہ" سجمتا اور ایک سال اس طالت پرگذر جانے کے بعد اُن کے الک کو" سرمایہ وار" کہتا ہے ، اور چالیہ واللہ سال اس طالت پرگذر جانے کے بعد اُن کے الک کو" سرمایہ وار" کہتا ہے ، اور جاندا فرادیا و سے بیت المال میں ایسا سرمایہ جمع کرتا ہے جو ضرور تمندا فرادیا و اور شرمایہ وار گواس طالت پر اور توسط کے مناسب ہو، دینی ایک کی سطح بستی سے بلند کرتا اور دوسرے کے آتنا ہے جواعتدال اور توسط کے مناسب ہو، دینی ایک کی سطح بستی سے بلند کرتا اور دوسرے

کی سطح لبندی سے قدرسے نیجے اُتار تا ہے تاکہ دونوں کے در بیان فطری تفادت باتی رکھتے ہوئے عام کمبیا نبت ہیداکردہے۔

بخرین کے گورز کے ہتصواب میں ' زکاۃ ''کے متعلن سرورعا لم صلی امتر علیہ ولم نے نامئہ سبارک میں فرضیتہ زکواۃ کی علت اور حکمت یہ بیان فرمانی ہے ۔

توخن من اغنبائهمو و سرد رنواه ، ان که الدارون سے لی جائے اور اُن الی فقر ایم همر ، می کے غربوں اور سکینوں پر باب دی جائے۔

اس طرح اُس نے یہ باورکرانے کی سعی کی ہے کہ" مالدار" کی کمائی یا وراثتی تمول کہیں اُسکو داغیس ہ اکبر نہ پدا کرد سے کہ چونکہ یہ اس کی اپنی محنت کا نیتجہ ہے با باپ داد اے شجر تمول کا تمرہ لہذا مجھ پراس سلسان میں اجماعی زندگی کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ وہ بتا تاہے کہ یہ ال "تنها نیرا نہیں ہے ملکہ تیری اس دولت میں دوسروں کا بھی کچھ صقعہ ہے اور اس کے ادا کیے بغیر توکسی طرح لینے فرص سے سبکدوس نہیں ہوسکتا۔

حضرت موسی علیالصلوہ والسلام اوراُن کی قوم نے جب فارون جیسے سے مای<sup>دا</sup>ر رکیبٹلسٹ، کواس کا یہ فرض یا د د لا با تھا تو اُس نے نها بیت غرور و مکنت سے اُس کے ماننے سے ایکارکر دیا تھا۔

توقاروں نے جواب<sup>و</sup>یا: -

متال انما او شیت علی علم یال توجی کومیرے اس بنری بدولت لا بوس کا عندی عندی من الله می مناب دادی میر قالمیت عندی

دہنرمندی کانتجہ ہجاس صوت بیں ہیں دوسروں کوہن<sup>یں</sup> شرکب ہنیں کرسکتا ۔

اس پرحق تعالیٰ نے سرمایہ داروں کی اس ذہنیت کورد کرتے ہوئے یہ نہن شن کرایا کرجب دولت مدروم سرما ہے داری تک بہنچ جاتی ہے تو پھر بڑی سے بڑی قوت وطاقت پر طبا کے باوجود اسٹر تعالیٰ اس کوفناکر دیتا ، اور ہلاک کرڈالتا ہے ۔ گزشتہ قوموں میں بھی سرمایہ داروں کے ساتھ اُس نے بھی کہا ہے۔

اولعديم الله قل اهلك كبائس كعمب يهنيس كم أس يهل من قبل من قبل من القرمن من هو الله تعالى اليم كتن جاعتيس تباه كركيا كرواس الشرق المن من و قد والكروس و المنتال المناس من و قد والكروس و المنتال المناس من و قد والكروس و المناس من و قد والكروس و المناس و الم

ادربالآخراً سے سائفہ بھی نہیں معاملہ کیا تاکہ سرما بہ دار عبرت حاصل کریں اور لینے ال میں جاعتی حصتہ داری کوفراموس نہ کریں

خسفناب وبلاح الرحض بسم نے اُس کوادراُس کے دولت فائکو تہ زمین دصادیا۔
فساکان لہ من فیڈ میضو نہ مجرکوئی جاعت اُس کی مدد کے بیے سامنے نہ آئی جائٹہ
من دون اللہ و ماکان کے مقابلہ میں موتی اور نہ وہ خود مدد لاسکا بینی خداکا انقلاب
من المنتصر بین ۔

انتقار میں کے مقابلہ میں بیا کہ اور کو لاک کرتا ہم تو بھرکوئی نفر میں المنتصر بین ۔

ومدد اُن کو بنیں بیاسکتی ۔

اورسورهٔ برأن بیں اس اصل اور فرض کو زیادہ وضاحت کے ساتھ" بنیادی "رنگ میں . .

بيان كباہے -

یکیهاالن بن امنواان کثیراًمن اے ابان والوا بل کاب کے بہت سے عالم اور اللہ کا بہت سے عالم اور اللہ کا بہت سے عالم اور حب اور والرهبان لیا کلون دروین لوگوں کے ال احق کھانے اور اللہ کی کو اموال الناس بالباطل و بصد ہے ہیں اور جولوگ سونا چاندی کو عن سبیل اللّٰهِ والذین بیکنون خوانہ بناتے ہیں اور اُس کو اللہ کی راہ می خیا الذهب والفضہ ولا بینفقونها نہیں کرتے سوان کو خوشخری مُنا دے در ذکل فی سبیل اللّٰهِ فبشم معناب مذاب کی ۔

ليم. رتوبه

بیان ادار فرض کا نام "انفاف فی سیل امته" رکھاا وراُس سے عفلت برتنے والے دولتند کی دولت کو کنز" بتابا، اور سمجھا باکر ہیں دہ سرابہ داری ہے جواسلام میں قابل ِ لعنت ہے، اور خدا کی عام خلوت میں اقتصادی تباہی کا باعث بنتی ہے۔

دولت کو تربی اقتصادی تباہی کا باعث بنتی ہے۔

د با فی ا

## عذابالبي اورفوانين فطت

مولاناتيم ابوالنظررصوى امروموى

(1)

قرآن نے حسم منع کا دعویٰ کیا تھا اُس کے مسلسل قائم رہنے کی ایک ہی صورت ہوسکتی ہے کہ سنج معنوی کو سلیم کرتے ہوئے مترف انسانی،حیات اجتماعی خلت الہٰی،متعور ٰ دہنی اور کا کنات ک اُن تام لذتوں ، کامرانیوں اومیش آ رام سے محروم قرار دی<sub>د</sub>یا جائے جوانسا ن کو دوسری فلوقا ہے متا ذکرتی ادر حیات ابدی تک بہنچاتی میں انسان ہیں اگرانسانی خصائف زندہ نہ رہیں توکیبا توائے نکر می*سے محو*م نطق و کلام ،شرافت انسانی کے برتبارے دوبیت کرسکتاہے .کیا آ<u>پن</u>ے دستا کی اچھوت اور دڑا وڑا قوام کوہنیں دیکھتے ،وہ قوم مب کا سایہ تک نا پاک کرویتا ہو،مبس کی ر ہائش پیا ار دن ،غیرآبا د علاقوں اور شہروں ہے ار دگر دہی ہوکتی ہوجس کی نہ کو نی تعلیم ہونہ کو ٹی تدن ،نیعزت ہو نہ پرسٹس جس کی تیممو لی لغزیش برترین گناہ سے بھی زیادہ سزا کی سخت ہوتی ہے ،اورجس کو بیایس سے ترٹینے کے اوجودیا نی کا ایک گھونٹ کنوئمیں سے خودیا نی کھینچ کرپینے کی احبازت مک نہ ہو کیا کچھ کم عفنب المی اور کیھیانا فرمانیوں کی کچھ کم سزاہے ۔ کیاا یک سنجیدہ تعلیم ما فتہ اور باخبرانسان کواس پرت سے برتر زیر گی گذارنے والوں کی ناگفتہ ہہ حالت دیکھ کر سررگ ورنیٹہ پنِقش ہو مبانے والی عبرت حال ہوںکتی ہے جس کی نشا نیاں مندُستان کے وسیع ترین خط کے ہرگوشٹریں موجود ہیں، یاکسی مقامی وہا کی چندروزه تباه کاری سے؟

کیا وہ اچھوت بندروں سے بہترہی جوصورت میں انسان ادر مبرت میں حبوالوں سے بھی برتر ہیں. کیا اُن کا نطق، نطق انسانی ہے کہااُن کا شعور، شعور انسانی ہے اور کیا اُن کا سیاہ اور درشت یوست انسانی زم و حمّاس جلدہے ، کیااُن کاعلم عمل ، اُن کے اخلاق و لمکات اُن کی معیشت و معاشرت انسانی ہے ،اورکیا اُن کی زندگی اور موت مک دنیا ہے انسانیت سے کوئی مثابہت رکھتی ہے کیا "فاسين" اور"مبعدين" كاكونى تصورا هجوتول سے زياده كسي انسان كوانساني حيات اورانساني سرفنے دورترہے جاسکتا ہے۔ چند روزہ عذاب ن<sup>ہ</sup> گنہ گا روں کے لیے زبر درست عبرت ہو*رگن*ا <sub>ک</sub> نہ مابین بدیھا وماخلفھا کے لیے عذاب اور ضاکا عذاب ایسا ہی ہونا جا ہیے کہ آئندہ لیس بھی أن كى ذلبل حالت ديكه كركانب أتحيس احجوتوں يراگر ضاكا عذاب ہنيں توكياكو ي تخض أن بب سے ا کیے ہونے کو تیا رہے ۔ پالیسی اور دھو کہ کی بات دوسری ہے ، ور نہ کو ٹی بھی اُن کا فرد کہلانے کو فخرا محسوس ہنیں کرسکتا۔ چھو توں کو مترکن کہنے سے زیادہ کو بی چیز ظلا ب حقیقت نہیں ہوسکتی۔اگر میر اچھوت ہڑجن"التّٰدولـك اورْمومن بوتے تو آج آر يہ قوم اُن كولينے گھروں سے نكال كرٌ قردہ " اور ۔ 'خا ری<sub>'</sub>ے زیادہ ذلیل، کتیف نه ښاسکتی۔ کتنے اچپوت میں جواس عام ذلت ادر سکنت کے اوجود طاغوت کی پرمتاری سے باہراً سکے ۔ برحیتٰمیت مجموعی آج بھبی وہ طاغوت کی برمتاری میں اُسی طرح متلم ہر حب طرح غصنب النی سے پہلے مبتلا ہونگے۔خداکا عذاب اس کو کہتے ہیں جس سے دنیا کا کوئی . تفن چاہے دل کابھی ا مٰرھا ہو۔انکار کی جراکت مہ کرسکے۔ اچھوت گا مٰرھی جی کی ہزار کوسٹشوں کے با د جود مهشّه احجوت ہی رہنگے ، تا دَفتیکہ وہ اسلام کی دعوت ر قبول کرلیں ۔ پیچلنج ہے جس میں ہمت ہو اس چینج کوقبول کرلے۔

رب کعبا در محدعر بی دروحی نداه سکے پروردگار کی سی، اُس کی آمریت واقتداراوراس کے غصنب کا حبث غضت کو قین نہ ہو وہ دکھیے لئے کہ قرآن حبن عذا بات اللّٰی کو آیات کہ تاہے اُن کی نوی

اُن کی ہمگیری اوراُن کے تنائج کیا ہواکرتے ہیں۔

ب سے بہترغذا ہے کئن اچھوت کورو آ بندرکو آج بھی مہندو چنے ڈالتے ہیں جواناج میں م کے ایک خشک کرے سے بھی محروم رکھا جا آ ہے ،کیوں ؟ اس میں نہ سندووُں کا قصورہے ما نما نوں کا ، یہ قوم کی قوم عذاب المنی میں گرفتا رہے ماورکوئی قوم خداکے آمرانہ احکام کے مقابلہ ى*پ اُن كواپنى آغوش بىن نہبىر لےسكتى حب غصن*ب النى كى سيعادختم ہوگى ،ياسلام قبول *كسينگے* اور صرف اسلام ہی۔ آج کوئی دوسرا مذمب ان کونجات نہیں دے سکتا۔اچھو توں کے لیے ب<sup>ہی</sup> قانون قدرت کی منشا ہے جس ہے تغافل خوداُن کی ستی اوراُن کی ترقی کے لیے مصر ہے ۔ناپخ كفروتمردسة دەسلمانون كوفقعان بېنچاكتے بېن نەمندوۇن كوركاش خدا اعيان اسلام كوتونېق تيا کہ وہ اُن کو خداکے غصنب سے آئیزہ کے لیے محفوظ رکھ سکتے میلنین اسلام کی غیفلت نانسانی اخلاق ومروت سے نسبت کھتی ہے ، نہ امر اِلمعروت کرنے والوں کی نطرت سے ۔بہرکھیٹ میرالگان یں ہے کہ قوم داؤ د کا مسخ معنوی تھا اوراس کی شال اگر کوئی مین کیجاسکتی ہے تو ہندوستان کے اچھوت اور دڑاوڑا قوام سے جو تدن واجہاعیت سے محروم ہوکر بے آب وگیاہ رنگیتانوں اور بیاڑی علاقو میں صد ہا برس سے بناہ تلاس کرتے پھرتے ہیں۔

مجھے چرت ہے کہ ہا مے هنرین جن دلائل اور قیاسات کو اہمیت ویتے ہیں اُن ہی دلائل وقیاسات کو اہمیت ویتے ہیں اُن ہی دلائل وقیاسات کے خلاف اُن کو تیج بنالے میں کوئی باک نہیں ہوتا۔ تفسیر ابن کتیر جسے مصنف حافظ عادالدین ابن کتیر جیے جلیل المرتبدا ام ہیں اور جن کی تفسیر کے استناد کو مصنف کشف انظنوں نے بھی مرا لاہدے ۔ اُنہوں نے اس قسم کے واقعہ کو بیان کرنے کے بعد جو کچھ فرایا ہے وہ سیر ایان کی تصدیق کے لیے کانی ہوگا۔ فرائے ہیں : ۔

فلمّا فعلواذ لك مسخهم اللهالي حبوه الكسب كم كرجكة وضرائے بدوں

صورة القرة وهي اشبه شيء كي صورت بين أن كوبل وبا جوظا بري كل بالناس في الشكل الطاهر لهيت مي انسان سے بهت زياده مثابه بونے كي بانسان حقيقة فكذا لك اعمال اوجودان ان بين بين ايسے بي أن كے اعمال هؤلاء وحيلته هولما كانت مشا اور حيد بازيان جونك ريفا برق اور بجائي كے مثابه للحق في الطاهر و مح كالفة لد في تقيس اور باطن بين أس كے خلاف اس بے الباطن كان جزاء هومن جنس أن كے اعمال كي مزاجي اس قيم كى دى گئى۔ الباطن كان جزاء هومن جنس ان كے اعمال كي مزاجي اس قيم كى دى گئى۔

مجے اس کا اعتراف کرنا جا ہیے کہ جزکمة ابن کٹیرنے بیان کیاہے وہ بہت ہی ارکہ بطیف او قابل شاكش تفاعِل كے ہم رنگ جزاكا ہؤ انفسياتي نقطهُ نظرے بھى ايك مناسب چيزے اور اذیت کاعل کی متالی میں رونما ہونا عوالم اُخردی کے قانونِ عذاب سے بھی قریب ترلیکن انسوس ہے کہ اُس سے غلطانیتجہ نکا لا گیا عمل اگرصورت اور ظا ہرکے اعتبار سے حق نھا توعفو بت بهی صورت اور ظاہر کے اعتبار سے کچونہ ہونا چاہیے تھی ۔اور مبرطح مُس کا باطنی پیلونا پاک، تاریک اور باطل تھالیسے ہی اُس کا عذاب بھی دوحانی تاریجی ، اخلاقی ناپاکی اورانسانی سیے کے ذریعی ہونا چاہیے تھا، یہ کیا کہ اصول کا تقاصنامنے معنوی ہوا درعقوبت کا ا مذا زمسنے صوری کا رنگ اختیا ً ارے۔کبا انسان کا مبندر ہوعا<sup>تا،</sup> بنظام عذاب نہیں ہے میں مرگزاس تقلیدا ورقدہا، پرتش کوسپند نهیں کرتاکہ ایک بات کھئی ہوئی غلط ہوا درہم محفن احترام ہیں اس کا اتباع کرنے کو ذریعۂ نجات مجتم رمیں۔غلط چنر ہیشے غلط رہیگی،خواہ فرشتے بھی جاد د کی تعلیم دینے لگیں تحقیقی نظر بہ وہ ہی ہے جھیل صفحات میں مبنی کیا جاچکا خواہ ابن کنیہ جیسے مفسر پنے بھی اُس کی مہنوائی کے لیے تیار نہ ہوں۔ یہ ب کھر درست ہے۔ گر کیم بھی ایک خلش باقی رہجاتی ہے اوروہ کوین وتحویل کاصل دریا فت کرنا

الونوافرہ قا "میں صاف طور پرکوین وتولی کامطالبہ ہے تکلیف و مجازات کا تنہیں۔ اِسی حالت میں کیا آولی کیجائیگی۔ تاویلات انسانی دماغ صدا اختراع کرسکتاہے لیکن حب تک اُستاویل کی صحت کے لیے کوئی قرآنی سند نہ ہو طما نبیت قلب حاصل نہیں ہوسکتی ۔ اور چز کمیں اختراع زبنی نہیں بلکہ طانیت قلب کے اہر جمت سے شکی فروکنا جا ہتا تھا، اس لیے جمھے اپنے نظریہ کے اہر جمت سے شکی فروکنا جا ہتا تھا، اس لیے جمھے اپنے نظریہ کے اہر جمع ایک دوسر آکوینی حکم شمادت کے لیے ل گیا آ اکہ میں اپنے نظریہ پر مشکم رہ سکوں۔

مرود نے حب حضرت ابراہیم کو دکمتی ہوئی آگ کی آغویت میں دیدیا نوخانے اس آگ کو حکم یا کونی برڈ اوسلاماً علی ابراھیم لے آگ ابراہیم کے لیے تھنڈی اور خشگر ارموجا۔

یے کم بھی ایسا ہی تکوین حکم ہے جیا کہ" فرح ہ" والی آیت کا۔اب ہیں اس تکوین و تو یل برایک نظر النا چاہیے تاکہ انجمی مو کی گتمی سل<u>ے کے</u>۔

کوبن وابداع دقیم کاموتا ہے بہتعنوی اور صوری ۔ بظاہر آتش نمرود کے بیے جس تو یل انقلاب، تسخیریا کوبن وایجاد کاحکم دیا گباہے وہ لیے عمومی منہوم کے اعتبار سے صورت اور حنی دونوں کو عام ہونا چا ہیں۔ ناریت کی صورت شعلہ ہے اور اُس کا معنوی پہلوح ارت و تبش ، لیکن باوجود اس کے صرف معنوی کوبن ی و قوع پذیر ہوئی۔ غالبا کسی سنجیدہ مفسر نے یہ دعو کی نیر باوجود اس کے صرف معنوی کوبن ہی و قوع پذیر ہوئی۔ غالبا کسی سنجیدہ مفسر نے یہ دعو کی نیر باوجود اس کے صرف معنوی کوبن ہی و گبا تھا۔ تند شعلوں کا بجھ جانا بھی مجزہ ہوگا کی باکہ نے میں اسلب ہوگئی تھی بلکہ سرخطہ بھی گبا تھا۔ تند شعلوں کا بجھ جانا ہی مجزہ ہوگا ہو ایک شعل سے اور ترد ذونس سے تبی دامن ہو کہنیں ، خیال ہوسکتا ہے کہ آگ کسی دوسرے ارصنی یا ہوائی موثر ات کی بنا دیر بسر در بڑگئی ہو یع جن مرکبات آئے بھی سائنس کے دامن میں ایسے بیں جو شعلوں کو مرد کر سکتے ہیں، اس لیے شہات و ظنوں سے بالا تر مجزہ کے لیے صرورت تھی کہ شعل ہوتے دہیں اور اُس کی لیٹ حضرت ابراہیم کے جبم کو ضرد

زبنچاسکے، قرآن نے صفرت ابرائیم کی تفسیص کرکے اس بہلوکو بھی صاف کردیاہے۔ اگر کوئی دورا تخص اس آگ میں کو دبڑتا تو خاکستر ہوجا نا بقینی تفا۔ آتش نمزود کے شعلے فاسفورس کے شعلے نہ تھے، نہ جگنو کی چک تھی جوکسی کو بھی صرر نہ بہنچا سکے ۔ علاوہ ازیں برودت اور سلامتی کا حکم اگر چپہ شعلوں کے بچھ جانے سے بھی پورا ہوسکتا تھا، گر جو کم خصوص برودت اور سلامتی وہی زبرد<sup>ت</sup> منوی بہلور کھتی ہے جو قردة ہ والی آیت ہیں خاتمین، لقنت ، اور تنرکی صطلحات رکھتی ہیں اس اسلامی میں نامید موروں ہو کہتی ہیں اس اسلامی میں زیادہ موروں ہو کہتی ہے۔

تبسرے عالم طبیعی کی اس طبع تربرکرناکد واز عکمت المبیہ کے اس نظام کی موافقت کر کئیں جن کا تقاضا کہ خاص مصلحت سی عنایی خواندی کررہی ہو جیسے بینہ برسانا، اوراس سی انسان اور دیگر حیوانات کی غذا کے بیے پوئے اگانا ما گراس کے تعذیب حیات کا وقف پوراکیا جا کر اجبیر حضرت ابراہیم کو آگ ہیں ڈال دیا گیا تھا، اور خدانے اس کو سرداور بے ضرر بنادیا تاکہ وہ زندہ رہ سکیں ۔ یا جیسا کہ حضرت ایوب کے بدن ہیں ایک تعنن ادہ جمع بوگیا تھا اس لیے ایک ایسا چشمہ بوگیا تھا اس لیے ایک ایسا چشمہ والتألثة تدبيرعالم المواليد و مرجعها الى تصنير حواد تها موافقة للنطام الذى ترتضيه عكمة مفضية الى المصلحة الذى اقتضاها جودة كما انزل من السيحاب مطرًا واخرج به نبات الامهن ليا كل مندالناس بالت الامهن ليا كل مندالناس والانعام فيكون سببًا لحيواتهم الى اجل معلوم وكما ان ابراهيم صلوات الله عليه ألقى فى الناكر بغلها الله بردًا وسلامًا ليبقى في الناكر بغلها الله بردًا وسلامًا ليبقى

حیّا وکمان ابوب علیالسلام دجری جراتیم کش او مانع تعنی کمییاوی کان اجتمع فی برند ما در اللف اجتمع فی برند ما در اللف اجتمع فی برند ما در اللف خانت الله تعالی عیدنا فیلها ماصل کرسکیس منظم مرضد رمنورا)

اس عبارت سے دو نکات مل ہو جاتے ہیں ایک یہ کہ جود المی کا تقاصنا محض حضرت ابراہیم کو زندہ رکھ سکتا تھا، اگر کوئی دوسرا شخص ان کی جگر لینے کی کوسٹسٹن کرتا تو بھتی الماک ہوجا تا ۔ آگ کی صورت نوعیہ ظاہری ہیلو کے لحا فاسے اگرچہ باقی تھی لیکن اُس کا معنوی انرصر ابراہیم کے لیے سلب کرلیا گیا تھا۔ اس چیزسے صاف طور پر صلوم ہوجا تا ہے کہ دعوائے کوین کے لیے معنوی اورصوری دونوں ہیلوؤں کالاذم قرار دے دینا حسن طن کے سواکوئی معنی نیں رکھتا۔ دوسرے شاہ صاحب کی دیگر استرائی ما دارسے مان ہوجا تی ہے کہ بر تحریل نوانی نے طرح میں اور ایسے ہوجا تی ہے کہ بر تحریل نوانی نے طرح حوالی نے بارش اور اعض کیمیا وی اجزاء رکھنے والے چتھے کے ذریعیہ حیات و بھا کے لیے تم بر فرائم کی ایسے ہی حضرت ابراہیم کا معا لم بھی سمجھنا چا ہیے، دوسری جگر اس طرح بیان فرائے ہیں :۔

واما الاحاكة فِمثالها جعل الناد توبل كي شال صرت ابرابيم كياً گه هواءً طيبةً لا براهيم على السلام كونبيم بي بنادينا ہے۔

آتشیں شعلوں کے خوشگوار ہوا میں تبدیل ہوجانے سے سے سی صماحب کو یہ فلط فہمی نہ ہونا چاہیے کہ جس طرح پاتی بخا رات کی صورت اختیار کرکے ہوا ہو جاتا ہے اور ہوا پانی ہوجاتی ہو ابنی السیا ہے ، ایسے ہی آگھی ہوگئی ہو کمیو نکہ ایسا انقلاب قوانین فطرت کے خلاف ہے اگرچ اس میں کوئی شعبہ نہیں کہ ایک کا دو سرے سے بہت قریبی ربط ہے۔ ہواکی ترکیب عنصری ہیں

تفادت ہوجانے سے آگ کی تمیش اندوزیوں پر موت کا دروا زہ کھل سکتا ہے لیکن تکوینی عیت کا اس سے ٹبوت فراہم منبیں ہوسکا۔ دوسرے محف حضرت ابراہیم کے لیے آگ کا ہوائے خوشگوا جھونکوں میں تبدیل ہوجا نا خود بتارہ ہے کہ بہاں آگ کی محض اُن لیٹوں کو مختلای مختلای ہوا وُں میں تبدیل ہوجانے کا حکم دیا گیا تھا جو حضرت ابراہیم کے پاک سیم کومس کرنے کی جراُت کریں۔

مغربی علوم وا درا کات کے پرستار نہ معلوم اس وا قعہ کی کیا تا ویل کرنا لیند کرنےگے گروہ یہ ہے کہ قوت تخیلہ کی اکستابی اور خصوصًا و بہی قوتیں وہ سب کچے کرسکتی ہیں جو ادی تقرن کی کٹا فتوں میں روح کی ہراستعدا دکو گم کر دینے والانہ سمجے سکتا ہے نہ محس کرسکتا ہے ۔ یہ واقعہ قو خبر پنجیہ کا معجزہ اور آیات اللی میں توالک تھا۔ بت پرستوں کی اکشابی قرئیں بھی اس واقعہ توشا بہ واقعات دنیا کے سامنے بیش کرنے سے عاجز نہیں خواہ ضعف وقوت اور دیگر فروق وامتیا زائے تی وباطل میں تمیز کر اسکتے ہوں۔

دارلمفنفین کامعارت نمبرا عبد سے صفحہ ۵ پرآپ کو منہ دوستان میں جرائم کی تحقیقات کے قدیم طریقے "کاعنوان دیکھنا چاہیے جس بی سٹر ل بارلنگ کا ایک مقال لفل کرنے ہوئے بنا گیا ہے کہ درمالاً ایت با انگر اللہ کا ایک مقال لفل کرنے ہوئے بنا گیا ہے کہ درمالاً ایت با انگر اللہ کا ایک مقال الفل کرنے نے ایک واقعہ جو بنا دس میں سیسٹ کا بنین آیا بیان کیا ہے ۔ بنادس واقعہ جو بنادس کے عامل اعلیٰ علی آبراہیم فال خود اس موقعہ پڑموجود نضے ۔ واقعہ کی تفصیلات معارف کی زبان میں حب ذیل ہیں۔

عی العبداح ابک خاص مقام دھوکر ماک وصاف کرد باگیا تھا اس کے بعد پنٹر توں فے گنیش کی جواُن کے نزد بک خدائے وائش ہے پوجاکی اور پھرسات ہم مرکز

دائرے سول اگشت کے فاصلہ سے کھینے، مرکزی دائرومیں خشک گھاس رکودی حمئی۔ ازم نے عسل کر کے بھیگے ہوئے کیڑے بہنے ، اورمشرق کی طرف رُخ کرکے خارجی داڑہ میں کھڑا ہوگیا اُس کے بعدعا مل شہراور نیٹر توں نے اُسے حکم دیا کہ لینے انتو<sup>ں</sup> یر میادل اور مجوسی لے کرملے ، اُس کے انتوں کا سمائنہ کباگیا اور زخم کا جونشان اُن ہیں سیلے سے موجود تھا کسے رنگ دیا گیا، پھراس کے انتوں میں سات بیل کی پتیاں سات گھاسیں ، نو د انے جو، اور جیٰد پھول رکھ دیے گیے۔ ینڈ تو اپ موقعہ کے مناسب کچے اشلوک پلے مصاور رو دا دمقدمہ کو دید کے ایک منتر کے ساتھ تا رائے بتہ پر لکھ کر ارزم کے المتھوں میں با نرحہ دیا ۔اس کے بعد او ہے کی ایک گیند حس کا و زن وصافیٔ سیرتھا آگ میں ڈال دیا گیا ہیاں تک کہ وہ سُرخ ہوگئی پھر أسے نكال كريا ني مبس شفنڈا كباكيا، بيمرگرم كبااور بھر شفنڈ اكيا اور بھرتبيري باروه خوب گرم ہوکر *سُرخ ہوگئ*ی قو اُسے چیٹے اُ کھا کر لزم کے اِنھوں میں رکھ دیا۔ احکام شاتر کے مطابق ارزم ہردائرہ میں قدم رکھتا ہوا مرکزی دائرہ میں پینچا اور و ہاں پہنچ کاس جلتی ہوئی گینڈکو گھاس کے اصرر یمپینک دیا گھاس میں اگ لگ گئے۔اس کے بعد طرم کے اتھ کھول دیے گئے اور دکھا گیا تھ جلنے کا کوئی نشان اُن میں موجود نتھا جِناکہ وہ جم سے بری کر دیاگیا اورستفیت کوایک سفتہ قید کی سزادی گئی "

آپ نے دکھاکہ ایک مولی انسان بھی مخصوص می ریاصن وشقت کے ذرادیکیا کچھ ا کرسکتا ہے صوفیا ، علمائے اسلام اور گذالتو یزکرنے والے بھی دراصل اسی داستہ برجا رہے ہیں فاعلانہ قوقوں کا راز دونوں مگرایک ہی ہے ۔ حق وباطل کا اقیباز صرف اس لمحہ ہیں ہوسکتا ہے جبکہ دونوں فتح وشکست کا آخری فیصلہ کرنے کے لیے اپنی ابنی قوقوں کا مظاہرہ کریں ورز کوئی دوسری جرا

جبین انسانیت کوطاغون کی میشش سے بازنهیں رکھ سکتی خداکا ہرعذاب اوراُس کے بیمیروں کا بمرمجزه ابسے ہی مواقع پرطلمات سے کال کرآب حیات تک پہنچا آہے۔اگر کو ٹروزمزم کے جوامیم نگا،معجزو کامقابل جا د و،بیغیبر کے ہم رنگ رہبانیین ، فرشتوں کی جگہ ارواح فلکی اور مفلی قوتس مغالطها ورفرسیس متبلا کرنے کے لیے زندہ ہوں تواستخوان چیذ کی کمزوریاں اُس قت تک خرردگی سے مفوظ نہیں رہکتیں جب مک خدا کی عظمت وکبریا کی کے زندہ ترمظا ہردآیات آنکھ ہرّار یک پردہ اُٹھا دینے کے لیے" ہینۂ طوفان 'نرکس۔ اُس وقت مِن و باطل کے امّیا زات ہر مینالی کومحسوس ہوجاتے اور دوزخ کی تیزو تندآگ سے بچالیتے ہیں۔کبریانی کی ناکش کے لیے صرف ہر ملی امکان سے بالا ترمنطا ہرہ کا نی ہے۔ ذہنی امکانات دورکرسکنے کے واسیطے تکوین و ا براع کے تمام ہمپلوؤں کا وجود اور حقیقی وجود ہر گزلا زمی نہیں۔ کیا نمرو دو فرعون کی علی شکست آ کے ذہنی امکا نات بکسرفیا کرنے میں کامباب ہوسکی حبب ایسا نہیں ہے توکیوں آیا ت و معجزاتِ الٰہی ومرعنوى اورصورى بيبلوكى تصوير نبا دبناعقا ئداسلامى كاابك جزء قرار ديديني بإصراركبا جائے جس طح تحیل نارتیت کا تکوینی قانون معنوبیت کا آئینه دارسلیم کرلیا گیا کیا کو نوافرج هٔ یُسے تکوینی فانون ىعنوى تكوين دىخوىل ئك محدودنىيس ركهاها سكتا- شايدانسانى فطرت معنوى اوداخلاقى مكوّنات ں اہمیت ، اورائس کے دوررس نتائج کاتصور ہنیں کرسکتی۔ ور نہ جس طرح عوام روحانی جنت لووہم وخیال سے حدا گا نہ واقعی عیقت تصور کرنے سے قاصر ہیں علما راسلام اور ضوصًا وعلما جن کی زندگی کا ہرمرکز اور ہردائرہ روحانی نقط ابک نقطۂ فردانی کے بقدر بھی انحنا ، تبول ہنس رسکتاکھی اخلا تی اور معنوی افقلابات کو درخورِاعتنا ومحسوس کرنے سے عاجزرہ سکتے ۔اگر میری چیز ہے توانسانی ضمحلالات کی اٹرا ندازیوں کا محا ظاکرتے ہوئے ہرگونہ تکوین لیم کرہا ہوں ِصراطِ تقیم بوئيريع راسه تعبى پنجاسكتا ہو وہ ہى رہروننرل كے ليے سيدھا راستہ ہے اوراسي نقطهُ نظرت

اُن حفرات کو مجی قرآنی شما دن کے سابیمی تکوین معنوی کی اسمبیت پر زور دبنے کاحق ہونا خیاہ جوا توام ولمل کی موت وحیات، اخلاقِ انسانی سے وابستہ سمجھتے ہیں اور جن کے سامنے تا ریخ انم کا ہرور ت گواہی دے رہاہے کہ کسی قوم کی موت وحیات اُس کی اخلاقی ترتی و تنزل کا دوسرا نام ہے۔خدا کا کوئی غضنب اور کوئی لعنت اُس لعنت سے قوی تر، وسیع تراور یا ئندہ تر نہیں موکمتی جواخلاقی موت کے آسمان سے نازل کی جائے۔

یہاں تک میں اپنے خبالات کوایک گونہ تفصیل کے ساتھ مین کرکے میا ہتا ہوں کہ عاکم کاحق ناظرین کومپرد کردیا جائے، ہرا بکب ضمیرس نوع کے خمیرسے تیار کیا گبا ہوگا اُسی لحاظ سے و کسی نرکسی نتیجہ کک پہنچنے کاحق رکھتا ہے۔میرے نزدیک خدا کا عذاب خداہی کے قانوں کے تحت بهونا وإسبيے خواہ مخواہ عام ذہنیت سے منفعل ہو کر فلط راستہ افتیا رکز انحقتین علما ، کی حیثیت سم ت ترہے۔ میں ہرگزیہ دعویٰ کرنے کے لیے تیا رہنبی ہوں کرجو کھیں نے عص کرد باہے، وه الها می حیقت کی طرح ایک نقطه کا اصنا فریعی گوارامهیس کرسکتا ـ ا نسانی د ل و ماغ حب تک جرئیل میں کے شپروں سے پروا ذکرے ہرگزاس بلندی تک پرواز نہیں کرسکتا جمال<sup>نسا</sup>نی نطرت کی کمزوریاں" خاکستر بروا نه"هوکر ره حاتی ہیں۔کیا اچھا ہوکہ کو ٹی صاحب ٌسخن گسترانہ ہا" کی آلودگیوں سے پاک ہوکر ناقدا نہ گاہ ڈالتے ہوئے ہیرے ذہنی ضمحلالات کو دورکریں ہیں منزم' آزاد کویمہ تن گوسٹ ہو کرشننے کے لیے نیار ہوں فکروشعور کے زائیدہ حقا کئ کی ترجا نیا ختم کرنے سے قبل حصنرت شاہ ولی اینٹرصاحبؓ کا نقطۂ نظر بھی میپین کردینا مناسب ہوگا ٹاکہ اُن مُڑا تھا مندانه کوکم سے کم ترکیا جاسکے جمیرےقلب وحگر کی نشترزنی کرسکتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہم ولما كأن اقوى اسباب تغير لبن جكر غذاجيم درم من تغير كرسكنه ولي اسباب والاخلاق الماكول وجبان يكي على سي سي قرى عنى بنابراي المرزين

ئے سہامن طل الباب فسن اللہ منافر میں ہیلو کا کاظ رکھنا صروری مجیا ذلك الراً متناول الحيوان الذي ان غذاؤل مي سي زياده موثراس حوان مُسِيخَ عَوْمٌ بصورته وذلك ان الله كوكها نا بحس كي صورت يركسي قوم كومن كرايا تعالى ادلعن الانسان وغضب كبابوكيونك وبفاكسي انسان برسنت مجتبا عليداودت غضبه ولعندفيد ادرغصنباك بوتاب تواس سي فيمحوس طريق وجودمزاج هومن سلامة يانان بي ايك ايماراج يدابوماتك الانسان على طرف شائرج وصقع جونطرت ان نى سى بيدر بوتى كره فطرى بعيد حتى يخرج من الصورة النعيد مزاج بالكل اين صورت نوعيد س فارج برماياً بالكلية فذاك احده جوة التعالى بريرط بقي عذاب كم ان طريقيون مي س فى بدان الانسان ويكون خرفيم اكر بروانانى بدن كوديا ما مكتاب إيا مزاجدعندف لك الى مشابهة عذاب دية بوك انانى مزاج كوكسى ايد جبوان خبيثِ مِتنفرهندالطبع حيوان كمثابد بناديا ماما روس وسروير السليم فيقال في مثل ذلك طبيت نفرت كرتى بورب بي مواقع يكاماً مسيخ الله قرحة وخناذ يوفكان ف بك فدان فلال كونبدر إمور باديا وكد حظيرة القدس علم متمتل ان بين عالم مدسي اس ان ان اورمثنا بافرع هذا النوع من الحيوان وبين جوانى كرحمت الى سے دور بهن كاتمثل کون الانسان مغضوباً علبه یمیلاً عمران دونوں کے درمیان ایک نازک منا ادرمطرت لشانى سيككله واتجدر كمتاتحايس بین وبین طبع السلیم الباقی علی بے اسی مناسبت اور تعدی شاکلت کے

من الرحمة منأسبة خنية وان

اعتبارسے فطرت انسانی کو اُسٹ کل من شعال باگیا۔ فطر**تہ ب**ونا ہائٹا ا تفاق سے شاہ صاحبے کا نظریہ ہالک وہی ہے جرمیں نے اپنی بے بھناعتی اورکم ما کگی کے با دجود مت منم کسیسا نھاا ورعلما، با مغسرین کے معتقدات سے اثر بذیر نیرونے ہوئے مکن ہے کہ ک تی پخرچ کی ضمیرمزاج انسانی کے بجائے ہکل انسانی کی طرف راجع کردے اس موركو ذم نشبن كرلينا حياسيبي رشاه صاحب سفاسيّ باب اطعمه اورا مشربه مين حواسباب ىتغىركەدىپ ولكے بيان فرائے ميں وہ نەيمىك انسانى كوتېدىل كياكرتے ہيں مە انهوں نے اس كا دعوك<sup>ى</sup> اسی عبارت میں مہنوں نے خود ہی اس مغالطہ کو" ویکون خرج ہزاجہ *سے م*غ یوای **صورت نوعیکاخرم خروج س**یک انسانی منیس خروج مزاج انسانی ہے یصورت نوعیہ صرف آدم زاد ہی کی ہنیں ہو تی ملکہ مزاج بھی ایک صورت نوعبہ رکھناہے لہذا غلطاقهٰی نہونا چاہیے تیمیرے شاە*صاحب كى يتىصرىخ"* فىذلك احدەجوەالىتىن يىپ فى بىدن الانسىآن ً تبارى*پ كەس* نوع کی تعذیب کے ملسلہ مس تعذیب نہ ہونے کا اشتباہ ہوسکتاہے ورنر اگر منے صوری مزاج کی صوت نوعیہ کومنے کرنے کی حکم میکل انسانی کومنے کر دیتا تو تذریب سے تغذیب ہونے ہیں مغالطہ واشتباہ كاكوئئ امكان باقی نەرىتااوركوئی تىك بنىس كەمزاج انسانى كانغىراورفطرت انسانى كىب رامردى جیمانیا نی کو گوناگوں عذا بان کے بپرد کر دبتی ہے۔اس موضوع کے پیمتقل عنوان کی ضرورت م اس لیے صرف اسی قدر کہنے پراکتفا کرتا ہوں کہا قوام والل کے تام انقلابات اُن کی تاریخ کا ہرور<sup>ت</sup> مزاج انسانی کے تغیرات کے نتائج ہی کی ایک داستان ہے۔ ہزدُستان کی غلامی،اشتراکسیت کی خون آشامیاں،مغربی اقوام کی باہمی جنگ در قابت، اسلحہ کی فراوانی، مین الاقوامی مجبن کے مبران کا'' کفن درٰ دان چند'' ہوکر کمزور مالک کونیجۂ استبدا دہب دے دینا ملکہ بوں کسنا جاہیج ل<sub>ا</sub>مغربی تدن کے آناب کاغ دب ہونے کے لیے انس کے کنارے پر پہنچ جانا بھی اور نصعف صلا

کے د تغہ میں اُسی مزاج انسانی کے منہاج فطرت سے انخرات کے نتا بھ میں ،جن کی طرف شاہ نے اشارہ کیا تھا۔ بہو دیوں کا خدا *کے حکم* کی نافرانی کرتے ہوئے شہری زندگی کا مطا<sup>ب</sup> لرنا اور خدا کا" و مباً و ٔ ابغضب من الله *" کاچیلنج دیتے ہوئ اس نوع کی تنهری زندگی میرد کرنا* بقول برلن کے ایک سرکاری افسر کے " اس قوم کوجر پنی سے اس لیے نکان نامکن ہے کہ کوئی ان کواینی آغومن نرمیت میں بلینے کے لیے تبارمنیں کیا مزاج انسانی کے تغیر کے نتائج بد نقشهٔ بنیں علم و دولت جوشہری زندگی کے تمرات ہیں حاصل ہونے کے با وجو دہرقدم غضنب اللى كے ساتھ واپس ہونے كا دردناك نظارہ بسن نہيں كرتا ۔صد إنظائر ہں جن سے ٹنا ہ صاحب کے نظریہ کی توثیق ہوتی ہے اور نہیں وہ را زہے جے مربعنت اور نصنب کی *درح کهناچاہیے تیسرے شاہ صاحب کا* انداز تخریر تبار اہے که ' فیقال فی مثل الله قرحة وخناد بواس ي غرض سي كمنا يطاكر البيد منع كوسنح كما كبلب أس ىبى جۇعام ذىبنبات محسوس كرتىي اورعقىدە ركھتى مې*س، ورىز اپ خودغور تىكىچىكە* فى مثل خىلك لے ذریوکس نکته کوستجها با حاسکتا تھا ہے ہے اس علم المنی کو جومغضوب انسان اورمٹا کا نوع جبوا ان عدم رحمت میں ایک نازک مناسبت او رفطرت انسانی سے مُعدکو لیے ہوئے تھا علم تمتن میموں کہا گیا۔ اس کے معنی صرف یہی ہوسکتے ہیں کہ مثنا کل نوع حیوانی کے عادات وخصائل، اخلاق وملكات ركھنے والاانسان عالم مثهادت ميں نہيں عالم مثال ہيں وہي كل كھتا ہےجو اُس نوع حیوانی کی آپ دیکھتے ہیں۔آپ جا ننے ہونگے کہ عالم مثال میں مجردات اور معانی کو تھی اشکال وصورو دلعیت کی گئی ہیں، اسی نقطہ نظر*سے نت*ا ہ صاحب نے ب*ہتصری*ح کرنا صرور<sup>ی</sup> سجهاكهانساني جاعت كو" قرده اورخنا زبر"س تشبيه دينه كا فلسفه به تقاكه عالم مثال من أنكي صورت قردہ اورخنا زیرسے ختلف نہ تھی۔عالم مثال اگر حیا بک آ بیُنہ کی طرح ہے گراُس کی تھیج

قلی تصادیر کی طرح وہمی نہیں بلکہ اس مادی کائنات کی ہوھیت سے زیادہ واقعیت زیادہ فاعلیت اور زیادہ احساس ونا ٹیرر کھتی ہیں۔ عالم مثال کی کو کی صورت ایسی نہیں جس کا اثر موجودہ زندگی کے ہر بہلو پر مرتب نہو تا ہو۔ شاہ صاحب کے علم مثال کو مادی زندگی سے علیٰ دہ کرکے بسمنی بنانے کی کوشسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ عالم مثال کے علوم تمثیلی، آب قوئے عالم کا لائح علی تیار کرنے اور زندگی کو ایک مخصوص سانچ ہیں ڈھال دیتے ہیں۔ بیہی منی ہیں تردہ اور خاذ برئ ہو جانے کے اس کے سواکوئی معنی علم تحقیق سے قربی نسبت نہیں رکھتے شاہ صاحب کا علم بالقرآن ، علم بالسنة ، اور علم بالمکا شفہ جو بلند یا میکی رکھتا ہوں لا آناب آلمہ لکھنا اُن کے تبحر کی تو ہیں ہوگی میں زیادہ سے زیادہ اتنا ہی عوش کرسکتا ہوں لا آنتا ب آلمہ دلیل آفتا ب "ا

(ماه باقی استاب باقی)

ورس مجيد کي ماڻوڪنسري

اُردویں سب سے بہای کتاب ہے جس بین قرآن مجد کے تام لفظوں کو بہت ہی ہیں اور اوستین ترمیکے سا عرجمع کیا گیا ہی معنی کے ساتھ ہر لفظ کی ضروری تشریح بھی کی گئی ہو۔ یہ کننا ہے مبا لذہو کہ لغت قرآن پراکردو زبان میں اب تک ایسی کو کی کتاب شا کع بنیں ہوئی ۔ کتا جام بڑھے لکھے سلما لوں کے علاوہ انگریزی اصحاب کے بلیے خاص طور پرمفید ہے ۔ اس قبیت للجمر رعایتی قبیت الحجہ فہرست کتب مفت طلب کیجیے ۔

مليخ كايتمه: منجر كمتبه برًان قرولباغ نني دملي

## جام اوليس

(از خاب قاصنی زین العابدین صاحب بجاد میری فال دوسد)

میراایک دوست تھا، میں اس کی عزت کرتا تھا اوراًس کے جذبات خلوص و بانت اور دواعی رافت و مجبت کی بھی، جن ہیں دوری و نزدیکی، رضامندی و ناراصنی سے کوئی فرق پیدا نہ ہوتا تھا ہیں قدر کرتا تھا، گرز ما نے بہرے اوراًس کے درمیان تفراق پیدا کر دی، زندگی کی تفزیق، موت کی تفرق ہنیں۔ چنا کچہ آج میں اس کی زندگی پر رور ہا ہوں اس سے زیادہ جتنا اس کی موت پراکنسو ہما آ۔ کیا تم نے اس سے عجیب نزح کت بھی شن ہے ؟

عصد دراز تک میری اوراً سی گاڑھ جینی رہی ہمین چراً سے دل میں میراخیال جی نگرزتا البس میں ایک دوسرے سے انجان بن گئے ۔ بیمال تک کداُ سے دل میں میراخیال جی نگرزتا کھا، کیونکہ شاب کے جام اولیں نے اُس کے دل کا کوئی گوشہ خالی نرجیوڑا تھا جس میں ساغ واقی یاحریفانِ بادہ کے سواکسی کی سمائی ہوسکتی ۔ اگر کھی بلا تصد اس کے آئینہ خبال میں میری یا دشکس ہوجاتی تو وہ اُسے محوکر نے کی کوسٹ ش کرتا ۔ کمونکہ میری یا دے ساتھ میری ان تلخ نصائح کا یاد آنا اور بھا، جن کے تصور سے وہ اپنی مزعومہ سعادت کی نورانی نصاء کو دھندلاکر نا پسند نہیں کرتا تھا۔ ناگر پرتھا، جن کے بعد میں اُس کے حالات سے ناوا تعن رہا ، اور نہیں نے اُن کا وقو ف حاصل اس کے بعد میں اُس کے حالات سے ناوا تعن رہا ، اور نہیں نے اُن کا وقو ف حاصل کرنے کی کوشش کی کیونکہ بی جانا تھا کہ بادہ خواروں کی زندگی ایک کیساں اور تشابہ زندگی جن کی کوشش کی کیونکہ بی بادہ نوشی ، سرستی اور جن کی کورن نہیں ہوتا ، وہی سموخیزی ، بادہ نوشی ، سرستی اور چھڑمینہ روزانہ کا معمول ہوتا ہے جس میں کوئی خدت و ندر دن بنیں ہوتی۔ اور جرمنظ پار بار اور جرمنظ پار بار

نگاہ کے سلسنے آتارہے ،خواہ وہ کتناہی دیجیب اورنظرا فروزکبوں نہ ہو کچوع صد بعداس میں کوئی گئاہ کے سلسنے آتارہے ،خواہ وہ کتناہی دیجیا ہوگا کہ جن لوگوں کے مکان آٹا جگی کے قریب ہوتے ہیں گئی کے قریب ہوتے ہیں جکی کے جمیوں کی گھڑ گھڑا مہٹ ان کی میٹی نیند میں مائل ہنیں ہوتی ، بلکہ اُس کے بند ہوجانے سے اُن کی آنکھ کھُل جاتی ہے۔

ائی مع مجھے اس کاع صد تک خیال نہ آیا، لیکن جب میں نے کسے حسب عمول شارخ او میں لڑتا ہوا ، سڑک کی بٹرلوں پرلڑ کھتا ہوا، اور پولیس کے المحقوں میں گھٹتا ہوا نہ پایا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہمگار خیر مشغلہ کا زور سنور باتی ہمیں را تومبری توحباً س کی طرف منعطف ہوئی اور میں نے لوگوں سے اس کے حالات کی حبتجو کی ۔

مجھے بنایاگیا کہ وہ بیار ہوگیاہے۔ بین اس جواب سے تعجب یہ ہوا کبونکہ بین اس کاع صبہ متحقہ بنایاگیا کہ وہ بیار ہوگیاہے۔ بین اس جواب سے تعجب یہ ہوا کبونکہ بین اس کاع صبہ متوقع تقایم بین اس کی عبادت کے لیے اُس کے گھر گیا تو میں نے وال نہ کو کئی معالج دیجیا اور نہ تیار دار ، کیونکہ وہ بیچارہ فقیر تھا اور کا غدا کے سواکوئی ہنیں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اگر جیاں سے محبت ظاہر کرتے ہیں مگر دل میں مال وزر کاعشت جیپا ہوتا ہے اور دوست احباب اگر جیافوں جاتے ہیں گردل میں بیاری اور فقیری کے تعدیہ کا ڈرمیٹھا ہوتا ہے۔

میں اُس کے مکان میں داخل ہوا تو میں نے مکان اورصاصب مکان دونوں کو بدلا ہوا پایا۔ وہاں وہ رقبع عالی" موجود نہتھی جو اُس کے دالا نوں اور کمروں میں اُڑی اُڑی میر تی تھی، ندوہاں نوکروں کا شوروشغنب تقا اور نہ بچوں کی چیخ پکار میں نے بیمحسوس کیا کہ گویا میں کسی مردہ کی زیادت کے بیے دحشتناک قبرمیں داخل ہوں ہموں میں مرتفین کی چار بائی کی طرف بڑھا، میں نے اُس کے چمرہ سے میرانی چا درسر کائی توا کی انسانی ڈھانی جس کی ہڑیوں سے جھڑالگا ہوا مقا پڑا نظراً با بیں نے اس سے نما طب ہو کرکھا اے انسان خیالی اکبھی اس جرمی خیے ہیں میراا کہ محبومقیم عا، کبا تومجھے بتا سکتا ہے کہاب وہ کہاں ہے ؟ کچھ دیراُس نے مجھے کمٹکی با مذھ کر دیکھیا ؛ ور پھر مبشکل لینے لبوں کو حرکت دیکر کھا جگیا میں فلاں صاحب کی آواز مُن رہا ہوں؟ مبرلے ہا ہاں اور پھر دچھا تہیں کیا شکا بیت ہے؟ اُس نے طنٹری سانس کھینچتے ہوئے جواب دیامجھ 'جام اولیں' کی شکابت ہے ۔ اپنی قتل وصحت اور دولت وعزت میں نے جس کی نذر کر دی ، اور اب اپنی زندگی تھی س کو بھینٹ پڑھار ہوں۔

بب نے اُس سے کہا متہیں باد ہے کہیں نے تہیں نٹراب نوشی سے بیجنے کی کتنی ضیحت کی اور پہتیں اس ہولناک بنجام سے کتنا کتنا ڈرایا ،گرا نسو*س تم نے مبری* با توں پرکان نہ دھراً اُس <sup>اِنَ</sup> کا ک

، دبا "عزېزمن اس عادت بد کے انجام بدسے متنی تهیں واقعبت تھی اتنا ہی مجھے بھی اس کا

علم تقا ليكن افوس كمين جام اوليي مندس لكا حيكا تقا، اورتيركمان سي كل حيا تقا- بروه جام

جوہیں نے منہ سے لگایا جام اولیں اُس کا محرک تھا امکین جام اولیں مکارا درفریبی دوستوں<sup>کے</sup>

رجل وفريب كونه سجين كانتجه

خواہن شراب نوشی ہفن غرزی کی دوسری خواہشات کی طرح انسان کی سرشت میرخم ہنیں گگئی کدمبن اوقات وہ اس خواہش کے آگے میرڈال دینے پرمعذور خیال کیا جائے ، کمرہاں مام دلیں کے گھونٹوں کے ساتھ یہ اس کی رگ دیے میں سرایت کرعا تی ہو ۔ آپ کیپینگے کربچر پینے والا چلیم َ لاکت بیتا ہی کیوں بو؟ بیں جواب دونگا اس لیے میتا ہو کہ اس کے جموٹے ووست اور مکار ساتھی امکی موں پر مٹی با نمرھ دیتے ہم آئی کم مفل کی واقع بل ضافہ ہوجو پیالوں کے تصا دم اور پینے والوں کے لیا ج

دوستوں نے جھے سے کمان تماری زندگی افکاروآلام کے بجوم میں گھری ہوئی ہے،ان

لخات پانے کا وا حد ذریعبرشراب ہے ،علاوہ از ہیں نشراب سے انسان کا رنگ کھتراہے، حذبات

انجھرتے ہیں اور زبان سنورتی ہے، شراب سے آدمی ہیں جا کت وہمت اور جوائم دی وہما دری پیدا ہوتی ہے" آہ بادہ گلفام کا جام ہم انسانی ہیں جو عارضی سُرخی کی لہری دوڑا دیتا ہے، اسے وہ صحت سمجھتے ہیں ادر بدکلامی فحش گفتاری کو فصاحت خبال کرتے ہیں، مار سبیٹ اور دھول دھیے کو ہما دری تصور کرتے ہیں اور بے خبری کے ان چند کھوں کو جن میں سٹرابی اپنی عقل پر بردہ بڑھانے کی وجہ سے حقائق کے ادراک سے قاصر ہو جا آہے۔ گالی کو دعا دخبال کرتا ہے اور حبیب کوسلام' دہ سکون واطبینان سے تعبیر کرتے ہیں۔

کیا ٹا دہانی ہوئتی ہے اُسٹیفس کوجاس مکان میں زندگی سرکرتا ہوس کے کمینوں کے استجمیرے ناآ شاد ہتے ہوں جس کو ہردو زاس کے عزیز ضبح کے و قت پُرِنم آنکھوں سے تیفست کرتے ہوں اور شام کو ٹھنڈی سانسوں سے خوش آ مدید کہتے ہوں کیا اطبینان ہوسکتا ہے اُس شخص کوجو قرصنی ابوا اور کا نیتا ہوا نکتا ہوا سے بازا روں میں ڈرتا ہوا اور کا نیتا ہوا نکتا ہوا اور گلی کوچ ں میں چھپتا ہوا اور گر بگرتا ہوا بھرتا ہو کہمیں قسائی اس کی گردن نہ نا ہے لگے کہمیں عطاراس کا دائمن نہ تھام لے اور کمبیں شراب فروین اس کا ہاتھ نہ کپڑلے ۔

اپنی المناک زندگی کے ابتدائی دورہیں میں ان بھیبوں کو دکھیتا تھا تو دوسروں کی طی میں بھی بہی سجھتا تھا کہ یہ لوگ جام بشراب کے تنمید بنیں ملکہ ضجربے اعتدالی کے مقتول ہیں۔اور نے طے کرلیا تھا کہ اگر مجھے شراب بینی بڑی تو مرکز اعتدال کو ہاتھ سے نہ دونگا، تاکہ مجھے اس قسم کے نتائج نہ بھیگتے پڑیں لیکن حب میں نے ساغز ہاتھ ہیں لیا تو بھر حساب و شار کو قائم نہ رکھ سکا، تدبیری اُلٹی پڑیں اور تقدیر نے مطور کھا تی اور مجھے ایوس ہو نا پڑا جس طرح ہراً سٹھف کو جو میری طرح غلط فہی میں مبتلا ہو، انجام کا رایوس ہونا پڑتا ہے۔

آہ اگرمیں جام اولیں کو ہونٹوں سے نہ لگا یا تومیرے عزیز مجھ سے آنکھیں نہیرتے اور

#### دورت مجھے سے مُنہ نہ مُوڑتے! آہ ظالم مُجامِ اولبنِ ! بیکها اوراً س غِبِتَی طاری ہوگئی۔ رُصطفیٰ لطفیٰ لِلنفلوطی

#### ئە. ئۇرۇش كولومىل ئىر

(ا زحفرت ولا المحداع ازعلی صاحبٌ ستاذالا دب وارالعلوم و بوبند)

أشاذ محترم مصرت مولا نامحم عراز على صاحب دام ظلهم عربي ادب ولعنت كي نه صوب سلم المثبوت اُتاذیں لکا مفخصوصیتوں کے اعتبارے منت کے بحرذ خارسمجے عباتے ہیں،آب کی غیر معمولی ادبی خدمات کسی تعارف کی محتاج تنس ادب کی تقریبًا تمام درسی کتابوں کی شروع ، حالتی او تعلیقات و تراجم کے علاوہ دار العلوم دیوبند کے ہزار کا طالبانِ علم آپ كح يخر خرج خوشهي بي بهمات كشهمطاللاني يرتفيرا دراس كحواب كاتعلق مي اب م اس المالي كسي صنهون كي اشاعت كااراده منيس الطفة عقد يقيفت يها حيند المعلم كو محبول كرقاد كين بران كى اكثريت كے ليے اس نوع كے مضامين سى جيسى اورافادہ كاكونئ سامان منبس نامم صنون زبر نظركويم اس دجه س شائع كرسي بس كرفي كعقيقت بمفنون مفيداور جواب تفيد دونول كأشحلها وراس لحاط سه خاص تهبيت ركفنا محكم ابک طرن کتاب کے مؤلف مول<del>ا نائمین عبدالغزی</del>ر صاحب علوم ع بیہ کے بہت بڑے م<sup>ا</sup> لمن جاتے ہیں دوسری طرف تنقیدنگا رمولانا تحدسور تی بھی عربی علم وادب کا ذو تخصوص رکھتے ہیں۔ اندریں حالات دو ماہرین فن کی گئتی کے متعلق تبسرے اُستاذ کی رائے کی شا دلیمیں سے خالی نئیں ہوگی۔ '' دبران ہم

سمطاللآلی ایک نایاب کتاب ہے، اور فی انحقیقت علمی خزانہ ہے، اس کی صرف ایک طلد کا مطالع ہیں نے کیا ہے، عدیم الفرصتی کی بنا پراب تک دوسری جلد کے مطالعہ کے سترف مشرف نہیں ہوسکا ہوں، آپ یقین کریں کہ میں اس کتاب کے مطالعہ کے دوران میں بار بار حضرت مولانا عبدالغرز میصاحب میمین صدر شعبہ عرفی سلم یونیو رسٹی علی گڈھ کو دعا میں دیتا را ہوں کیونکہ اس کتاب کا وجود اُنہی کی ان تھک مساعی کا رہین منت ہے۔

مرقرح نه میرے شاگرد، نه اُستاد، اوراس سے زیادہ تعارف بھی نہیں کہ عمر کھرسی ایک دفعہ علی گڑھ کالے چند گھنٹوں کے لیے جانا ہوا نودل نہ چا اِکداس سرشیم علم کی الماقات کے بغیر علی گڑھ کالے چند گھنٹوں کے لیے جانا ہوا نودل نہ چا اِکداس سرشیم علم کی الماقات کے بغیر علی گڑھ کالے واپس ہول، دردولت پر حاضر ہوا، اور غالبًا دس منت سے زیادہ حاضر نہ رہ اور کھیا کہ سے معلوم ہوا کہ کسی صاحب نے اُس برنفتید کی، اور کھیا اور جواب ہیں وہ بچھ کہا جو علم کی مندسے میں اس طرح کی کہ علم ادب کا میجسم تھی قا ہوسے با ہر ہوگیا، اور جواب ہیں وہ بچھ کہا جو علم کی مندسے میں مرکزی کہنا زیبا تھا۔

میں ناواتف نہیں کہ علی خدمات ہیں مصروت رہنے والاکس قدرد ماغ سوزی کرآائ، مجھ کوفین ہے کہا کہ بخیل دنیا دار جس طرح رات دن کی روح فرسا کاوشیں برواشت کرنے کے بعد دو جمع کرآ ہے۔ اسی طرح زیادہ سے زیا دہ سخت د ماغی تکیفوں کے بعد کسی علمی خدمت کو اہل علم کی خد میں مہیٹی کیا جا سی طرح زیادہ سے زیا دہ سخت د ماغی تکیفوں کے بعد کسی علمی خدمت کو اہل علم کی خد میں میں ہیں کیا جا سکت ہے اور دن کے چین ، رات کی نیند حوام کر لیبنے کے بعد ایک مصنف، مولف اور معضّی کی یہ خوام ش اگر کسی درج میں بیا بھی کہی جا ئے کہ اس کی محنت کی داد دیجائے تو اس کی خدمت میں بین کیجا ہے ۔ یہ میں ایک اس سے بھی انکا رہیں کیا جا سک کہ حب علمی ہوا یا اہل علم کی خدمت میں میٹر کیے جا کیں۔ تو دیا نتہ اس سے بھی انکا رہیں کیا جا سک کہ حب علمی ہوا یا اہل علم کی خدمت میں میٹر کیے جا کیں۔ تو دیا نتہ ان کو نصرف تنقید کاحق صاصل ہے ، ملکہ از سلف تا خلف یہ طریقیہ جا ری

ا ج علما رہے ایک گروہ نے علمی خد ات کس، دوسرے گروہ نے اس پر تنقید کی ۔ سمطاللاً کی کی اشاعت کے بعد تنقید کس انجیس کی گئی اس کے تجاوزعن انحد مونے کا مذاخ مجہ کواس سے ہوا کہ <del>مولا نا عبدالعزیز</del> صاحب خو دلینے قابو سے با ہر ہو گئے ۔اُن کے متعلن میرا عقیدہ ہے کہ وہ مذصرت کنجینۂ علم میں ملکہ کماائے بن اخلاق کی ببتی حاکثی تصویر بھی ہیں، اُسکے قلم کااس طرح سرمیٹ چل دینا ہی دبیل ہے کہ نافذنے بہت ہی زیا دہ بے راہ روی سے ک**ا م** باہے، ورنہ پہاڑوں کا ہنا،سمندروں میں جوش آجا نامعمو کی تحریک کا میچرہنیں ہوسکتاہگا علامهمین صاحب مجھ کومعاف فرہائیں اگرمبی ببرعرص کروں کہ تنقید کے بعداس قدرختی سرکا م لینا بیری ناقص رائے میں علی حکومت کے بجائے خینبی حکومت ہی کامقتقنی ہوسکتاہے ، اگرنا ق<del>د</del>یے کم ظرنی کے ساتھ رجس کا جھ کو باکل علم نہیں ہے، سورا دب سے کام لیا تھا تو آپ کو ے اگرنادان بوحثت سخت گویه مزدمندین بنرمی دل بجوید ے کرے تبانا نفاکہ شخص نے دہی چیز صفحات فرطاس پرلاکررکھی ج<sup>و</sup>س کے **ظرف می** عتی اوراسی طرح میں لینے عزیز ترین دوسنوں کارکنان رسالہ" برہان" کی خدمت میں بھی وحن ار مّا ہوں کہ برہان کی یوزلین اس سے بہت اعلیٰ ا درار فع تھی کہ اُس کو" تو تومیں ہیں" کا تختی<sup>م</sup> بنابا جائے، نا فدصاحب نے توغالبًا لینے حق تنقید کونا جائز طریقتہ برہ تعمال کیا ہمین صاحبہ سے اپنی علی مبیش بها خزانه کی نا قدری اس طرح نه دیجی گئی، اور مبس طرح ایک شخص خطابت، وعظ اور د لائل سے فتح حاصل کرنے کامو تع دیکھ لینے کے باوجود ہوائی جہاز "بینک،اورشن گنولر سے کام لینے لگے ،مین صاحب نے بھی اسی طرح کام لیا ،لیکن آپ نے اس کوکسی نزمیم کے بغیر شارئع کرے بران کوعرش سے فرش پرلانے کا ارادہ کیوں کرلیا۔ مچھ کو تو قع ہے اورآ پ حضرات کے علم وضنل، متانت وتبحر کے بیش نظر بے جا تو *قع ہن* 

ہے کہ آپ بران کی پوزشن کواس قیم کی تحریروں سے بالاہی رہنے دینگے۔ علامہین صاحب کے جواب مھ کے چیدا قتباسات:۔

دن كيربرالدماء كالمثاف كادعوى خبث باطن نبين نواوركيا؟ مديم

ر۲، کیسی برای خینی کھاتے ہیں ص<sup>۲</sup>۵۰ (۳۶) آپ کا ہذیان ملاحظہ ہو۔م<sup>0</sup>م (۴۸) یہ بورا بیان

جالت ووقاحت کی نمائش ہے م<sup>۲</sup>۹۹ (۵) دماغ کامن گھرٹ ڈھکوسلا ہے مر<u>اوی</u>

(۱۷) پھِرَبِ نے تعلیط کی دھن میں کار شباطین کبوں کبا ؟ ص<sup>191</sup> (۷) اگرحتیمہ چڑھا لبا جا و<sup>سے ال</sup>ام

رم، قدرے بے حیالیٰ کی حیاشنی درکار ہوگی ستا<u>و</u>م (۹) یہ جالت کا غیر متناہی سلسلہ ہے مت<del>امم ا</del>

ر٠١٠ جهالت کے ساتھ وقاحت ٔ پتوتصنیف کی مصوم فضا کو صدوعنا د کی دھن ہیں خس کر دیناہج۔

(۱۱) مفیهانه ریمارک ، خبط عشوا را در نسج خرقا را این هدای اگریمسخوه جوکتا بهبیرسی اس

کے ہتے چڑھ جاوے مسی کے ہماں پراپنی کم علمی انخ مھ<sup>19</sup> (۱۳) یہ تینوں وارتیر، نیزے اور ملوار

کے آپ کے ابن جربی کو لگینگے م<sup>19</sup> (۱۴) گریہ دانش ونیش کہیں کسی بازار میں ہنیں ہکتی مذ<sup>19</sup>

ده ۱) کسی سے پڑھوالیں اصابرالخ می<sup>29</sup> د۱۶)معرض نے محض اس لیے کہ عقل وہم کی تقسیم

کووتت آپ غیرطا ضریحے تباحت کی لے دے جہائی۔ مث<sup>29</sup> (۱۷) ورنه کپر شیم چرا مالیں

یاکسی انکھیا ہے سے پڑھوالیس مث<sup>۲۹</sup> (۱۸) سبم اللہ سی غلط کیے م<del>روس</del> (۱۹) گراس عجیب

دماغ مین منطق محد نسن والاأسا ذبحى ذمه دارى سے صاحت مدجھو کے گا۔منت (۲۰) آخر ب

جمالت کا مناظرہ کماں تک منت<sup>۳</sup> (۲۱) آب کا پورا ہذیاں، صن<sup>۳</sup> (۲۲) تاج ولیا

کوکسی مبنیا سے پڑھوالیا جائے۔صلنہ (۲۳) جہل درحہل اور حمق درحمق منیں نوا ور کیا۔

له میں نے لیے اُسا ذھنرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحبؒ مفتی عظم دیو بندسے شنا تفاکہ یہ کلمہ اگرچہ کتبرالاسلیا ہے مگر مہت زیادہ شنیع ہے ۔ (۲۲) حلی بھاڈ کرزمین و آسمان ایک کرد بلہے، میں (۲۵) فرہبی کا حوالہ مبل بھیل و افترا کا آجہ ہے۔ میں اور دلی بیں رہ کربھی اور دنہ آئی۔ میں اور دلی بیں رہ کربھی اور دنہ آئی۔ میں اور دلی بیں رہ کربھی اور دنہ آئی۔ میں (۲۹) کرایہ کی آئی کھول سے دکھوالیں۔ میں (۳۰) بھر لیٹ منہ کو جا ہے گریبان بیں ڈالیس، اگروہ خصومتوں سے بچر ہا ہو، یا اُس پر فاک اُڑا ہیں۔ میں (۱۳) بہلے ناک تو سنگ لیں۔ میں (۱۳) اس کم کردہ راہ کو منادو۔ (۱۳۳) شایر ضعف بھیارت کے باعث اُنہیں آئی کی اشتہ پر نظر نہیں آئا ہے

یہ بی صرف ایک نمیر کے حیندا قتباسات، لیکن اگراس پورے تردیدی صنون کو دکھیا جائے تو ہبت زیادہ جون ہوگئی

کم زصت ٹائقین ع بی ہے یہ ایک بنظر کتاب ہوجو مدترین تعلمی بچروں کی روشنی ہیں کھی گئے ہے اس میں صرف و نو کے ضروری صروری ونمتخب مسائل، روزا نہ صرور بات زندگی

كلامعربي

مولفہ قامنی ذین العابد بن مجاد میر می فاضل دیو بند مروری ضروری فروری فرقب مسائل، روزا نا ضرور ایت زندگی سے تعلق جلے اور مکالمے ، قرآن کریم اور مدیت شریف کے اقتباسات ، کثیرالاستعال استال واقوال ، مفید دیجیپ مطالفت و حکایات ، جدید طرف کے خطوط و رقعات اور شائد کے عربی اخبارات و رسائل کے انتخابات اسباق کی صورت میں بہترین ترتیب کے ساتھ اُس کا ترجم اور کنب مصورت میں بہترین ترتیب کے ساتھ اُس کا ترجم اور کنب کے دونوں مصورت کے آخریں ڈیٹھ مبراد صروری الفاظ کی ایک اُدود ، عربی اُکٹنری اور دو سری ، ۱۳۵ جدیگر بی الفاظ کی جب اُنظامی کے دونوں مصورت کے آخریں شائل ہے ۔

بل مبالغہ دعویٰ کیاجاسکتا ہے کہ معولی اُردوخواں اصحاب اس کتاب کے مطالعہ سے بغیررٹے بغیر اُتاد کی مد دکے ایک گھنٹ روزا نہ صرف کر کے صرف چنداہ میں فرآن و حدیث کو سمجھنے کے علا وہ عربی اخبارت ورسائل پٹے صفاور عربی مخریرو تقریرے ذرایعہ اپنی صروریات پورا کرنے کے قابل موسکتے ہیں۔ کتابت و طباعت ادر کا غذعمہ ، حصتہ اوّل صرت اِتمہت ، ارحصّہ دوم مسلا جمہت ، ار

ملفَ كَابِته: مِنْجِرَكُتَهُ بُرُ إِنْ قُرُولَ بِلْغُ نَبُي دَلِي

### تَا بَتْرَجُبُهُ لَهُ تِلْحِيضٍ فَيُ

فرعون موسلى

يردفيسر فحدفريد الوصديد كي المس

حفرت ہوسی کابنی اسرائیل کے ساتھ مصرسے کلنا ایک مشہور واقعہ ہے جو سلمانوں،
عیسائیوں اور ہیو دیوں تینوں تو ہوں میں لیم سندہ ہے لیکن بر فرعون کون تھا۔ اس سوال کا
جواب آسان نہیں ہے ، اس کی شخصیت پر خید در حینرا لیسے پر دے پڑے ہوئے میں جن کا رفع
کرناعمیں تحقیق کے بنیز امکن ہے۔ آج ہم اس پر کھے روشنی ڈالنا جا ہے ہیں۔

قرات بن اقورات بن بن اسرائیل کا جرمبلی مرتبه دکراً یا ہے وہ اسرائیل کے نام کے ساتھ آیا ہے۔ یہ التحاقیا ہے۔ یہ ا

خنج كاوأت اسرائيل بيقوب بن اسحاق بن ابرائيم العبراني بين جمهرس ابنه صاجزاد مصرت

یوسٹ کے ہاں آکرمہان ہوئے تھے۔ تورات کی روایت کے مطابان حضرتِ یوسٹ پہاہیل وزیرحکومت تھے پھر فرعون کے بعد باد شاہ ہوگئے حضرتِ بیقوبؓ نے مصری قدم ریخہ فرایا

توان کا بڑااکرام کیا گیاا وران کو اوران کے ساتھیوں اورصا حزادوں کو ڈیلٹا کے مشرقی جا

ارض جاسان میں بڑی عرن اخرام کے ساتھ اتا راگیا تاکہ وہ بہاں اہل صرسے دور رہتے ہوئے

ليغ چوپاؤل كوچراسكيس -

یماں رہتے ہوئے <del>عمرانیوں</del> کی قداد طرحتی رہی۔جاسان کی تمام نشیبی زمینیں ان سے اُپر ہوگئیں۔ یہ لوگ اگرچیمصرسے دور تھے ہمکین حکومتِ وقت کے معاون اور مدد کا رہتھے کیچیز عرصتہ موجوده مکومت بین نقلاب پیدا ہوگیا۔اوراس کے کھنڈروں پرج نئی حکومت قائم ہوئی اس نے حکومت مائم ہوئی اس نے حکومت مائل ہوئی اس نے حکومت مائل ہوئی اس نے حکومت مائل ہوئی اس نے اعوان و انصار سے اُن پرختیاں بٹروع ہوگئیں اور اُن پرطرح طرح کے مطالم کیے جانے گئے۔ قرات اس واقعہ سے مطالم کیے جانے گئے۔ قرات اس واقعہ سے متعلق بتاتی ہے " بچوا یک دو مرابا دشاہ ہوا جربوست کو ہنیں جانتا تھا۔اُس نے لینے گرو سے کہا کہ بنوا سرائیل روز برد زطاقتور ہوتے جاتے ہیں، ہیں اس سے خطرہ ہے کہیں ابسانہ ہو کہ کل کلال کو یہ ہما ہے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرکے ہم کو فقصان سپنجا بگیں۔

تورات بین صرف اتنای مذکورسے وہ پہنیں تباتی کریہ دولت جدیدہ کیائتی، بادشاہ کا نام کیا تھا؟ اس کے علا وہ تورات سے اس واقعہ کی تاریخ بھیمعلوم منبس ہوتی ،اوراس میں کو لی تعجب کی ہا ت بھی منیں کیونکہ یہ واقعہ لینے وقوع کےصدیوں بعدلکھاگیاہے۔صرف اتنا ہی معلوم ہو اہے کہ نئی حکومت نے بنوا سرائیل برگو ناگوں مظالم کیے وہ غریب عرصہ تک اُن کوطر عُا وکُوگا بر داشت کرتے رہے ، بہاں کک کہ حصرت موسیؑ پیدا ہوئے اور اُنہوں نے فرعون کے پنج بطلم س ان لوگوں کور ﴿ کرایا، اوراپنی قوم کولے کرمصرسے چلے گئے ۔فرعون نے ان کا تعاتب کیاجس میں وہ کامیاب منبی ہوسکا۔ دریائے نیل کوعبور کرتے ہوئے اس کوا دراُس کے کشکر کو چند در حنید ملاکتو سے دوچار مونا بڑا جن کی وجہسے اس شکرنے ایک وسیع میدان میں پناہ لی انتہیٰ سرہے بنواسرائبل | تورات نے اگرچہ اس موقع پرواقعہ کی تاریخ بیان بنیں کی ہے ہلیں ایک <u> نظیے کی تاریخ ا</u> دوسرے موقع رحوا بک تاریخ بیان کی گئی ہے اُس سے اس واقعہ کی ایخ یر بھی روشنی پڑتی ہے۔ بنواسرائبل کی تاریخ کے سلسلہ میں ہی تورات نے ایک اعظیم لشان ا دراہم واقعہ کا ذکر کمیا ہے ، اور وہ ہیت المعدّس کی تعمیر کا واقعہ ہے ۔ تیجمیر حضرت سلیمان کی حکومت کے چوشھ سال ہو ڈبھی۔ تورات نے اس کی <sup>ت</sup>اریخ بوں بیان کی ہے کہ تیمیر *صر*سے نبواسرائیل

کے نکلنے کے جار روائسی برس بعد ہوئی تھی حضرت سلیمان کے عہد کی تاریخ سے تعلق بی اختلاف ہے سکین زیادہ قابل قبول یہ رائے ہے کہ آپ کا عہد من اور سائٹ نقبل مسیح کے دمیا تھا۔ اب اگر ہم ، مہم برس بیسچھے اور لوٹ جائیں تو اس سے معلوم ہونا ہے کہ بنوا سرائیل کے مصر سے نکلنے کی تاریخ میں شائد ق م ہے ۔

یماں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کربیت المقدس کی تعمیرا در نبواسرائیل کے خ<sup>ور</sup>ج عرابط کے درمیان تورات نے . مہم برس کی جو مدت بتائی ہے وہ صحیح بھی ہے بانہیں ؟اس کاجہ ا یہے کہ تورات نے ہمتیرے اہم اریخی حوادث مع سنین و قوع کے بیان کیے ہیں اور حبر بیھنیا نے نابت کردیا ہے کہ ان تاریخی واقعات کی سبت تورات نے حوسین مبتائے ہیں وہ سیح ہم ہم س لیے اس خاص معاملہ میں بھی ہم کہ دسکتے ہیں کہ قررات کا بیان ضیحے ہوگا علاوہ از ہیں ایک با بربهی ہے کہ بنواسرائیل کی تاریخ میں اُن کامصرسے نکلنا اتناہی اہم ہے جتنا کیسلما نوں کا مکہ سے ہجرت کرکے رینہ آنا بیرح سرطرح اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت سے ہوتاہے۔ اس طرح ہید نہیں کہ ہنواسرائسل نے اپنی ماریخ کا آغاز بھی مصرے نکلنے سے کیا ہو، اوراسی بنا پرنورات کے بیت المقدس کی تعمیر کی تاریخ کاحساب بنواسرائیل کے فروج عن المصر کے وقت سے لگایا ہو۔ پھرایک بات بر بھی ہے کہ تو رات میں اس مدت کا ذکرکسیں ایک آ دھ فقرہ مر صنمناً ہی هبس آباه بلکمتعدد مارکئی مقام برقاضیوں اور بادشا ہوں کے خطوط میں اُن واقعات و حوادث کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گباہے جو بنواسرائیل کومیٹ آئے اور اُن نجومیوں، بادشاہو اورقاضیوں کے نام بھی تبائے گئے ہیں جواس عمد سے تعلق ستھے ۔اگریم ان حوادث کی کڑا یا ل کجہ دوسرے کے ساتھ تاریخی اعتبارسے ملائمی تو بہ بات بخر بی دریا فت ہوسکتی ہے کہ بنوا سرائیا سکے مصرسے بحکنے اور مبیت المقدس کی تعمیر سیکتنی مدت کا فصل ہے۔ان مقد ما ن سے نتیج مِما

طور پر بہی را آمد ہو تاہے کہ تو رات کے بیان کے مطابق اسرائیلوں کا مصرسے خرفیج حضرت مسے کی پیدالین سے قبل پندر ہویں صدی کے نصف میں ہوا تھا۔ معری اس | اب ہم کو تاریخی کتابوں سے مد دلے کر بیر دیجینا چاہیے کہاس عمد میں مصر کی جوجا زانہ بی اس کے بین نظرا سرائیلوں کے خوج کا اہم واقعہ بین آبھی سکتاہے یا نہیں ؟ اریخے تابت ہے کہ صرفے تقریبًا ڈیڑھ صدی اجنبی شامی باد شاہوں کے زیرنگس گذاری جن کو کمهوس ( Hyksos ) یا چروا ہے بادشاہ (Shepered King) کہا جاتا ' ان کی اجر مکومت کا زمانہ سنگانہ ق م ہے۔اس کے بعد اہل مصرمیں حب وطن اور تومیت کے جذبات نے ان با دشاہوں کے خلاف زبر دست بغاوت پیداکر دی تو اُہنوں نے اِل<sup>ا</sup> خبی سامی حکرانوں کواپنی زمین سے بحال ہاہرکیا اوران کوفلسطین ولبنان کی حدود تک یسیا کرنے چلے گئے۔ اس انقلاب میں آخمس کا نام زبا دہ نما باں ہے جوا*س تخر*یک کا بانی تھا اور جس نے عظیم التان کامیابی حاصل کرکے اہل صرکے دلوں میں ایسی وقعت وعزت حاصل کرلی کہوہ اس كوديو تاكامرتبه دينے لگے۔ اسے انتقال براس کا بٹیا اسختب الاول ہوا نوائس نے لینے باپ کے نقش فقرم یر*عل کراسرا نیلیوں کے جو عقو ڈے ہ*ت آ نار باقی رہ گئے تھے اُن کوبھی یک قلم مٹا ڈالا الاول(Thothmes I)کے ہاتھوں میں آگئے جس کواگر میر شاہی خاندان کے ساتھ کو کی قبلق ہنیں تھالیکین <del>احموس</del> شہزادی کے شوہر ہونے کا شرب رکھنا تھا۔ تھوٹس مدت تک حکومت لرتار ہا۔اتفاق سے اس کے استہزادی کے بطن سے ایک لطکی کے سواکوئی اوراولاد نرینہ

ہنیں ہوئی البتہ دوسری ہبویوں سے جوشاہی خا بڑاں سے تعلق ہنبیں رکھتی تھیں کئی ایک اولادِ

ذ کور ہوئیں۔

پندرہ صدی قبل سے کوئی فرزندا سیاسی ایک عظیم اسٹان خلفتار پیدا ہوگیا یکھوٹمس بڑھا ہو جکا تھا اوراً س کے کوئی فرزندا سیاسی امنین حس کی رگون ہیں آئمس کا خون حرکت کرتا ہو صرف ایک لڑکی تھی جو تھوٹمس کی شہرزا دی کے بطن سے پیدا ہوئی تھی لیکن مصرم یکورتو کوسر رسلطنت پر ٹھانے کا رواج ہنیں تھا وہ ایک عورت کی حکم انی کوکسی طرح بردا ست ہنیں کرسکتے تھے۔

اس مرحله پر پہنچ کران صربی بین پارٹیاں ہوگئیں، ایک پارٹی کی رائے تھی کہ تھوٹس ٹانی ا کو باد شاہ ہونا چاہیے۔ دوسری پارٹی تھوٹس سوم کے حق میں تھی اور تبیری پارٹی چا ہمی تھی کہ تنزلو کا حقت نبوت سلطنتِ مصرکے تحت پر شمکن ہو۔ ان پارٹیول میں بیرسال تک جنگ ہوتی رہی آخر کا اس جنگ کا اختتام مصرکے مشہور لائت وقا بل اور ہبا دربا در شاہ تھوٹمس الاکیز ٹالٹ (Thoth mes If the great) کی بادشا ہت برموا۔

بنواسرائیل جو نکراس حکومت کے معاون تھے اس لیے ان پربھی مصر کی حکومتِ وطنی کا عماب بیش از بیش ہوتار ہا۔ان غریبوںنے ایک قرن یا اس سے کھے زیادہ عرصہ تک ان مصائب ببرکیا ا دراہنیں برداشت کرتے رہے ۔ پھرحب یا نی سرے گذرنے لگا تو انٹدتعا لیٰ نے اُن ں رستگاری کے بیےحصزت موسلی کو پیداکیا حبنوں نے اسی برس کی عمیس بنوا سرائیل کو لینے ساتھ ہے کر فرعون کے دارالحکومت سے ہجرت<sup>ا</sup> ختیار کی ۔بہرحال بہضروری ہے کہ حکومت وطنبہ کے اوّل قیام اوراسرائیلیوں کے حزوج عن المصرمي ايب قرن کانصل ١ نا جائے اوراس مرکع نیُ تعجب کی اِت بھی ہنیں، کیونکہ ایک مفتوح ومطلوم قوم عرصئہ درا زنک ذلت وخواری انگیز تی رہتیہے۔بہرحب اُس کی حدموجاتی ہے تواُس میں ذلت کے طوف کو توڑ دینے کے لیے حرکت عمل بیدا ہوتی ہے۔ امنوتب دوم حب بمعلوم ہوگباکہ صرکی حکومت جدیدہ کا قیام سولہویں صدی ق مے اوائل <del>فزقونِ موسی تف</del>ا میں ہوا تھا تو ایک صدی اور کچھ مد*ت گزرنے کے بعد نبواسرایُل کے مصر*سے کلمخ کاواقعہ بنید دہویں صدی ق م کے وسط میں ہوگا۔اس بنا، پریم کمد سکتے ہیں کہ خ<sup>و</sup>م کاسال دہی ہے جس پر تورات دلالت کرتی ہے دینی مسلمانہ ق م، اور بیرسال وہی ہے جس کے ایک برس مچھلے بین سمبر اللہ میں میں مصر کے مشہور باد شاہ تھوٹمس دی گربیٹ کا انتقال ہواہے ، اور کہی سال تھوٹس کے قائم مقام ''امنو تب دوم'' کی معلنت نشینی کاہے۔ اس بنا پریہ امرواضح ہوجا تا ہے کہ حضرت موسیٰ نے حس فرغو ن کے مقابلہ میں اعلانِ حت کیا تھا وہ نہی ؓ امنحو تب ٹانی متھا۔ ہاری اس رائے کی تا ئیداس سے بھی ہوتی ہے کہ بینا کے کھنڈرات میں سے چنڈ طوط کاایک مجبوعہ برا مرمواہے جوشام کے حکام نے تھوٹمس عظم کے پوتے اسخوتب سوم اوراُس کے بعد سخوتب رابع کو تحریر کئے ہیں مان خطوط میں ان لوگوں نے تو قع طا ہر کی ہے کہ بید دونوں فراعنه

معری شنشاہیت کی مانعت کے لیے آبادہ عمل ہوجائینگے اور تفاہیری ہووی کی طرف کو جہنوں نے ارضاطین وشام پزسلط جالیہ ہے، جوخطرہ سلطنت معرکو پدا ہوگیا ہے یہ معرکو اس خطرہ سے معفوظ کر لینگے۔ ان قبائل کا فلسطین پرحلہ پندر ہویں صدی ق م کے اخراد روچ دھویں صدی ت م کے شرق میں ہوا ہے۔ بہ خاہیری " قبائل کون تھے؟ عام علما باتا ریخ کا قول ہے کہ ہورات کی دوایت کے مطابی " کہ اجا آبا ہے بینی عبائی " بنو اسرائیل " اس سے بتہ یملیا ہوگئی دوایت کے مطابی بنواسرائیل " اس سے بتہ یملیا ہوگئی تواس کے بعد اُن بنو اسرائیل " اور کی سینا " ہیں بسرکر نے ہواس کے بعد اُن ہو اُن کی دوایت کے مطابی بنواسرائیل نے جب چالیس سال " وادی سینا " ہیں اور اُن سے بتہ یم کے اواخ میں فاسلین کا رُخ کیا ہوگا ، اور اُس پرمسلط ہوگئے ہونگے۔ بام محقق ہے کہ بنوا سرائیل کا وادی سینا میں چالیس ہرس گزارنا اُن کے برمسلط ہوگئے ہونگے۔ بام محقق ہے کہ بنوا سرائیل کا وادی سینا میں چالیس ہرس گزارنا اُن کے برمسلط ہوگئے ہونگے۔ بام محقق ہے کہ بنوا سرائیل کا وادی سینا میں چالیس ہرس گزارنا اُن کے برمسلط ہوگئے ہونگے۔ بام محقق ہے کہ بنوا سرائیل کا وادی سینا میں چالیس ہرس گزارنا اُن کے بود کا واقعہ ہے۔

تا ریخ کی ان سب کرایوں کو ملانے کے بعد ہم ہذایت اطینان سے کہ دسکتے ہیں کہ بنو اسرائیل کامصرسے خارج ہونا سیسسلندق م میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ اور بیرسال استحرتب دوم کی حکومت کا بہلا سال نھا۔

بہاں یہ بیان کردینا بھی ضروری ہے کہ بھن مورضین نے منفتل بن رسیس الاکبرکونوں مصرکہ اے، اور اُن کی دلیل یہ ہے کہ منفتاح کے آثار میں یہ پا یاجا آلہ کہ وہ شام گیا تھا اور سلطان مصرکہ اُنے اس سلطان مصرکے قبضہ سے جو شہر کل چکے متھے اُن پر اُس نے حملہ کیا تھا۔ اس سلم میں بڑا سرا کا ذکر بھی آ تا ہے کہ منفقاح نے ان لوگوں کو ذلیل وخوار کیا تھا "لیکن ظاہر ہے اس سے یہ کہا تا بہت ہو تا ہے کہ بنواس ائیل کا مصر سے خوج بھی منفقات کے عہد ہیں ہوا تھا۔ بلکواس توا ور ہاری رائے کو ہی تقویت ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ بنوا سرائیل نے "امنحو تب کے عہد میں اپنی حکومت قائم کرلی تھی۔ بھر حب منفقاح کا عہد ہوا آوائش مصر سے نظم کرلی تھی۔ بھر حب منفقاح کا عہد ہوا آوائش

نے ان لوگوں کے خلاف صف آرائی کردی اور سلطان مصرح چینے ہوئے شہر کھیر حاصل کرنے چاہے۔ بہر حال بنوا سرائیل کے مصرے نکلنے کا واقعہ منفقاح کے عمد کا نہیں بلکہ تقوش عظم کے اور کے استو تب ٹانی "کے عمد کا ہے اس و سس و سس و اس و اللہ کے عمد کا ہے در الملال مصر بابت اور کی ہے۔ )

# على نزبي تاريخي اورادبي مضامين كي المسائير كالوسيال

# ببرؤه اورمقوق نسوال

ازجناب مولوى ميرافق حساب كألمي مروى

رکھے ہیں آپ پرہے کے بارحیں کیا خیال ادران کو ہے سیاست دسیلیم میں کمال پریسے کابھول کربھی دہ کرتی نبیر خیال ب: بينترما لكب اسسلام كا بيسال يريك كووه تجتاب اك مأن كاوبال ہے بردہ ہوکے عورتیں ایک ہی کمال جن کوہوا ترقی وہتیذ بیب کاخیبال مرکی میں آج غازی دیرمصطفیٰ مجمسال ینے کے بابیں کیے جاتے بر تبارةال أزادى وترتى وتهذبيب يمحسال كنے لگے كرآپ كاس سي كياخيال

كل ميرسايك دوست في محكيا سوال *چاسپ*ڈران توم، ترتی پسند ہیں کسے بیں پردہ عمد جالت کی رہم ہے ہے قوم ملین کا بھی باعث زوال جوقوم ہے تمدن وسیلم میں لبن پرده ننیس سے ترکی وایران و مصرمی يوربيس تووجودسياس كالهيشي خود ہندو و کسی حب کر تعلیم عام ہی بے بردہ ہوگیں وہ خواتین مسلسیں كسطرح ديكوساعي تركب مجاببين مهندوتال کے سلم ناداں مگرامجی جب تک ہاری قوم س پرد کا ہوراج متفسراند کھے کے میری طرف کو پھر

اس باب میں نہیں کوئی ذاتی مراخیال اس كے سوانضوار عبث حمانتیا ہے قال ترآن يس عظم بن الله لا يزال ثابت بحس ويده شرى بدامال تغميل وگنائے ہيں قرآن ميں وہ رال أكاداس سيمومن كالسكاب محال ىم بول گرن<sup>ىن</sup>خرىپ ا مر ذو انحبسلال عورت کی بے جابی طلق ہراک وہال عهدنتي مراس كي مجي لمتى تنسي مثال اس تيدو بذرخت كااهما منس آل خود ملين مندفي والاب يرتوحال <u> حکمتیں اب ہم اپنے ہی کرتوت کا وبال</u> اُن کے قوائے فکروعل سبیں اُبلل آباروأن كى دولت اخلاق يرزوال زنجرقية يخت فأن كوكيا ناهال امراص کی چری نے کیا ہو اکتیال بيكشي مي وه جواني مير پيرزال بارس كاغم نأكرمي وسردى كالجوخيال مخت نے روزوٹب کی انہیر کردیا زمال

یں نے ادب کے ساتھ کھا این دوست قرآن كافيصله سے نقط واحب القبول اخفائ جائرزينت وحفظ تسرقع كا طباب كابرامرزمسسرتابيا صررع کس سے یردہ فرض برائے اُناہ<sup>ی</sup> اباس قدرصراحتِ كانى كے با وجود دنیاتمام ادهرسے اُدهر ہو توعن منیں اس واسطے بہ عرصٰ س کرتا ہوں آہے میکن شکل پردہ جو ہندوستان میں ہے صب دوام أنات كالمحرم برجبر وظلم قرآن باك مينسي كيواس كا دكروامر بينك يرسب تصور بهاراب مهراب اك عمرسے امير جهالت بيں عورتيں احساس ليضعال زبوس كالنيرأتنس وه بزدل وضعیت ہیں کہیں کہ الا ماں میں آپ کی وہ تخته مشنقِ ہوس مرام إغ شام صن بوأن كاخزال يذير دن رات بین وه آپ کی خدمت مینه کم<sup>د</sup> اُن كوكنيزو فادمة مجماع آپ نے

ياال كرراج أنهيس آب كاجلال ہرجیت دگھرس آیے پیدا ہواختلال سبعق ببوك راسك إعور مايكال چوڻي عيوڻي بات پر جنگال مدال آرام وعيش أس كو، اس صدرة الل ويتضنين بيسآب وراشكا أنكوال عابردل أن كاخون **ب**وارمان عمل يُمال مردوں کے جبرے ہو بیجار یو اکا حال لازم ېرحالِ مخفى نسواں كى د كھ بھال نسوال كيمصلح وكرال مستصيرهال ر کھیے کھ ان کے راحت آرام کاخیال موجائير حس وحورسرشت اورخوشخصال مددر حبرن عفت وعصمت كاموخيال متنا خداف أن كودياحس اورتمب ال ماصل كريم دين كا دنيا كا هركمسال جصحت صفائي وورزمن عموجسال اجها بونظم خابه مهذب بون نونسال انسا بنت میں وہ مجی ہے ہم تبد رجال دونون بين يوعبن واخلام واتصال

ہروتت ہر حک کم بیجا کی وہسٹ کار وخل أن كى رائے كومنيں كوانظام اك آنكوس كوشي بجا مّا بوكالميرُّر وہ اِسکی لوہ میں یہ ہے اُسے کھوج میں سب کے دیسرکے واسطی وخترکو کھیٹس شرعی حقوت سے اہنیر محسسہ وم کردیا كرتي بيرك رصاوب ندأن كاعقدآب *جائزھوق میں بھی ہنیں اُن کو اختیار* يبكة توإن اموركي المسلاح كيمي توّام كايم قصد ومفهوم كيابنين؟ أن كى براك صرورت وحاجت كودهمير و ان كودرس مذمب اخلاق ديج احساس اینی عزت فدلت کا ہوا انہیں اتناربے شرافت وغیرت کا پاس ہنیں یا بندِ شرع و مذہب واخلان بن کے<sup>وہ</sup> نعليم طب وحرب وصناعت كي ديجيے اولاد کی مربتے ہوں گھرکی ناظمہ۔ اسلام نے کہاہے برعورت کے واطح زوجین بی ذریعی تسکین و دوستی

بالبم عليسِ عين الميت عسب والمال بان ذمه رمال كاب نطرةً حنيال ليكن بنيس مرارج عقبي ميں فرق مال السابية القراهمين أن كوال جسسے کو انکی طاقت و صحت ابو وال تفريح كابرأن كي اگرآپ كوخيسال جوں بزم ورزم میں وہ انیس شرکیط<sup>ا</sup>ل اس درجهُان مين جرأت ويمت كالمكال قائم بوجس عفت عصمت كى اكثال حلباب کی ہوتن میں زرہ سترکی ہو ڈھال ہوں تجرباتِ رنج وخوشی میں شرکی<sup>طا</sup>ل يا بنددين مون اورروش مين مواعتدال مفنی ہوسینہ، گوئ ، گلوا ورسرکے بال بويمركاب شرم وحياأن كى حال هال مردوں کی طرح انکی ہوور دی بسبال ادروفت آیرے توعدوسے کرتتال ان میں ببرطریق مناسب ہےا عدال مزدوري تجارت فالرج تجسير مال إں گھرکی صنعتوں مین مامسل کیکیال

وه اس کا پرده پوش جو به اُس کی برد<sup>ه</sup>ار زومین کے حقوق میاوی ہیں شرع میر یک گونه فوتیت نهیں دنیامیں ان پر<sup>م</sup> وه آپ کی رفیق ونشر کپ حیات ہیں مرم کی طرح گھریں نہیوں تیب دیجیے مقدور موتوباغون مين بنكك بنائي يوں أن كوا بنا قوتِ بازو بنائي خودعهمت وحقوق كومحفوظ ركعسكين نكلين صرورتًا جوده باهرتوا سطسيرح نیغ نگاه غیرنه اُن پر ہو کا ر گر سیروسفرمیں اُن کی رفاقت ہواس کیے برایک بات میں نرموں آزاد مطلعت ا چىرە صنرورتا جوڭھلا بو تواس طىسىرح اعصناده ہوں چھے ہوئے جن کا ئ تترفر فر نځلیںاگرحباد کومیدان جنگ میں لين عارين كومكن مرديمي ديس كيكن يبسب اموريس جائز صرورتًا <u>ہوتے ذکورکے نئیں زیبااُ ناٹ کو</u> الهي نهيس الازمتِ خارجي أنهيس

بور فع احتياج سے مصل فراغ بال سب مردوزن ہوں نیک مثل درخوتھا غص بصرب ركي ليامر ذوالحلال پيدانه دو دلول مي بوكوني بُراخيال ہے اُن کی بے حجابی مطلق پڑاختلال بھر ہوگی عور توں کے لیے کس طرح مل نسوال بلامجاب دكھاتى كيمرس حبال المازدلربانظرا فروزحت دو خال بالتياز كرك اكس كى ديكير بهال دىجىپ بول جال قيامت كمار خمال سنناحيا بإفكن ودلدوزقيل متال غبرول سے اختلاط، ملاقات، اتصال اچھ بُرُے نہ کا فرد مومن کا کچھ خیال جوچابى جس كوچابى ككيس ني داكامال بي برقوم لعنت وبرمادي ووبال اس باب بنب كون گغائش قال قرآن کے خلات ہوان کی بیل قال وه اینی خوام شور کے پیمبلار مرم ال منٹرت کے ذرکا اہنیں طلق نبیر خال

بمراتطسيم فانه كجوصنعت مفي اصلاح لازمی کو ذکورواً ناش کی قابونگاه نفس په دونوں کوحياہيے مان ربط وصنبطِ مرد و زن اجنبی نهرو اظهار زيب وزنيت نسوان يسرمت آوارگی توازیے مردان بھی ہے حوام يه إن ب شرافت اخلاق سے بعید عربان ہوں ساق دسینۂ وہا زو،سروگلو غيرون سے بے جمج کسسر بازارگفت گو نثوخى نظرىي او رمبتم مير كبلب ا منظروه سينك فطسكر سوز ديجين أس بردرون خانه وببرون حنانآه آزاد ددستی ومرکسم میں اس قذر نامحرمون سيخطو كرابت بذوق تثوق اس درجه بے حجابی وآزادی اُناث قرآن او صدرت سے نابت منبس ہی یہ یہ دشمنان بردہ کیلبیں ہے فقط لامذہبی وان کی بیسب نفس پروری مغرب کی روشنی مونظراُن کی خبرہ ہے

أن كى نظر مرنقش بويرك كاكمثال پیدا ہوئے ہیں آج ہی صاحب کمال اس وسوسے کواپنی طبیعت سر دین کال وه ملك فا نه كي ملكه بي تحبب لم حال آزادی اُ ناف سی تنگ اختلال انائيت ك والمرب وطب أوال مىلم كوآ چنب ركى تقليد كاحنيال كيون آراب بوش وخرديرت زوال ہوجائے حق کو عبوڑ کے تو ماکل صلال بيرد كى سى اس كالجى بوجائيكا زوال بے پردگی واس کانجی ہوجائیگا زوال نىوال برون پرده دىھادنىگى كىاكمال ورزقيام امن وسكون بجهيال محال بيكارمض مندس لركى كى ب مثال شباز كالبيس بومرغ كسته بال كبامي كرون فالفت يمسكم ذوكبلال میں لب ہلاؤل سے سوامیری عجال وه عور تول کی برده دری کاکرے خیال وه ليدران بندمول إصطفيكال

قرآن اور مدست كوسمجيس وهكس طرح بروصدى ككوئى نهجها كلام حق كردين وه ليف سرس بسود الفام دُور عورت بنیس برصحن کلتال کی تیتری تايراً شي خرنسي خوديورب آج كل عورت کی بے حجابی و آوار گی وہاں كيور بن راج مندووا كربز كاغلام غیرت تری کهال گئی اے مسلم غیور آزادی وترتی وہتذیب کیا ہے پر دهه په صنعن عزت و ناموس سلمیں باتى ذراجومندمين سلم كى ساكهت كياكرربي مندين المرجال آج آزادی انات بحسیر جوار ہو سبت بھی کوئی ترکی وہندستاں ہیں، أَرْبِهِي كَيْكَاكِياوه أسى اوج بِر اگر اورسي توايك بندة مسلم بوث فقم! تابع ہوں میں قوصیم خدا ورسول کا اسلامس كرمز موست أن يرحر كونتك طرزعل کسی کا ہندست عمیں پسیل

### كهناج تقاأنن كوب لوث كمسه دما اب اس کے بدآب ہں اورآکا خیال

بتمت لِ ذرّه الرام الله المول عباب سياس جيام المهول زہے مٹوق مھر بھی جیسلا جار ہوں رقیدزماں ہے نہ قبیر مکاں ہے ادل سے ابدیک علاجار ابوں كالرونس معكى بماجارا بوك سرشام ہی سے بجما مار ہوں بگاهِ غصنب سے کھنچا جار ہموں وفورِ كرم سے مٹ جارا ہوں جراغ سحرمون مجب حارابون میں اُن کب بزیگ جِنا جارا ہوں كرميزان كل مي تُلاجار يا مو ب نگاه تحبیت رباحب ار لم موں بلامنت نا خُدا عاريا بو ب أميدن كؤنيالناجارا بون سعىدا *حراكبر*آبادي

نمعلوم سنرل كهال كوكدهب قىم تىرى مے بارا نكھوں كى اتى سرره گذراور به باد و باران وه خورست ببرتابال من شبنم سرايا ومجوب آنكيين وه نادم بگاہيں ہزھانے وہ کب آئے تسکین دینگے نناہی سے ہوتی ہے قربت مُیسر يس كلبدن كاب نيفن تصوّر يەدنياك زىگىس يەھلودن كاعالم سنب تارا ساهل ببت دورالكين تتعيداب نبيركو زيارمان ماتي نينى ال دىريى وسبع

# وعن الميم

### بولنے والا آلہ

عدده احزیب فلسفہ وسائنس نے جوجرت انگیز ترقی کی ہے اُس کا ہی ابک کرشمہ یہ ہے الدی ایجادیس کا میاب ہو خود واس کی جو اور اسکتا ہے۔

یہ آلہ پیا ذاور ٹیلیفون کے ساما نوں سے بنایا گیاہے۔ اور اس سے وہ تام حروف بہتی نکلتے ہیں جن سے انسان اپنا کلام ترتیب دیتا ہے۔ یہ حروف اپنی آوازا ورمصد رکے اعتبار سے دوشتم کے ہیں ابک وہ جوملن سے کل کر زبان اور ہو خوں پر گذرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور اُن سے ملکی سیکی کی می آواز پیدا ہوتی ہے، شکر ت، س، ف وغیرہ دور سرے جاتے ہیں اور اُن سے ملکی سیکی کی می آواز پیدا ہوتی ہے، شکر ت، س، ف وغیرہ دور سرے تم کے وہ حروف بی جو اُن حروف سے اُن کی میں آواز پیدا ہوتی ہے، شکر ت، س، ف وغیرہ دور سرے تم کے وہ حروف ہیں جو اُن حروف سے اُن اُن کی اُن کی سیک تا ہوتے ہیں مثلا ب، میں کے قریب جذرح دو می تحریف سال وانفصال اور تقارب و تباعد سے پیدا ہوتے ہیں مثلا ب، د، کی ۔ ابنی کے قریب جذرح دو می تحریف سنگر الفت، و، ی ۔ ذ، ک ۔ ابنی کے قریب جذرح دو می تحریف سنگر الفت، و، ی ۔

اس آلدیں چند کھیجیاں اور مختلف تار لگے ہیں جن پرایک خاص صابطہ کے ماتحت
انگلیاں چلانے سے حود من ہمجی کی سی آوا زیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ حود من تعداد کے اعتبار سے
بائیس ہیں۔ اس آلہ کا بجر بہا بھی حال ہیں امر مکیہ کی بلس علمی فرائلین میں کیا گیا تھا۔ پہلا جملہ جو
اس نے بولا وہ یہ نقا:۔ Parctice makes perfect یہ جمرا اگریزی میں تھا
اور تمام الفاظ وحود من بہت صاف نتھے۔ بھراس نے فرانسیسی زبان میں کہا ''آپ کا مزاج

کیساہے ملکے کھراسی اُوازیں بھی نکالیں جو کرویں ،گابوں اور خنازیر کی اُوازوں کے بالکل مثابہ نظیں۔اس آلکو نبویارک کی خالئی میں میں کیا جا گیگا اوراس پر جندلی بھی ہونگے۔اس میں سنبہ منیں کہ اس آلہ سے آوازیں پیلاکرنے کے لیے بڑی شن وجہارت کی صفرورت ہے۔ایک ضاص نظم و ترتیب ہے جس کے ماتحت حروف اور مجرح وفت سے جلے اور عبارتیں پیدا ہوتی ہیں۔

### سمندرکے یانی کی قمیت

اب کسام طورسے ہی بھیا جا تار ہائے کہ سمندر کا فائرہ بہ ہے کہ وہان سے بڑی بڑی جا کے سمندر کا فائرہ بہ ہے کہ وہان سے بڑی بڑی جانیا کرشی جاتی میں ،غوطے لگا کر موتی نکالے جاتے ہیں اورائس سے جو بُخارات اُ کھتے ہیں وہ او پر جاکر کشیف ہو حائے ہیں اورائن سے بارشیں ہوتی ہیں، جو قحطا زدہ زمینوں کو سرسبزو شا داب کردیتی ہیں،لیکن اب تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ سمندر کے پانی کے صرف بھی فائدے ہنیں ہیں بلکہ درجھیقت وہ لینے دائمن ہیں ہشمار دولت و ترویت کے خزلنے رکھتا ہے۔

را، نمک سرمی شن رم گنیفیم ۲۹۸۰ شن رم کمنیشیم کی گنرهک ۲۹٬۰۰۰ ش رم کسی ۱۵۰۰ شن ان کے علاوہ جراور چیزیں مثلاً تا نبالولا، المونیوم ، پوٹاشیم اور جاندی وغیرہ دستیا ب ہوتی مِں اُن کا اب تک صحیح ا مٰدازہ ہنیں کبا گباہے ۔

# خواتین امریکها ورجن انگی زندگی

امر کمیر کی عورتیں دنیا کی تمام عور توں سے زیا دہ آزاداور بے فکر ہیں۔ وہاں اُن کو تمام وہ حفوق سے ہوئے ہوں ہے دوس بروس تمام محکموں اور وہ مردوں کے دوس بروس تمام محکموں اور وہ مردوں کے دوس بروس تمام محکموں اور وفتر اِن کی مطرف میں کام کرتی ہیں البیکن اس کے با وجود عورت کی فطرت ہیں قدرت نے جو خانگی زندگی کی طرف میلان ورجحان رکھ دیا ہے اُس کا اندازہ نقشہ ذیل سے ہوگا۔

عمر گھرون ہیں یا ہداری ہیں کارخانوں یا دفتروں ہیں اداسال ۳۸ فیصدی کا فیصدی کا فیصدی کا منافدی کا منافدی کا منافدی کا فیصدی کی کارخانوں یا دفتروں ہیں کی کارخانوں یا دفتروں ہیں کا فیصدی کا کا فیصدی کا ک

اس نقشہ سے نابت ہوتا ہے کہ عورت کو خواہ آزادی کے کتنے ہی مواقع ہم پہنچا دیے حا ئیں، ٹاہم فطری طور پراس کو چھتی سکون واطمینان گھر لموزندگی میں ملاہے، وفتروں یا کارضانو میں مردوں کے دوش بدوس کام کرنے سے حاصل ہنیں ہوتا ۔

جديدطريقهمردم شمارى

قدیم زما نہیں صرکے باشندوں کی تعداد کیا کھنی ؟ اس بارہ میں مورضین میں بڑااختلاف ہے یعن کہتے ہیں، وہ چید ملین تھے ،کسی نے اُن کوتمین ملبین سے بھی زیا وہ بتایا ہے۔اس ختلا کی وجہ ہہ ہے کہ حن طریقی سے ابلِ مصر کا شار کیا گیا ہے اُن سے محص طن تخبین کا فائدہ نوحامل ہوسکتا ہے۔ اذعان ویقین کا ہنیں۔

بعض مورفین نے اپنے شار کی بنیا دستار کی قداد پر کھی ہے، اوراس سے تمام آباد کا اداؤ لگا نا وا بعض مورفین نے اپنے شار کی بنیا دستان ہوں کیا ۔ کیو نکہ باا و قات فوج غطیم الشان اور آبادی مختصر ہوتی ہے حبیبا کہ محموطی پاشا کے عہد میں تھا، اور لبا او قات اس کے بڑس ہوتا ہے بعنی آبادی زیادہ اور فوج کشکر کم ۔ ان کے بالمقابل دوسر سے مورفین ہیں جنموں نے شکسوں اور بعنی آبادی زیادہ اور فوج کشکر کم ۔ ان کے بالمقابل دوسر سے مورفین ہیں جنموں نے شکسوں اور مصولات کی آمدنی سے آبادی کا شار کرنا چا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ببر عیار کھی ہم کو کسی طعی تھیجہ مصولات کی آمدنی سے آبادی کا دار دمدار لوگوں کی اقتصادی حالت اور صوحت و ملک کی ضرور توں پر ہے ۔ اس بنا دیرشکیسوں کی رقم سے بیا ندازہ صبحے منبیں ہوسکا کہ اس ملک ہیں گئے باشندے ہیں

یاختلاف صرف مصرکی قدیم آبادی سے متعلق ی نمیں ہے بلکہ روم کی قدیم آبادی کے بارہ میں بھی بڑا اختلاف ہے، ایک گروہ کا خیال ہے کہ بہاں کے باشندوں کی تقداد نصف بلین سے زیادہ نہیں بھی لیکن ایک دورسرے طبقہ کی رائے ہے کہ بہاں چودہ لمین آبادی کو رکھے۔ اس عظیم الشان اختلاف آرا، کو دیکھ کرامر مکم کی ایک یونیور سٹی کے بروفسیر نے مردم شماری کا ایک اور نیاطر بھتہ نکا لا ہے یعنی بیر کو اس نے مردم شماری کا اندازہ فالم کی اس مقدار سے کرنا جا الم بھود کم خرج ہوتا تھا۔

موضین کا اس براتفاق ہے کہ مصرسے روم کے بلیے ہرسال ہیں ملین ہموڈی عباتے تھے۔ اب اس پر پر فلیسر موصوف نے قباس کیا ہے ایک متوسط انحال شخص ایک اہ میں جار "مودی مختم کرسکتا ہے۔ اس بنا، پرحساب کے مطابق تیجہ بربھاکہ روم کے باشندوں کی تعسداد

المصركاديك بياينصبين . وأصداع غلد آتا ہے ، ديك صاع نصرياً ساڙيي تين سيركا ، تواہي -

۱۲۵۰۰۰۰ تنفس تقی بینی روم کی موجوده آبادی سے جند مبزار کم ، کیونکہ آج کل روم کی آبادی ۱۳۹۰۰۰ اشخاص ہے بیس اس طرح آگر مصر کی قدیم آبادی کے متعلق بیتعلوم ہوجائے کہ وہل کس قدر ظارا ور اناج خرج ہوتا تھا تو آس سے اہل مصر کی بھی کم وہیش مبح قددا دمعلوم ہوگئی ہے۔ مسس مس

مبرة رسول كريم صلعم ازرلانا الوالقاسم في حفظ الرحن ما حب

سرة نوى رئيخ طرزس يهبلى كتاب بوجوسلمان بجول اور فورقول كے مطالعه كے ليے ؟ ليف كَاكُى سي - بها بت سهل اور للير فرصاف أردو بيس تام حالات كو تففيل سے درج كيا گيا ہے۔ اس كتاب بير جير خصوبيتر ميں بي جنوں نے اسے تام سيرت كى كتا بورس كوزيا وہ مفيد نبا ديا ہے۔

(۱) ہرغوان سرت کے اعت قرآنی آیت اس عنوان کی مناسبت ہولائی گئی ہجس سے سرت اور قرآن مید کی ہم آمنگی تابت ہوتی ہے گوبا ایک کا فاس حضور کی سرت کو قرآن کریم سے مرت کی گیا ہو۔

(۲) ہرغوان کے آخریں اس کا خلاصہ دیا گیا ہوجس ہوا قعات کی ترتیب قائم رکھنے میں سولت ہوگئی ہوں معلامہ کے بعد سوالات دیے گئے ہیں جن کو بغیراً شاد کی مدد کے اپنی یا دواشت کا استحان ہوگئی ہوں ، تمام واقعات عربی کی بنایت معتبر کرتا ہوں سے لیے گئے ہیں۔

ره، جواعترامن عیسائیوں کی طرف کو رسول پاک کی سیرت پر کیے جاتے ہیں اُن کے جوابات فیر برایس دیے مجئے ہیں۔ اختصار کے باوجود کتاب تمام صروری دا قعات پڑشمل ہے۔ کا غذسفید لِکھائی جیپائی عمدہ ، سائز <del>اور اس</del> ، ساصفحات قیمت ایک روبہیہ مینجر مکتبۂ برم ہان فرول باغ ۔ نئی دہلی

### تنقيات فيكل

یدا سم شهبدرج مولفهٔ مولاناسید الجانمسن علی ندوی صنیامیت ۵ ۲ م صفحات تقطیع بِو ٹی ۔ کا غذا *ورکت*ابت وطباعت عمد ہ قبیت مجلد*ی اسلنے کا بیتہ: ک*تاب خانہ محمد علی لین کھنٹو یه کتاب سندوشان کے نامور مجا بداسلام حصرت مولاناسید احدشہدرہ کی سوانحو اس موصنوع براب سے پہلے ہمی کئی کتا ہیں شا نُع ہو میکی ہیں لیکن فاضل مصنف کے بقول وہ اس لئے ناتمام ہیں کہ اول تو اُن میں حضرت شہیدرہ کی زند گی کے نایا لقوش دکھانے کے بجائے <sup>ا</sup>پ کی کرانت وعبادات پرزیادہ زور دیا گیاہیے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وقت کی مخصوص مصلحتوں اور پابندیوں کے باعث مصنفین ہے جاتے شہیدر<sup>م</sup> کے عالات شرح وبسط اور ہم گیری کے ساتھ نہیں لکھ سکے مولانا سّید بوانحس علی قابل مبارکیا دہیں کہ انھوں نے اس وقت مسلما نوں کی صیح صرورت کوہیجانگا تلف قلمی اورمطبوعه سرمایه کی مدو<u>سے حضرت شہیدر</u>ج کی مبسوط سوانحمری تبیار کی .کتا <del>ک</del>ے شروع میں حضرت مولا اسیرحسین آحدصاحب مدنی کی رائے ہے۔ بھردوصفوں میں لاناعبدالما مدوریا با دی کا تعارف نامهد اس کے بعدمولانا سید سلیان ندوی کا وس سفوں میں ایک مقدر ہے جس میں آپ نے خیرالکلام ما قل و دل کرمطابق کتاب کی صل روح کانچوڑنکال کر رکھ دیا مقدمہ کے ختم پر اصل کتا ب شروع ہوتی ہے جرمپار ابواب بی<sup>منقس</sup>م ہے۔ باب آول میں حصرت سیدرج کے ذاتی حالات اور آپ کم فی فی این سفروں اور محبوب مشغلوں کا ذکر ہے۔ باب دوم میں آپ کے جہا دا ور اُسل

متعلقات کا ذکرہے۔ ہمارے خیال میں باب دوم کتاب کی جان ہے۔ اس کو پڑھکر اول میں جوش و ماغ میں بیداری اور دورح میں تازگی اور حوارت پیدا ہوتی ہے۔ باب موئم میں مصنف گرامی نے الممت ، تجدید ۔ تزکید وغیرہ اہم سائل پر عالما نہ بحث کر کے حقد المولانا محداساعیل شہیدرہ کی کتاب صراط متقیم کا ایک طویل اقتباس ویا ہے جو چھا فاوو پر شتل ہے۔ باب چہادم میں حضرت شہیدرہ کے خاندان اور آب کے تبعین و مریدین کی خالات ہیں جو کوشش سے فراہم کئے گئے ہیں ۔ اصل کتاب کوشروع کرنے سے قبل مصنف نے ایک مقدمہ بھی لکھا ہے جس میں حضرت شہیدرہ کی تحریک کی اسمیت وحقیقت کو واضح کرنے ہے وحقیقت کو واضح کرنے میں مقدمہ بھی لکھا ہے جس میں حضرت شہیدرہ کی تحریک کی اسمیت وحقیقت کو واضح کرنے ہے۔ وحقیقت کو واضح کرنے ہے۔

یورپ کے تبعض مصنفین نے حضرت سیدا حد کے متعلق بڑے ناشا کستہ اور استانا ندانفاظ کھے ہیں مصنف نے نہا بیت معقول اور خبید و طریقہ پر اس کی بُرزور تردید کی ہے۔ یہ کتاب اپنے مقصد اور موضوع کے لحاظ سے عہد ماصرہ میں اسلامی ہند کی ہنا بیت صروری اور مفید کتاب ہے۔ بہر سلمان کو اس کا بغور مطالعہ کرنا چاہئے۔ بائخسوص علم ارکرام اور انگریزی تعلیم یا فتہ اصحاب کو اس کے مطالعہ سے بعض بڑے کام کی اور اہم یا تیں معلوم ہوگی۔ کہا جب ہے کہ اس کو پڑھکراک کی عوق مردہ میں اسلامی جمیت و یا تیں معلوم ہوگی۔ کہا جب ہے کہ اس کو پڑھکراک کی عوق مردہ میں اسلامی جمیت و نورت کا غون جوش مار نے گئے۔ کتاب میں بعض طباعت اور کتا بت کی غلطیاں نورت کا غون جوش مار نے گئے۔ کتاب میں بعض طباعت اور کتا بت کی غلطیاں نورت کا غون جوش مار نے گئے۔ کتاب میں بعض طباعت اور کتا بت کی غلطیاں نورت کا خون جوش مار نے ملک نامہ دیدیا جاتا تو ایجا تھا۔ (س ۱۰)

ادب لطیف کا ہور کا ڈرا ما نمبرا دب اطیف کی جیور فرات انجام دے رہے ہیں اور ہمارے و کو ترجان حیات بنانے میں قابل تحدین خدیات انجام دے رہے ہیں اور ہمارے

سڑیجے میں بہترین علمی وا دبی مصنا مین،اخلاقی افسانے اور تنقیدات عالیہ کے یا وگار ہنونوں کا امنا فہ کررہیے ہیں۔ یہ رسالہ ہرسال دو، تبین خاص بنبرحنرورشا کُع کرتا ہے۔ اس مرتبہ اس نے ڈرا ما نمبر بیش کیا ہے اور اس کی کامیا بی اس کے کارکنا ن کی سرگرم مساعی کانتیجہے۔اس منبریں ۵ کامیاب مقالے، ۱۰ ڈرامے اور ۵ بہتر میں نظمیر ،ہر ، مقالات میں" ڈرا ما اورتعلیم" خاص طور برقابل توجہ ہے" ایک ایک ط کے ڈرامے" یه مقاله اینے موضوع کے اعتبار سے اپنے مصنف کو خود سی داد کا ونش دہے رہا ہے۔ ڈرامے تقریبا نام ہی ہم ہندوستانیوں کے مجروح سازھیات کے تاروں کو کسی نگسی ہمبلوسے حھیرنے والے ہیں اور ہمارے روز مرہ کے مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں اس کے تحت میں" دینو" « لیڈر" « باہمی سمجھونۃ " " بیکار می" اور « حنگ " احجے ، مفیدا ورعبرت انگیز ڈرامے ہیں ہیں امیدے کہ ادب لطیف "کے قارئین ان کے مقاصد کو سمجھتے ہوئے اچھا سبق ماصل کریں گے . نظموں میں گذری ہوئی رات "اور " بوجه تومن كى بات" بهبت كيفيت انگيزاور وحدا فرين مبي" گل و شاع" او رمبت فليه فيآ ہونے کے ساتھ تمامتر شاعور نہ خصوصیات کی حامل ہیں منیغم منہدو شان بھی ہہت جو ب ، کی کتابت، طباعت، کاغذ بهترین صفحات تقریباً ۱۱۰ رساله کاسالانه مینده معه سالنامه وا فسانه ننبريا دُرا ما منبرعلا و ومحصولدُّاك سبح، ملنح كابته رسالها دب بطيف هاسرکلررودُ للهور

## عالكِ من ديوان

يه اَدبِاُردوکابهترین سرا

مرزا فاآب مرحم کے قلمی دیوان اُردوکا پیر خبدید نسخه سو برس بعد لمک کے سامنے پیش کیا جا تاہیے اس میں ان کے وہ جگر پارے ہیں جنیں اُ تھوں نے بادلِ نخاستہ حند ون کر دیا تھا۔ فالآب کے انتقال کے بچاس سال بعد ان کے بندر گرس کی عمر سے بیسی برس کی عمر تک کا وہمی ابتدائی کلام طبع ہوکر ارباب نظر کے سامنے جلوہ بیرا ہے جو اُتھوں نے اسپنے ہم جنہوں کی تنگ نظری سے بجبور ہوکر خود ملاحی کر دیا تھا۔ فالآب کے جس دیوان کو معدوم سجھا جا تا تھا محض حن اتفاق سی وہ بنیس بمل مالت میں مل گیا اور اس نایا ب نسخہ و فو در کھنے کا شرف کتب خانہ عمید یہ کو حاصل ہے جس نے اس کی اشاعت کرکے ادبیات میں ایک بیش بہا اصافہ کہا ہے۔

دروان غالب جديرالمعروف بنسخه ميديه

ه رقبه خسیارالعلوم مفتی حباب مختر الوارالحق صاحاتیک مشی فاضل دارگراسر رستعلیم بهویا سی نامه در مالینا ب معلی القاب انتخار الملک نواب ماجی کرنل محد حمید السّد خانصا خیاب

بی اے بسی ایس ہ ٹی ۔ آف مجو یا ل

ولوال غالب جدید میں مقصیدی ہیں ۴۷۵ غزلبیں ہیں ۱۸۸۴- اشعاد ہیں اور ۱۱ رباعیاں ہیں اور مرزا غالب کی تصویر بھی ہے تمیت مجلد تین روہنی مہر غیر مجلد دور و بیکی مر

> مكتب حامعها دبی نئی دبی و به به در محسور محسور

## اغراض مفائضه ولمصنفيرته بلي

(۱) وتت کی حدید سروروں کے مطابق فرآن و سُنّت کی کل تشریح و تغییر مروجه زبانو می جھو صبت ہواً روہ انگریزی زبان میں کرنا۔

۲۱) دفته اسلامی کی ترتیب و تدوین موجده حوادث و واقعات کی دوشی می اس طرح کرناکه کتاب استاه رستند. رسول الشصلع کی قانونی تشریح کامکمل نقته تیار موجائے۔

(۳) مستشرین پورب البسرج درک کے بردے میں اسلامی روایت اسلامی تاریخ اسلامی شدہ بیتی اسلامی شدہ بیتی اسلامی شدہ بیتی اسلامی کے درہ کے بردے میں اسلامی روایت اسلامی تاریخ اسلامی شدہ بیٹی اسلامی کے دات اقدس پرجواروا ملک سخت ہے بیٹا نا درخ اور جوارب کے انداز اشرکو برطعانے کے المحضوص صور توں میں اگریزی بان ختیار کرنا۔

دیم اسم کرنی حکومتوں کے فلم فیراور علوم او برکی بے بناہ اشاعت کے افرسے مذہب اور مذہب کی تیتی تعلیما سے جو ایک ملک و حرفت ہوتی جا دہم بار می تامین اسلامی اور در مگراسلامی علوم وفون کی خدمت ایک بلنا و در محفوص میارک ما مدینا۔

(۵) قدیم وجدید اور کی امیرو تراجم اسلامی اروخ اور در مگراسلامی علوم وفون کی خدمت ایک بلنا و در محفوص میارک ما محت ایک بلنا و در محفوص میارک ما مدینا۔

دی اسلامی عقالگرومسائل کواس رنگ بس بیش کرنا که عامة المناس ان کے مقصد و منشاء سے **آگاه** موجائیں اوران کومعلوم ہوجائے کہ ان حقائق پر زنگ کی جوہتیں چڑھی ہوئی ہیں اُنہوں نے اسلامی حیات اوراسلامی رقرح مربع

کوکس طرح دبا دیاہے۔

(۱) عام ذہبی اورا فلانی تعلیمات کو مبدید قالب میں بیش کرنا خصوصیت سے چھوٹے وسلے لکھکر مسلمان بچوں اور نجیوں کی دماغی ترمیت ابیے طریقہ پرکرناکہ وہ بڑے ہوکر نندن جدیدا و رہتہ زیب نوے مملک انٹرات سے محفوظ رہیں -

ده) اصلاحی کتب ورسائل کی اشاعت اور فرتِ باطلہ کے نظریوں کی حقول ورسخبیدہ تر دید۔ دو علما، اور فانغ انتھیسل طلبہ کے لیے ابسے شعبہ تخریر وتقریر کا قیام بھی اس اوارہ کے مقاصد میں داخل ہے میں کا نصاب موجوہ صروریات کے تکفل کا پورا پورا اورا آئینددار مہو۔

> معتصر**فواغت** دعل تامطرملف که ثابل سر

را) ندوه لصنفین کا دائرہ علی تمام علی طفوں کو شامل ہے۔

رم ال الديدوة المصنفين مندوسان كرات فينينى ، تالينى اوتعليى ادارول كوفاص طوريرا شراك في كرمكا جودتت عجديدتقاضون كوساسف ركه كرامت كى مغير تقرمتيس انجام دسه دېجيس اورجن كى كوشت توف كامركز دین حن کی نبیادی تعلیمات کی اشاعت ہے۔ ب الب ادارون، جاعق ادرا فراد کی قابل قدر کتابوں کی اشاعت میں مدر کرنامجی ندود است کی ومردار پوسی داخل سے۔ (س) محسن خاص : موحضرات کمسے کم اڑھا نی سور دو ہے سالانہ مرحمت فرائیں وہ ندوۃ کمصنفین کے ُ دا زُهُ محسّبين مِا مس کوابنی شمولېټ سے عزت بخشینگه ایسے علم نواز اصحاب کی غدمّت میں اداره کی تمام مطبوعاً نذر کی جاتی رہنگی، اور کارکنان اوارہ ان کے قیمتی شوروں سے ہمیشہ ستفید موتے رہیئے۔ (٧٧) محسنين : جرحضرات محيي دي بال مرحمت فرائينگه ده ندوة المصنفين كے دائرة محسنين ميں ا ٹا مل ہو بچے ان کی میا نب سے یہ خدمت معاوضہ کے نقطہ نظرسے نہیں ہوگی کمکی عطیہ خانص ہوگا۔ ادادے کی طرف سے ال حضرات کی خدمت میں سال کی تمام طبوعات جن کی قداد اوسطانچار موگی اور ادادے کارسالہ ٹر (ن بیش کیا جائیگا۔ رہ ،معاونین : بروحضرات بارہ روپ سال میگی مرحت فرائینے ان کاشار ندوہ المصنفین کے دائرہ معا دنمین میں ہوگا اُن کی خدمت ہیں بھبی سال کی تمام تصنیفیں اور رسالہ بُر {ن دھس کا سالانہ چندہ پا پنج روہیے ہے باقیت بیش کیا جائیگا۔ (٢) احياً : - جِمْرويت سالانداداكر في والع اصحاب دوة المصنفين كے علق اجاديس داخل بونگے ان حضرات كورساله بلا تيمت ديا جائيكا ،اورأن كى طلب برأس سال كى تمام مطبوعات نصع قيمت بردى

چندهٔ سالانهٔ رسالهٔ بریان يا پخ روپي

جيد رقى برين بليس طب كاكرووى ممادين ما مين عب ينظر وليفرن وفررساله بران قرول اغ د بلي وشائع كيا.